ایمان بچاہئے،ایمان کی تحمیل وحفاظت کا دھتوراممل دُنیاکی سے بڑی دولت ایمان بڑیہلی جامع کتاب جی

besturd

# SOIL STA

مجموعة افادات

عَيمُ الامتَّ عَبِرُوالمِلَّ عَصِرَةُ مَا اللهِ اللهِ

اِدَارَةُ تَالِيغَاتِ اَشْرَفِتِيمُ ١٥٤٤ وَاره مُنتان كَاكِتَان الْكَاتِ الشَّرَفِيِّيمُ ١٥٤١ع وَاره مُنتان كَاكِتَان الْكَاتِ الشَّرَفِيِّيمُ ١٥٤١ع وَاللّهُ ١٥٤١ع وَاللّهُ ١٥٤١ع وَاللّهُ ١٥٤١ع وَاللّهُ اللّهُ ال

#### مجموعة افادات

عَيْمُ الامتِّ مَجِدُوالملَّ حَضِرَتْ تَفَانُو ي رحمه الله تعالى عَيْمُ الاسلام حضرة قارى تحرطيب صاحبْ رحمه الله تعالى فخرامح ثنين حضرتُ مولا نا بدَرِعالَم مهاجر له في رحمه الله تعالى حضرتُ جي مولا نا محمد يؤسف كا ندهلوي رحمه الله تعالى عارف بإلله حضرتُ و اكثر عبدُ الحكى عارق رحمه الله تعالى عارف ألا سلام مولا نا مفتى محرتفى عُمَانِي مد ظلهُ العالى حضرتُ مولا نا عبدُ القيوم مهاجر له في مد ظلهُ العالى حضرتُ مولا نا عبدُ القيوم مهاجر له في مد ظلهُ العالى

> مرتب <mark>مُصمّداسطى مُكلتانى</mark> ديابنار"عان اسلام" لمثان

إِذَارَةُ تَالِيْفَاتِ اَشْرَفِيٌّ مُ يَوْلُ وَارِهُ مُتَانَ كَاكِنَانَ اللَّهُ وَارِهُ مُتَانَ كَاكِنَانَ

## besturdubooks. Wordpress.com

#### انتياه

اس کتاب کی کا پی رائٹ کے جملہ حقوق محفوظ ہیں کسی بھی طریقہ سے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

قانونى مشير

قیصراحمدخان (ایدوویت ہائی کورے بتان)

#### قارنین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس کام کیلئے ادارہ میں علماء کی ایک جماعت موجو درہتی ہے۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آ ہے تو برائے مہر بانی مطلع فر ماکر ممنون فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہوسکے۔ جز اکم اللہ

اداروتالیفات اشرفیه چوک فواره ملتان اسلای کتاب گرین خیابان سرسید روف راولیندی ادارواسلامیات آورو بازار کراچی ادارواسلامیات آورو بازار کراچی مکتب سیدا حمد خبید سیار دو بازار لا بهود مکتبه القرآن نیخاون کراچی مکتب در ادار خلاص قصد خوانی بازار پیاور مکتبد دارالاخلاص قصد خوانی بازار پیاور مکتبد دارالاخلاص قصد خوانی بازار پیاور

ISLAMIC EDUCATIONAL TRUST U.K 119-121- HALLIWELL ROAD (ISLAMIC BOOKS CENTERE BOLTON BLI 3NE. (U.K.)



besturdubooks.Wordpress.com

## ايمان نہيں تو تيجھ ہيں

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ وَحُدَه وَالصَّلْوةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَى مَنُ لاَ نَبِيَّ بَعُدَه اما بعد! جب سے کارخاند دنیا وجود میں آیا 'روحانیت و مادیت باہم برسر پر کاررہے ہیں۔ روحانیت کاسرچشمہ ایمان ہے اور مادیت ہراس چیز کوکہا جاسکتا ہے جوایک مومن کواللہ تعالیٰ ہے غافل اوراس کے ایمان میں ضعف کا سبب ہے۔ دور حاضر کی عالمی طاقتوں کے پاس آنکھوں کو خیرہ کرنے والی مادی ترقی اور چیک دمک سے آراستہ جدیدترین سائنسی ٹیکنالوجی ہے جس کے بل بوتے پرانہوں نے بظاہر کا ئنات کا کچھ حصہ تومسخر کرلیالیکن خوداس مادیت کے دلدل میں ایسے اترے کہ انسانیت کا جامہ بھی جاک کر بیٹھے آج کے غیرمسلم افراد ہرطرح کے اسباب راحت اورجدیدترین سہولیات کے باوجوداینی زندگی سے بیزار کیوں ہیں؟ اس کامختصر جواب سے ہے کہان کی زندگی روحانیت اور ایمان سے خالی ہے جبکہ روحانی سکون اور حقیقی امن واطمینان ایمان کے بغیر حاصل ہونا ناممکن ہے کہ آ دی مادی رقم سے نیندکی گولی تو خرید سکتا ہے لیکن پُرسکون نینرنبیں خریدسکتا۔ نرم ورکیٹمی بستر خرید سکتا ہے لیکن روح کوسکون بخش آ رام نہیں دے سکتا۔ اس دنیا میں ایک مخص کیلئے سب سے بڑی نعمت اور دولت''ایمان'' ہے جس کے ہوتے ہوئے وہ بظاہراسباب راحت سے نا آشنالیکن حقیقی لطف وکرم میں ہوتا ہے یہی ایمان ہے جود نیامیں آ دمی کوسنجالتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آشنائی کے بعد ہرطرح کا اطمینان وسکون بخشا ہے اور آخرت میں تو کامیا بی صرف اہل ایمان ہی کے مقدر میں ہے۔ آج کی خدابیزارعالمی طاقتوں کا ساراز وراس بات پر ہے کہ اہل ایمان کے دلوں میں روشن نورا یمان کو بچھا دیا جائے یا اس کی روشنی اس قدر مدھم کر دی جائے کہ خودصا حب ایمان

وه مادی مین اس نعمت کا اندازه نه کر سکے۔ دور حاضر ایمان کو کمزور کر سکے میں مادی ترقی اور مادی اسباب اس تیزی سے زندگی میں سرایت کرتے جارہے ہیں کہ روحانیت گزود کھیے کم رور ہوتی اسباب اس تیزی سے زندی میں سرایت سرے جارہ یں سیستاری زندگی میں ہوں ہے۔ ہوں کے اسباب اس تیزی سے زندی میں سرایت سرے جارہ یا گیا ہوں ہوئی ہوں ہوئی ہوں ہوئی ہوں ہے۔ ہم غیر مسلم اقوام کو کہتے ہیں کہتم نے دنیا کی ہر مکند ترقی کی کرلیاتی ہے۔ ہمی استان کی مسلم افتا از کر لوتو ہی جھی استان کی سرحقیق میں اور اور اور جھی کا کھی ہوئی ہے۔ حقیقی راحت وسکون نا پبیرر ہا'تم وین اسلام کوقبول کر کے حقیقی روحا نیت اختیار کرلوتو آج بھی ْ یہی دنیا جوگونا گوںمصائب وبدامنی کی آماجگاہ بن چکی ہےامن وشانتی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ ایمان اورایمان کے بغیر کئے جانے والے تمام اعمال کی مثال مدے کہ جس طرح ایک کا ہندسہ لکھ کراس کے دائیں طرف جتنے صفر بڑھاتے جائیں توایک کی مالیت بڑھتی چلی جائے گی کہ ایک صفرے دی دو سے سواور تین ہے ہزاراوراگرایک کے بائیں طرف صفر لگاتے جائیں تو وہ ایک کی مالی مقدار بھی گھٹاتے چلے جا ئیں گےاسی طرح ہرصاحب ایمان کامعمولی کام بھی اس کیلئے ہے شارا جروثواب کا ذریعہ بنتا ہے جبکہ ایمان سے محروم افراد کی بڑی سے بڑی نیکی بھی اخروی اعتبارے اکارت چلی جاتی ہے۔اس مثال سے ایمان کی فضیلت واہمیت مجھی جاسکتی ہے۔ افسوس کہایمان جس قد عظیم نعمت ہےاس کے بارہ میں ہماری لا پرواہی اورغفلت اتنی ہی عام ہے کہ مجالس اور باہمی گفتگو میں ایسے جملے بول بیٹھتے ہیں جو کہ آ دمی کوایمان سے محروم کردیتے ہیں اس کئے سنجیدگی کا موقع ہو یا طنزومزاح کا ہرونت اس بات کی فکر لازم ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے۔اہل الله فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جوایمان کا نورعطا فرمایا ہے اس کی قدم قدم پر حفاظت كرك قبرتك لے جانا ہے۔ اہل الله كى زندگى كامطالعه بتاتا ہے كہ ہمہ وقت مومنانہ صفات سے آراستہ ہونے کے باوجود ہروقت ایمان پرخاتمہ کی فکررہتی ہے اور ہمہوفت اس کیلئے دعا گواور ہرآنے والے سے بھی ایمان پرخاتمہ کی دعا کرتے ہیں ایسے واقعات آپ کوزیر نظر کتاب'' آیئے ایمان کی فکر سیجئے" میں ملیں گے حقیقت ہیہ کہ بیہ کتاب دور حاضر کے ہرمسلمان کیلئے قابل مطالعه ہے۔اللّٰد تعالیٰ اس جدید کاوش کوشرف قبولیت سے نوازیں اور ہم سب کوایمان کامل نصیب فرمائيں اوراس دورمیں ہمیں تمام مخرب ایمان امور سے بچائے آمین یارب العالمین۔

د(اللام)

محداتكق غفرله

محرم الحرام ٢٣٣٦ ه بمطابق دسمبر١٠١٠ ء



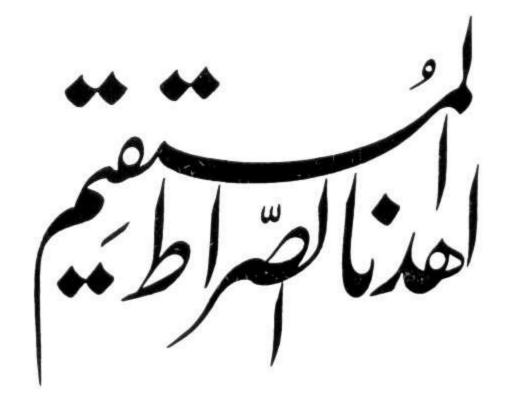

ہمیں سید ھے راستے کی ہدایت عطافر مایئے

نُوعرَبْ بِوبِ الْمُحْالِ الْمُحَالِ الْمُحَالِ الْمُحَالِ الْمُحَالِ الْمُحَالِ الْمُحَالِ الْمُحَالِ الْمُحَال الْمُعَنِّ مِنْ خِلَا إِلَّهُ الْمُحَالِ الْمُحَالِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُ الْمُحَال الْمُعَنِّ مِنْ خِلْ إِلَا الْمُحَالِ الْمُحَالِقُ الْمُ

> ہزارخوفہ کے زیام مورل کی رقبی ہمررہ کیارا سے فلندروں کاطربی بہی رہا کیارا سے فلندروں کاطربی

چومی گوئم مسلم ،برزم کددانم منولات لاالدرا کددانم منولات لاالدرا

## besturdubooks.Wordpress.v2

| بادَ ا                                                     | ايمان بچ  |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| راس کے شعبےایمان کی دو بنیادیں                             | ايمان اور |
| اونی ترین درجه                                             | ايمان كاا |
| ایمان قیمتی ترین چیز ہے                                    | مدایت و   |
| دوسری چیز                                                  | ىپلى چىز  |
| بيز چوتھی چيز                                              | تيري      |
| ں انسان کوسب سے زیادہ ضرورت ہے                             | ہدایت ک   |
| يمان وہدايت كے طريقے پہلاطريقه                             | حصول      |
| ريقہ                                                       | دوسراطر   |
| ات ا                                                       | آخریبا    |
| كال اوراس كاجواب يهلا جواب دوسراجواب                       | ایکاشک    |
| يررحمة الله عليه كاواقعه                                   | پیران پ   |
| ) بنیا دافضل ذ کراور دُعاء                                 | ايمان كح  |
| جودای کلمہ سے قائم ہے کلمہ طیتہ سے بڑھ کرکوئی وظیفہ ہیں ہے | ونيا كاوج |
| اص کی برکت اور علامت                                       | كلمهاخلا  |

ess.com

| ~~     | ايك نوجوان كاواقعه                              |
|--------|-------------------------------------------------|
| mr vs  | كلمه لآ إلله الله سيدها عرش تك يبنجا ٢          |
| dulpor | كلمه لآ إلله إلا الله يرجنت ومغفرت كى بشارت     |
| LL     | ايمان کی تجديد                                  |
| دد     | غریبوں کے لئے امیروں کے برابراجر کی خوشخری      |
| 2      | كلمه طيبه كے كيا تقاضے بيں؟                     |
| ٣٦     | جیسی روح و یسے فرشتے                            |
| r2     | کلمہ لا الہ الا اللہ جنت کے قفل کی کنجی ہے      |
| ٣٧     | كلمه لا اله الا الله كي حقيقت                   |
| r^     | ایمان کی جر صرف ایک کلمه                        |
| r9     | فرقہ واریت کلمہ کی رسی کوچھوڑنے سے پیدا ہوتی ہے |
| ۵۱     | لاالهالاالله كي حقيقت اورفضيلت                  |
| ar     | ايمان بردى دولت                                 |
| ar     | کیا خداہے؟ ہاں خداہے                            |
| ۵۸     | ایمان سب سے بڑی دولت                            |
| ۵۹     | بشرى لغزش كا تدارك تو بهاوراس كى قوت            |
| ٧٠     | سلامتی ایمان ایمان کامل کے لئے چاراہم کام       |
| ٧٠     | حب في الله                                      |
| 71     | بغض في اللهأعطىٰ لله                            |
| чг     | منع بلدایمان کی مسوثی                           |
| 45     | ايمان كامعيار                                   |

bestu

press. com

| 44        | 1-غور وفكر ومحاسبه نفس 2-ايك مخضر دعا                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| YOOK Y    | علامات ايمان                                                    |
| 11/04/9   | یحمیل ایمان کی شرا نظقلب کا بہترین مصلح ایمان ہے                |
| 22        | ملک الموت کے نزع روح کی کیفیت                                   |
| 22        | ايمان كامحل قلب اوراسلام كامحل اعضابين                          |
| ۷۸        | ایمان کے معنیٰ اوراس کی حقیقتایمان ومحبت کے آثار وعلامات        |
| ∠9        | ا یک ایمان افروز واقعه                                          |
| ۸٠        | محبت کے بدلے آ دمی اپنے کو پیچ دیتا ہے                          |
| ۸٠        | عشق کامل پرمجنوں کا واقعہ                                       |
| Δt        | مومن کوحضور صلی الله علیه وآله وسلم سے متعلق ہرشے محبوب ہوتی ہے |
| Ar        | تمام چیزوں کاسر چشمہ محبت ہے                                    |
| Ar        | ایمان دعویٰ ہےاعمال اس کی دلیل ہیں                              |
| ٨٣        | یجیٰ بن اکثم کی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی                       |
| ۸۳        | مومن كوجنت ميس حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى معيت حاصل ہوگى   |
| ات        | ایمان کی نشانیاں اور مؤمن کی صف                                 |
| ٨٧        | الله تعالیٰ کا ہرجگہ حاضرونا ظرہونے کا یقین                     |
| <b>19</b> | مشتبها مورکوترک کردینا                                          |
| 98        | نیکی پراطمینان اور گناه پرخلش ہونا                              |
| 44        | مشكوك بات كوچھوڑ نااحتياط كامقام                                |
| 9.4       | نیکی سے خوش اور بدی ہے ممگین ہونا                               |
| 1++       | نمازوں کیلئے مسجد کی پابندی                                     |

ress.com

| 1+1      | طبارت کی تگبداشت                                 |
|----------|--------------------------------------------------|
| 1. TOKS. | دین کی حفاظت کی خاطرفتنوں ہے بچتے پھرنا          |
| duli-m   | ایمان کی چند دیگر علامات                         |
| 1+4      | ایمان کے تقاضے اور لوازم                         |
| 1•٨      | احتیاطاور ہوشیاریسادگی وشرافت                    |
| 1•٨      | دا نا کی اور مردم شناسی                          |
| IIr      | مومن نجس نہیں ہوتا مشرک نجس ہوتا ہے              |
| 1111     | زم مزاجی اور ہردلعزیزی                           |
| 110      | مسلمانوں کی تکلیف کا پی تکلیف کے برابراحیاس کرنا |
| IIA      | گناہوں سے ڈرنااپنی عزتِ نفس کی حفاظت کرنا        |
| 11A      | ہمیشہ تو بہ کرتے رہنا                            |
| 119      | احکام اسلامی کی پایندی کرنا                      |
| 119      | ہرحالت میں خدائے تعالیٰ کاشکر گذارر ہنا          |
| 114      | زم و لی                                          |
| Irr      | پا کیزه زبان مونا                                |
| IFA      | ا جا تک قبل کرنے ہے بچنا                         |
| IFA      | مؤمن مرد کامومنہ بی بی ہے بغض ندر کھنا           |
| Irq      | ایمان کی محمل مؤمن کون ہے؟ کمال ایمان کی علامات  |
| 11-      | ايمان اوراسلام كاخلاصه                           |
| 11       | ايمان كا آخرى درجهايمان كى لذت                   |

bestu

|         | الاست ایمان کے اخلاق میمان کے انداز کے اخلاق میمان کے انداز کے اخلاق میمان کے انداز |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ırr     | تین باتوں پرایمان کی مضاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| irrok   | صاحب ایمان کے اخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| y d'ira | خالص ايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| IMA     | ايمان كى قدراورحقوق العباد فيصله كادن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 12      | ایمان بردی دولت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| IFA     | ایمان کی تازگی پرمرنے والا تقدیر پرایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| IFA     | ايمان كاذا نُقة چَكھنے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1179    | كمال ايمان ايمان كي يحميل ايمان كي حلاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 1179    | ايمان كامزه پانے والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 100     | كمال ايمان كى علاماتايمان وحياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 114     | ا يما نداراور دولت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 100     | ایمان کامل ہونے کی شرائط کمال ایمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ۱۳۱     | ايمان كى حفاظت كى دعاايمان كى حفاظت كيلئة ايك وظيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| IM      | الله تعالیٰ کا اہل ایمان کوخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| IM      | يہودكوخطاب ايہاالمساكين سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| IM      | ایمان اساس ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| INT     | ايمان اورنماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Ira     | بل صراط کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| IMA     | یقین کی تین قشمیںایمان اوراحکام شریعت کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| IM      | داخله جنت كاسبب ايمان يارحمت؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

ess.com

|       | 102                      | حافظ محمد احمد الله كي الي تحقيق المحمد الله كي المحمد المح |
|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | IMZ KS                   | عافظ محمد احمد الله كا پن تحقیق ما فظ محمد الله كا پن تحقیق و و تا می الله کا پن تحقیق و و تا می الله و با اللوب اللوب می و نشر در با الله و با ا  |
|       | rduba                    | آ فتاب نبوت سے اقتباس نور کی دل نشیں حسی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| pesti | 100                      | حدیث احسان سے مشاہدہ ومراقبہ کا ثبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | 121                      | قبولیت اعمال کی دو بنیادیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | ior                      | سب سے پہلے ایمان دعوت دینے کاطریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 100                      | ایمان بالغیب کی چندمثالیں اور نمونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 100                      | چثم ظاہر بین اور عقل کا فرق ادراک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | ٢۵١                      | ايمان كى قدر تيجيئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 100                      | حفاظت ايمان كانسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 16/1                     | 2 000,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                          | ایمان کی تعریف پر تفصیلی نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |                          | ایمان کی تعریف پر تفصیلی نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | 109                      | ایمان کی تعریف پر تفصیلی نظر<br>اشیاء کے وجود کی تین صورتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 109                      | ایمان کی تعریف پر تفصیلی نظر اشیاء کے وجود کی تین صورتیں وجودِ فظی ایک ناتمام وجود ہے وجود ذہنی لفظی وجود سے قوی ہے کسی چیز کا وجود عینی ہی اس کا مکمل وجود ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | 109                      | ایمان کی تعریف پر تفصیلی نظر<br>اشیاء کے وجود کی تین صورتیں<br>وجودِ فظی ایک ناتمام وجود ہے وجود زہنی لفظی وجود سے قوی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | 109                      | ايمان كى تعريف پر تفصيلى نظر اشياء كے وجود كى تين صورتيں وجود نفطى ايك ناتمام وجود ہے وجود ذہنی لفظى وجود سے قوی ہے کسی چیز كا وجود عینی ہى اس كامكمل وجود ہوتا ہے اقرار بالليان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4     | 109<br>109<br>109<br>170 | ایمان کی تعریف پر تفصیلی نظر اشیاء کے وجود کی تین صورتیں وجو دِلْفظی ایک ناتمام وجود ہے وجود ذہنی لفظی وجود سے قوی ہے کسی چیز کا وجود عینی ہی اس کا مکمل وجود ہوتا ہے اقرار باللیان ایمان اور غائبات سے اس کی خصوصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

upress.com

| 120      | ایمان اور معرفت                                 |  |  |
|----------|-------------------------------------------------|--|--|
| 1490     | ایمان میں اعمال کی حیثیت                        |  |  |
| JY IAI   | تصديق قلبي پرمعصيت كااژ                         |  |  |
| IAT      | اسلام وایمان میں فرق                            |  |  |
| IAZ      | ايمان ميں کمی بيشي کا مسئله                     |  |  |
| 197      | ايمان اوراعمال صالح كاتوسل                      |  |  |
| 195      | خدا کے یہاں مقبولیت کی پہچان صرف ایمان ہے       |  |  |
| 196      | جنت میں صرف مؤمن جائیں گے                       |  |  |
| 197      | گناه گارمومن کے حق میں مغفرت کی بشارت           |  |  |
| 191      | ایمان کے بغیراعمال بےروح ہیں                    |  |  |
| r        | غیرمومن کی تلاوت کی مثال                        |  |  |
| r        | اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے کود گنااجر      |  |  |
| r+1      | وہ ایمان جو باعث فضیلت ہے                       |  |  |
| r+r      | یقین اور پخته اعتقادایمان کی روح ہے             |  |  |
| r•0      | ایمان کے نور کی برکات                           |  |  |
| د مثالیں | صحابہ رضی اللہ عنهم کے یقین کی چند مثالیں       |  |  |
| rii      | ایمان دین کی تمام باتوں کی تصدیق کرنے کا نام ہے |  |  |
| rır      | ایمان قلب کاایک اختیاری عمل ہے                  |  |  |
| rır      | ایمان کیا ہے؟                                   |  |  |
| riy      | ایمان حقیقت میں قلبی اعتقاد کا نام ہے           |  |  |

pes

| doress. In |                                                                 |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| <b>119</b> | جنت اور دوزخ کی تقلیم شرک وایمان کی وجہ سے ہے                   |  |
| rrioks     | نورایمان کے اخروی ثمرات                                         |  |
| rdyry      | ایمان کیساتھ فرائض کی بجا آوری پرعذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوگا |  |
| rra        | كب اجمالاً ايمان لا ناكافي ہے؟                                  |  |
| 779        | خوف کی حالت میں اپناایمان پوشیدہ رکھنا درست ہے                  |  |
| 111        | ضعیف الایمان شخص کی دلجو ئی اور مد د کرنی جاہئے                 |  |
| ***        | ايمان كيا ہے؟                                                   |  |
| rr2        | ایمان کی ضرورت واہمیت                                           |  |
| rra        | ايمان پرنجات                                                    |  |
| ror        | ایمان کے بعد جان و مال معصوم ومحفوظ                             |  |
| ror        | مسلمان کسی گناہ اور بدملی کی وجہ سے کا فرنہیں ہوجا تا           |  |
| ray        | ایمان کے منافی اخلاق واعمال                                     |  |
| ran        | وسوے پرمواخذ ہبیں                                               |  |
| 141        | ایمان واسلام کیاہے؟                                             |  |
| 775        | ایمان سیکھنا ضروری ہے                                           |  |
| ryy        | مرنے والے سے پہلاسوال                                           |  |
| 147        | دوسراسواليقين پيدا كرنا                                         |  |
| ryA        | درحقیقت الله ہی سب سے برا ہے                                    |  |
| 779        | صرف ایک برا ائی دل میں بیٹھاؤ تعریفیں اللّٰہ کی طرف لوٹتی ہیں   |  |
| 1/2.       | اعمال کاچیزوں سے مقابلہسب سے بڑامقابلہ                          |  |
| 1/21       | داخلی مقابلے                                                    |  |

| الله كى برجيان صحبت المل الله كي برجيان عن مراح المله ا |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ول میں اللہ کی بڑائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| الله كى يېچان صحبت اہل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| كثرت ذكرالله تفكر في خلق الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| ايمان كابچاؤكان اور دل و د ماغ كى حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| تقدیریرایمان لا نافرض ہےمجھنافرض نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| تقذیر کامسکاء تقلی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| اصل دولتايمان پرخاتمه ې                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| ايمان پراستقامت اورحسن خاتمه كيلئے سات نسخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| اللهاكبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| حيااورغيرت ايماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| اسكولول كالجول مين مخلوط تعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| ہمارا آ دھاایمان تو ماؤف ہو چکا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| ایمانسب سے بڑی دولتایک قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| ایمانمحدثین و فقھائے کرام کی نظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| ايمان كالغوى معنىايمان كااصطلاحي وشرعي معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| ايمان كامركب يابسيط هونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| ايمان كيساته اعمال صالحه كے عمل كى كيفيت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| ایمان میں کمی وزیادتی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے خطبات سے ایمان افروز اقتباسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| ایمان اور تر دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |

|             | ۱۲ هم ایمانی نکته فطرت سلیمه کا تقاضا ۱۳۰۸ هم ایمانی نکته فطرت سلیمه کا تقاضا ۱۳۰۸ هم ایمان اور نبوت ایمان اور نبوت می در ایمان اور نبوت ایمان ایمان اور نبوت ایمان اور نبوت ایمان ایم |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ٣٠٧         | ايك الهم ايماني نكته فطرت سليمه كا تقاضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| r.Aoks      | ايمان اور نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1104.9      | ایمان کے لئے عمل صالح لازم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| ۳۱۰         | دین میں رائے زنیایمان کی قدر ومنزلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| rii         | ایمان اور عمل صالح پرمحبوبیت خداوندی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| rir         | ایمان کے مراتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ۳۱۳         | ايمان تازه ركھنے كاحكم خاصيت ايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ۳۱۵         | كمال ايمان كي ففي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| riy         | فضيلت ايمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <b>F1</b> ∠ | ایمان کی عجیب مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| MIA         | مسلمان کے افضل ہونے کی عجیب مثالمومن کیلئے بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| r19         | ابل ایمان کی مغفرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ۳۲۰         | کسی چیز کاعلم دیناحق تعالیٰ کے اختیار میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| rr•         | اد نیٰ مومن کوبھی حقیر نہ مجھوگنہگارمومن کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| rri         | نورایمان کی ایک خاصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| rrr         | مسلمان تبهی کا فرنهیں ہوسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|             | انا مومن ان شاء الله كهني مين اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| rro         | ایمان ٔ کفراورشرک کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| rry         | حقیقی اعتقاد تو حید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>77</b> 2 | سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کوہی کیا جا سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

| ايمان-2 | cs.com                                           |
|---------|--------------------------------------------------|
| rrz     | حفاظت توحید کے لئے اسلاف کی احتیاطیں             |
| rra v   | شرك والحاد                                       |
| "qhpoo  | كفريه الفاظ اور ان كيع احكامات                   |
| rrr     | شرک کی تعریف اوراس کے متعلق احکام                |
| rrr     | مرتد كى تعريف اوراس كاحكم                        |
| rrr     | زندیق کی تعریف اوراس کا حکم                      |
| rrr     | كفروار تداو سے توبه كاطريقه                      |
| rra     | حصه دوماسلامی تاریخ سے منتخب ایمان افروز واقعات  |
| 777     | صحابه کرام رضی الله عنهم کے ایمان افروز واقعات   |
| rry     | حضرت ابوذ ررضى الله عنه كاوا قعه                 |
| rr2     | كلمه اخلاص                                       |
| 777     | کلمه پر جنت کاوعدهایمان پر جنت                   |
| ٣٣٩     | کلمهایمان پر گناموں کی مغفرتکلمه طیب کاصله       |
| m/r.    | محبت بفتررا بمانا بمان اور ذكرا بمان الله كي عطا |
| ۳۳۱     | ايمان كى مجالس آ وُايمان تازه كرليس              |
| rrr     | قرآن وحدیث کے مقابلہ میں انسانی تجربات           |
| mm      | مشاہدات کوغلط مجھنامشر کان عملیات سے اجتناب      |
| 200     | برو بحرمیں ایمان کی تا ثیرو بر کات کے واقعات     |
| ۳۳۹     | ایمان کی حقیقت اوراس کا کمال                     |
| rm      | الله تعالیٰ کی ذات وصفات پرایمان                 |

ress.com

|       | ror         | فرشتول پرایمان افتار برایمان افتار برایمان             |
|-------|-------------|--------------------------------------------------------|
|       | romys       | تقدير پرايمان                                          |
|       | 100         | قیامت کی نشانیوں پرایمان                               |
| bestu | <b>r</b> 02 | قبراورعالم برزخ پرايمان                                |
|       | rag         | آ خرت پرایمان                                          |
|       | ۳4٠         | قیامت اوراس کے احوال پرایمان                           |
|       | ryr         | شفاعت پرایمان                                          |
|       | 747         | جنت اورجهنم پرایمان                                    |
|       | 721         | الله تعالیٰ کے وعدوں پریقین وایمان                     |
|       | r2r         | الله کے رسول صلی الله علیه وسلم نے                     |
|       | <b>72 7</b> | جن چیز وں کی خبر دی ہےان پرایمان ویقین                 |
|       | r29         | اعمال كابدله ملنے كايقين                               |
|       | MAI         | صحابہ کرام رضی الله عنہم کے ایمان کی پختگی             |
|       | PAY         | ایمان کے لئے حضرت سلمان کا سفر                         |
|       | rgr         | عدالت فاروقی میں ایک ایمان افروز واقعہ                 |
|       | <b>790</b>  | ایک بچے کاایمان پوری قوم کی ہدایت کا ذریعہ بنا         |
|       | <b>790</b>  | لڑے کی راہب سے ملاقاتراہب کے سیچ ہونے کا ثبوت          |
|       | <b>797</b>  | لڑ کے کی کراماتبڑے کے ایمان کی خبر بادشاہ تک پہنچے گئی |
|       | ۳۹۲         | لڑ کے گی آ زمائش اور کامیا بی                          |
|       | <b>19</b> 2 | اڑے کوئل کرنے میں باوشاہ کی ناکامی                     |
|       | <b>447</b>  | لڑ کے کی شہادت اور پوری قوم کامسلمان ہونا              |

|          | سوم کوجلانے کے لئے خندقوں کا انتظام میں اور کا میں اور کا میں کا تنظام میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا درس کی میں کا درس کی میں کا میں کی میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کے خندقوں کا انتظام میں کے میں کی کے خندقوں کا انتظام کی کا تنظام کی کے خندقوں کا انتظام کی کے خندقوں کا کے خندقوں کا انتظام کی کے خندقوں کا انتظام کی کے خندقوں کی کر تو ان کے خندقوں کی کے خندقوں کے خندقوں کی ک |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ۳۹۸      | قوم کوجلانے کے لئے خندقوں کا انظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| man s.No | اس قصه کا درس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 7990     | اتباع سنت کی برکت ہے سلسلہ امداد سیوالوں کیلئے دوخوشخریاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| gill m   | الله تعالیٰ کی مؤمن بندے سے عجیب سر گوشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 14.0     | خاتمهايمان پرہونے كاعجيب واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| P+1      | مرزائيت سے توبہ كاايمان افروز واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| r.r      | تحفظ ايمان كيليء غظيم قرباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| r. r     | الله تعالی موجود ہےایک عجیب عبرت انگیز واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| r•4      | ایک بزرگ کی ایمانداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| r.~      | ايمان اورخداخو في كاواقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| r.v      | ایمان اور گناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
| r. 9     | لفظ "الله" كا كرشمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| ۳۱۰      | حضرت خضرعليهالسلام كاتعجب خيزا يمانى قصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| فی ۱۲۳   | جان دے کرایمان کی حفاظت عبید بن عمیر رحمہ الله کی خداخو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| הוה      | ایمان کی تا ثیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 710      | درزی کی اذ ان کا عجیب ایمان افروز واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| MA       | الله تعالیٰ کی قدرت اورا ہمیت ایمان کا عجیب پراثر واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| rrr      | ایک نصرانی را ہب کے ایمان لانے کا واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| ۳۲۳      | روئے انورکود کھے کرایمان لانے کی سعادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| rrr      | جادوگروں کے مسلمان ہوجانے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| rra      | یا نچ سویا در بول کا قبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |

ss.com

|                | 779  | حضرت بایزید بسطامی رحمه الله کے جوابات                    |
|----------------|------|-----------------------------------------------------------|
|                | mys. | ایمان کی لذت                                              |
| besturau       | OPTA | ایمان کی شان عمر و بن عبدو د                              |
| bestur         | rr.  | اميرخسر وكابا دشاه كوايمان افروز جواب سچاپكاايمان         |
| Q <sup>3</sup> | 444  | ايمان اور ذات خداوندي پراعتا د کاعجیب واقعه               |
|                | 444  | حضرت عبدالله بنسبرة رضى اللهءنه ومشقى كاايمان افروز واقعه |
|                | rra  | نواب وقارالملك كى غيرت ايمانىا يك منكرا يمان كى اصلاح     |
|                | rr2  | ايك انگريز كاسوال اورعلامه عثاني رحمه الله كاجواب         |
|                | rr2  | ایمان و مدایت سے سکون                                     |
|                | ۳۳۸  | ويهاتى كاايمان بالله برعجيب استدلال                       |
|                | ٣٣٩  | ایمان کاسب سے بڑادشمن مرزائیت                             |
|                | 100  | تحريك ختم نبوت مخضرتعارف وتعاقب                           |
|                | rar  | مقدمه بهاولپور                                            |
|                | ro2  | تحريك ختم نبوت ١٩٥٧ء                                      |
|                | ma9  | تحريك ختم نبوت ٢٩٤ء                                       |
|                | 411  | تحريك ختم نبوت ١٩٨٣ءايك بديهي حقيقت                       |
|                | ۳۲۳  | آخری گزارش                                                |

公公公

besturdubooks. Wordpress.com يست مُ اللهُ الرَّمُن الرَّحِيمُ

### ايمان بيجاؤ

ایک مسلمان کیلئے دنیا وآخرت کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔جس کے ہوتے ہوئے مادی اسبابِ راحت کچھ بھی نہ ہول تو بھی سکون و عافیت کیلئے بندہ کاحقیقی مومن ہونا ہی کافی ہے۔اگرخدانخواستہ ایمان کی دولت نہیں ہےاور دنیا کے تمام مادی اسباب راحت جمع کر لئے جائیں تو بھی فطری سکون وقر ار حاصل نہیں ہوسکتا۔ یہی وجہ ہے کہ غیرمسلم ممالک میں ہرطرح کی آ رائش وراحت کے نت نے سامان کے باوجود بے سکونی وبدامنی عام ہے۔ ایک روحانی تفتگی ہے جس کی غیرموجودگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ ہیں۔ایمان کی اہمیت کا اندازہ اس بات ہے بخو بی لگایا جا سکتا ہے کہ روزمحشر وہمخص جس کا نامہ اعمال میں ذره برابر بھی ایمان ہوگا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ایک مسلمان کیلئے بیا یک عظیم بشارت ہےجس کے ہوتے ہوئے دنیا کے تمام مشکل مراحل اور مصائب کا فور ہوجاتے ہیں۔ آج کی خدا بیزار غیرمسلم اقوام کا سب سے زیادہ حملہ اس نکتہ پر ہے کہ مسلمان جوعملی اعتبارے جس درجہ پربھی ہوں کسی نہ کسی طرح ان کے ایمان کا خاتمہ نہ کیا جاسکے تو کم از کم ضعیف ترین کردیا جائے۔مغربی میڈیا'غیراسلامی چینلزاخبار ورسائل اور پبکٹی کے تمام امور میں براہ راست مسلم امت کے ایمان اور خدائے وحدۂ لاشریک کی ذات پر پختہ اعتماد ویقین کو متزل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔اگر بیمعاملہ غیرمسلم افراد کی طرف سے ہوتو سمجھ میں آسکتا ہے۔لیکن اب مسلم ممالک کی مسلم برادری کے ٹی وی چیلنز اور اخبار ورسائل کا مطالعہ کیجئے معلوم ہوگا کہ دنیا کے چندسکوں کے بدلے پوری امت مسلمہ کے ایمان کو داؤیر لگایا گیا ہے۔ جتنے بھی قومی اخبار ہیں ان میں ہے کوئی بھی ایسانہیں جھے ایک مسلمان اپنے گھر میں لگوا سکے۔

۳۲ دردمند مسلمان کی ایک دواخبارات کے ہمارے ہاں تمام ٹی وی چیلنز کودیکھا جا می توایک دردمند مسلمان اسی نتیجہ پر پہنچے گا کہ ریہ ہم مسلمانوں کے ایمان معاشرت کلچراور پوری زندگی گازاویہ ومقصد ای نتیجہ پر چہنچ گا کہ بیہ ہم سلمانوں ہے ایمان سو سرب برسپ کے اس میں میں میں اور انگاری میں ہے۔ تبدیل کرنے کی تحریک ہے۔اسلامی تعلیمات کے مسلم اصولوں کی برسرعام خلاف ورازگی معمولی علی معمولی estull اسلامی احکام کی تو بین وتضحیک روز کامعمول ہے۔ ہرمسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معمولی نافرمانی بھی گناہ ہے۔ گناہ کو گناہ بمجھتے ہوئے کرنے سے ایک نہ ایک دن توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ کیکن خدانخواسته اگر گناه کو گناه ہی نہ مجھا جائے بلکہ اس پر ندامت کی بجائے فخر ہوتو معاملہ کفرتک پہنچ سکتا ہے۔ ٹی وی کے ڈرامہ سیریل فلموں کی کہانیاں وانشوروں کے تبصرے اور مکالمے ریڈیو کی نشریات ہمارے ایمان کوضعیف کرنے اور ہمیں مقصد حیات سے دور کرنے کا ایک نظام ہے جس میں ہمیں اور بالحضوص نسل نو کو جکڑ ا جارہا ہے۔ اور اب تو پاکستان کے عام شہروں میں بالکل عریاں ڈانس دکھائے جارہے ہیں۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہو گا جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے اور تمہاری لڑ کیاں اور عورتیں تمام حدود پھیلانگ جائیں گی۔صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ! کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا: ہاں اور اس ہے بھی بڑھ کراس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نہتم بھلائی کا حکم کرو گے نہ برائی ہے منع کرو گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا: اور اس ہے بھی بدتر اس وقت تم پرکیا گزرے گی جب تم برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی سمجھنے لگو گے۔ (ابن مبارک) درج بالااحادیث اورموجودہ حالات کے تناظر میں ایک مسلمان کیلئے وفت کی سب اہم مصروفیت اپنے ایمان بچانے کے علاوہ کیا ہوسکتی ہے۔اللہ تعالیٰ اس پُرفتن دور میں ہارےایمان کی حفاظت فر مائے آمین \_

ایک زمانه ایساتھا جب معاشرہ میں ٹی وی/ وی سی آ راریڈیو کی خرافات نہیں تھیں اس وفت بھی لوگ زندہ تھے اور ان کے تمام ضروری کام چل رہے تھے۔ آج بھی جن گھروں میں بیہ چیزیں نہیں ہیں۔ان کے گھروں کے ماحول اور بچوں کے اخلاق و

ردارے واضح فرق محسوں کیا جا سکتا ہے۔ دیکھنے دشمن الکھا کہ شمن کی سب سے قیمتی چیز جھینے کی کوشش کرتا ہے۔عیسائی یہود وہنود ہم مسلمان کے واضح کو گئی ہیں۔انہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کے پاس دنیا وآخرت کی سب سے قیمتی دولت'' ایمان کی ہے اسے چھینا جائے ۔ان حالات میں اگر ہم نے اپنے اورا پنے بچوں کے ایمان کی فکرنہ گی گ تو ہم اپنے دُشمنوں کیلئے تر تو الہ ثابت ہو نگے اج کتنے ہی لوگ ہیں جومغربی پروپیگنڈہ کی وجہ سے عقائد وایمان جیسے بنیا دی ابواب میں بھی شک وشبہ کا شکار ہیں۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات میں قیامت کی علامات کے ضمن میں فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والے کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی شخص آگ کے انگاروں سے مٹھی بھرلے۔ (ترندی) الله ياك ہم كۇفكرنصيب فرمائيں آمين

#### عمل ايمان كاشاهد

'' بنیادی چیز محبت ہے اور محبت کا ظرف دل ہے۔ جب دل میں اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آجائے گی تو ہاتھ پیریر بھی اس کے اثرات ظاہر ہوں گے اور اعمال صالحہ بھی صا در ہوں گے اور اگر دل میں محبت نہیں ہے تو نہ ایمان بنے گا اور نہ اعمال بنیں گے ۔مسلم نام کے تو ہوں گے مگر کام اسلام کے نہیں ہوں گے۔ جب دل میں ایمان ہوگا تو جب ہی کام اسلام کے ہوں گے۔اس لئے ہمیں نام كے مسلمان نہيں ہونا جا ہے بلكه كام كے مسلمان ہونا جا ہے۔ دل میں محبت رچی ہوئی ہواور ہاتھ پیر پرعمل ہو یہی عمل شہادت دے گا کہ ایمان ایک چیز ہے جواندر چھیی ہوئی ہے'۔ (جوابر حکمت) besturdubooks. Wordpress.com

## ایمان اوراس کے شعبے

حكيم الاسلام قارى محرطيب صاحب رحمه الله فرمات بير\_

حضور صلی الله علیہ وسلم ارشا دفر ماتے ہیں کہ ایمان کے پچھاویرستر شعبے اور شاخیں ہیں جن میں سے اعلیٰ ترین شعبہ لا الله الا الله کہنا اور پڑھنا اور ادنیٰ شعبہ راستے سے ایذا دہ چیزوں کو ہٹا دینا' تکلیف دہ چیزوں کا دور کردینا ہے تا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہواور فر مایا حیاء ایمان کاایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ بیحدیث کا تقریباً لفظی ترجمہ ہے۔

اس میں ایمان کے شعبے اور اس کی شاخیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلے اس کی ضرورت ہے کہ خود ایمان کی حقیقت سامنے آئے تا کہاس کے شعبوں کواوراس کی شاخوں کواچھی طرح سمجھ سکیس۔

### ایمان کی دوبنیادیں

ايمان كى دوبنيادي بين -ايك التعظيم لاموالله اورايك الشفقة على خلق الله \_ الله کے اوامراوراس کے قانون کی عظمت و تعظیم کرنا اور دوسرے اس کی مخلوق پر شفقت کرنا اور اس کی خدمت کرنا' بیا بمان کے اجزاء یا اس کے دو بنیادی شعبے ہیں۔ایک کا حاصل بیہے کہ آ دمی اینے پروردگار کی طرف دوڑ ہے۔اسی کی طرف جانے کی کوشش کرےاس کی عظمت و تعظیم کے حقوق بجالائے ووسرے کا حاصل میہے کہاس کی مخلوق کی خدمت کاحق بجالائے۔ اگرایک شخص الله کی طرف دوڑتا ہے کیکن مخلوق کوستا تا اور ایذ ارسانی کرتا ہے۔اس شخص کوضعیف الایمان کہا جائےگا۔اس کا ایمان کمزور ناقص ہے۔ایک طرف دوسر المحص ہے جورات دن قومی خدمات میں لگا ہوا ہے۔ ہروفت کا اوڑ ھنا اور بچھونا قوم کی خدمت ہے کیکن اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے۔ نہ عبادت ہے نہ طاعت ہے۔ وہ اس سے بھی زیادہ ضعیف االایمان اور ناقص

دور الایمان ہے۔ کامل الایمان وہی شخص سمجھا جائے گا کہ ایک طرف اللہ کی طرف جھکا ہوا ہواور دوسری جانب اس کی مخلوق کی جانب رجوع کئے ہوئے ہو۔جبیبا کہ انبیاعلیم الصلوق السلام کی شان ہے کہ ہمہ وقت رجوع الی اللہ بھی ہے اور ہمہ وقت خدمت خلق اللہ بھی ہے۔ سن قانون کی عظمت تب ہوتی ہے جب قانون ساز کی عظمت دل میں ہواگر قانون بنانے والا یا قانون چلانے والا اس کی ول میں کوئی عظمت نہ ہو بلکہ اس کی حقارت ول میں بیٹھی ہوئی ہوتو قانون کی عظمت بھی دل میں نہیں ہو سکتی۔اگر قانون بنانے والے کی عظمت دل میں نہ ہوتو پھرقانون دباؤاورمجبوری کارہ جاتا ہے۔ دلی شغف کے ساتھ آ دمی قانون پرنہیں چل سکتا۔ شریعت اسلام کے قانون کواللہ نے اس طرح نہیں بھیجا کہ دباؤ ڈال کرمنوایا ہو۔ پہلے ما لک سے محبت بیدا کی گئی ہے۔اس محبت کے ذیل میں قانون سے خود بخو دمحبت بیدا ہوجاتی ہے۔ آ دمی قانون شریعت پراینے دل کی محبت رضا اور شغف سے چلتا ہے دباؤ سے نہیں چلتا۔ پینہیں ہوا کہ تلوار کا دباؤ ڈالا اورمجبور ومقہور کر دیا ہو بلکہ حجتیں پیش کیں کہ دلائل سے ستمجھو۔بصیرت سے مجھو جب شرح صدر ہوجائے قبول کرو۔ورنہ چھوڑ دو۔

پہلی بنیا دانتعظیم لامراللہ ہے۔ بیا بمان کا پہلا رکن ہے اگرعظمت نہیں ہے توسمجھ لینا چاہئے کہ قلب کے اندرا بمان نہیں ہے۔ پھرعظمت کے بھی درجات ہیں۔ایک درجہ عظمت کا وہ ہے جوعوام مومنین کے دل میں ہوتا ہے اور ایک وہ ہے جواولیاءعظام اور علماءر بانیین کے دل میں ہوتا ہے اور ایک وہ ہے جوائمہ کرام کے دلوں میں ہوتا ہے ایک وہ ہے جو صحابہ کرام رضی التعنہم کے قلوب میں تھا۔ایک وہ ہے جوانبیا علیہم السلام کے دلوں میں تھا۔اسی طرح ایمانوں میں بھی فرق ہے۔انبیا علیہم السلام کا ایمان سب ے اعظم ترین ایمان ہے۔ صحابہ کرام رضی الله عنہم کا ایمان اس کے بعد تابعین کا اس کے بعد ہم جیے عوام کا ایمان سب سے اخیر کا درجہ ہے تو جیسے درجات عظمت کے ہیں ویسے ہی درجات ایمان کے بھی ہیں۔ بہر حال جب نفس عظمت میں شرکت ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ قانون کی عظمت بھی ہوگی جبعظمت ہوگی پھرمحبت بھی ہوگی \_محبت ہوگی تو آ دمی کے دل میں قانون پڑمل درآ مدکرنے کی گئن پیدا ہوجائے گی۔ ۳۶۶، ۲۶ کاری یبی محبت تھی جس نے حضرات صحابہ کرام رضی اللّٰہ عنہم کو جبولا کیا کہ گھر بار انہوں نے چھوڑا۔ جائیدادیں انہوں نے ترک کیں وطن چھوڑ کریے وطن ہوئے۔ آپئی گذاتیں ترک کیں' ا پنا آرام وآسائش تج دیا' کس لئے ؟ محض محبت نبوی اورعظمت خداوندی کی وجہ سے جب مجل دل میں بیٹھ گئی تو ہر چیزان کے سامنے ہیج بن گئی تو ہجرت کر کے وطن چھوڑ کر کے اللہ کے رسول " کے ساتھ آ گئے جانیں الگ قربان کیں مال الگ چھوڑا' اولا دکوعزیزوں کؤرشتہ داروں کوالگ چپوڑا اگرمحبت وعظمت نہ ہوتی 'بیاتنے بڑے بڑے کام ان سے سرز ذہیں ہو سکتے تھے۔

سيدناصديق اكبررضى الله عندكے بارے ميں روايات ميں فرمايا گياہے كہ جب غزوہ بدر ہوا توحضرت صديق اكبرضى الله عنه كے جھوٹے صاحبز ادے اس وقت تك ايمان نہيں لائے تھے وہ کفار کے کشکر میں مسلمانوں کے مدمقابل تھے۔غزوہ بدر کے بعدایمان کی توفیق ہوئی اورایمان كے آئے۔ ايمان لانے كے بعد ايك دفعه اپنے والدصد يق اكبر رضى الله عنه سے كہنے لگے كه!

اے میرے والد! جنگ بدر کے اندر کئی دفعہ ایبا موقع آیا کہ آپ میری زو کے نیچے تھے اگر میں تیر چلاتا یا تلوار ہے آگے بڑھ کر مقابلہ کرتا' میں آپ کوختم کرسکتا تھا مگر میں نے سے خیال کیا کہ سے میرے باپ ہیں میرے لئے بدزیبانہیں ہے کہ سے میرے ہاتھ سے تل ہوں۔اس کئے میں باپ ہونے کی عظمت کی وجہ سے رک جاتا تھا۔

صدیق اکبررضی الله عنه نے فر مایا۔

اے میرے بیٹے!اگرتو میری زوپر آجاتا تو میں سب سے پہلے مجھے قتل کرتا' پھر میں دوسرول کی طرف بڑھتا اس لئے کہ جب دل میں اللہ کی محبت آگئی تو پھرکسی دوسرے کی محبت کی سائی کا ول میں کیا سوال' پھر کہاں کی اولا داور کہاں کی بنیاد؟ جب میں اللہ کیلئے کھڑا ہوا۔تو میں پہلے اس کود کھتا جو دشمن خدا ہے اور میر اعزیز بھی ہے تا کہ میں اپنی عزیز داری کو حق تعالیٰ کی دشمنی ہے یاک کردوں میں پہلے مخصفل کرتا۔

اولا دے حق میں پیرجذبہ پیدا ہو جانا' ظاہر بات ہے کہ عظمت ومحبت خداوندی کے بغیر نہیں ہوسکتا۔اس درجہ کی محبت رہے بس گئے تھی کہاصول وفروع کی محبت ہی نہ رہی تھی۔ ای کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فر ماتے ہیں۔

۲۵ من احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين کوئی بھی تم میں ہے اس وفت تک کامل الایمان مومن نہیں بن گاتا جب تک کہ میرے ساتھ اتنی محبت نہ ہو کہ اتنی محبت اپنی اولا د ماں باپ سے نہ ہو جب تک اتنی محبت غالب نہیں آ جائے گی اس وقت تک مت مجھو کہتم میں کمال ایمان پیدا ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی بنیا دمحبت نکل آتی ہے۔ بینہ ہوتو ایمان متحقق نہیں ہوسکتا۔

ایک محبت توطیعی ہے جواولا د کے ساتھ ہوتی ہے اور اولا دکواینے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہےاورایک محبت عقلی ہے۔ایمان عقلی محبت کا نام ہے طبعی محبت کا نام ہیں ہے۔طبعی طور برآ دمی اپنی اولا دے زیادہ محبت کرتا ہے کیکن عقلاً یہ مجھتا ہے کہ زیادہ محبوب نبی کریم صلی اللہ عليه وآله وسلم بين ان ہے کہيں زيادہ محبوب حقیقی حق تعالیٰ شانہ بیں۔اس واسطے جب اللہ کے تھم اوراولا د کامقابلہ پڑتا ہے وہ اولا د کو دھکا دے دیتا ہے اور تھم خداوندی کوآ گے رکھتا ہے۔ یہ عقلی محبت ہے محض طبعی جذبہ ہے تو ایمان عقلی محبت وعظمت کا نام ہے۔ یہ پہلار کن ہے۔

### ایمان کااد نیٰ ترین درجه

دوسراركن بيهك الشفقة على خلق الله جتنا آ دمى الله كي طرف جهكا تنابى اس ک مخلوق کی خدمت کی طرف متوجه ہو۔

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ

الخلق عيال الله ' فاحب الخلق الى الله من يحسن الى عياله

سازی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اس میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی قید نہیں ہے جتنے بندگان خدا ہیں وہ سب خدا کے کنبہ ہیں اس کی پیدا کی ہوئی چہیتی مخلوق ہے۔اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جواس کی مخلوق کے ساتھ احسان وسلوک کے ساتھ پیش آئے۔وہی اللہ کا سب سے زیادہ چہیتا ہے۔ بہر حال جیسے اللہ کی محبت لازمی ہے۔ ای طرح سے فرمایا گیامخلوق کی شفقت کولا زمی سمجھو۔

اگر مخلوق ستم رسیدہ ہے مظلوم و بے کس ہے۔ ہرمسلمان کا فرض ہے کہ اس کی مدد کرے اگر کوئی غیرمسلم بھی مصائب میں پھنس جائے اورمسلم دیکھ رہاہے کہ وہ مصیبت ز دہ ہے تو مسلم کا کام یہ ہے کہ اس کو بھی مصیبت سے نجات ولا کی جتنا بھی اس کے بس میں ہے۔ اس کو بھی ظلم وستم اور پریشانی سے چھڑائے۔ بہر حال مخلوق کی خدامت یہ شفقت کیلئے ضروری ہے جب تک مخلوق کی خدمت نہ ہوشفقت نہیں یائی جاسکتی۔

خدمت کے پھر دو درج ہیں ایک درجہ نفع رسانی کا ہے ایک درجہ ضرر رسانی سے پھی جانے کا 'تکلیف نہ پہنچا و' نفع چاہے پہنچا سکویا نہ پہنچا سکوتو ایک درجہ کف الا ذی کا ہے یعنی اپنی ایڈ ارسانی کوروک دو۔ اذیت مت پہنچا و اور ایک سے کہا سے آگے بڑھ کر اس کی مخلوق کونفع اور راحت پہنچا وُ۔ اولین درجہ سے کہتم سے کی مخلوق کوضر رواذیت نہ پہنچا گر سے بھی نہ ہوتو سمجھو کہ ایمان نہیں ہے۔ اگر آ دمی کی دوسرے کو تکلیف میں مبتلا دیکھے یا ایسے سامان ہوں کہ یہ مبتلا ہوجائے گا۔ آ دمی کا فرض ہے کہ اسے متنبہ کردے اگر متنبہ بھی نہ کرے آئی مبتد ہو کے ایک اندرایمان نہیں ہے ورندایمان کا تفاضا کے کہ دوسرے کومتنبہ کردے کہ یہ تکلیف کا راستہ ہے اس پرمت جاؤ۔

اس واسط فرمايا كياا دنها اماطة الاذى عن الطريق

ایمان کا ادنی درجہ بیہ ہے کہ راستوں سے تکلیف دہ چیز وں کو ہٹائے جس سے کسی کو تکلیف بہنچ کا نچ کے تکلڑے پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں اٹھا کر راستے کوصاف کردیے انٹیس پڑی ہوئی ہیں جن سے لوگوں کوٹھوکریں لگیس گی اٹھائے تا کہ مخلوق کو اذبیت نہ پہنچ بیہ ایمان کا ادنیٰ ترین درجہ ہے اگر یہ بھی نہ ہوتو فر ماتے ہیں کہ قلب کے اندرایمان نہیں ہے۔

فرمايا كيا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

مسلم وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں' نہ زبان سے ایذ ا پہنچائے نہ ہاتھ سے کہیں فر مایا گیا۔

المومن من امنه الناس على دمائهم و اموالهم مؤمن کون ہے؟ جس سےلوگ اپنی جان مال آبرو کے بارے میں امن میں ہوں اور مطمئن ہوجا کیں لوگ سیمجھیں کہ ہماری جان بھی محفوظ ہے اس لئے کہ بیمومن ہے بیہ جان کے اندر خیانت نہیں کرےگا' ہماری آبرو بھی محفوظ ہے اس لئے کہ بیمومن ہے خائن نہیں ہے۔

۲۹ میں پر افظ من امنه الناس ہے۔ یعنی لوگ مطمئن ہوں اس میں یہ بھی قیر نہیں کہ مسلمان ہی مطمئن ہوں بلکہ غیرمسلم بھی مطمئن ہوجائیں کہ بیموذی ٹبین کہ بیا اندار مسلمان ہی مطمئن ہوں بللہ عیر سم بی سس ہوج یں سہ یہ دور کھر کر سے بچھ کے کہتے ہے۔ ہے تو ایمان کی علامت بیہ بتلائی گئی کہ ہرکس وناکس اس کے معاملات کود مکھ کر سے بچھ کے کہتے ہے۔ سر بی بیرین سے ایس کسی میں بھی خیانت سامی ہے۔ مومن رہے اس سے مال ٔ جان ٔ آبرو میں کوئی خطرہ نہیں۔اس لئے کہ یہ سی میں بھی خیانت نہیں کرے گا۔ بہر حال مومن کی شان میہ ہوئی کہ اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ بھرا ہوا ہو اور بلا استنا ہر مخلوق کی درجہ بدرجہ خدمت کرے جس کے دل میں محبت خداوندی ہوگی۔اس کے دل میں اس کی مخلوق کی محبت ہوگی اور جب مخلوق کی بھی محبت ہوگی تو اسے چین نہیں آئیگا کہ کوئی مخص اذیت و تکلیف کے اندر رہے۔ وہ سعی کرے گا کہ اس کی تکلیف رفع کروں کم ہے کم اس کی اذیت و تکلیف کا ذریعہ نہ بنوں اوراس کی جان و مال محفوظ رہنا جا ہے۔

اگرخدانخواسته مومن ایبا ہوجائے کہلوگ اس سے دور بٹنے لگیں کہ بھائی کہیں بیچھری نہ ماردے کہیں جیب نہ کتر لئے کہیں گالی نہ دیدئے تو وہ مومن کیا؟ وہ تو اچھا خاصا بیل ہے بیل جب چلتا ہے تو لوگ پہلو بچا کر چلتے ہیں کہ بیل ہے کہیں لات نہ مار دے کہیں دم نہ مار دے۔ کہیں پیشاب نہ کردے چھینٹانہ پڑجائے۔ اگرمومن سے بھی یہی کھٹک پیدا ہوگئی کہ کہیں چھری نہ ماردے جیب نہ کتر لے وہ بھی پھر بیل ہوا۔

مومن وہ ہے جس سےلوگ مطمئن ہوجا کیں کہ بینہ ہماری جان کالیوا ہے نہ آبروگرانے والا ہے نہ مال میں خیانت کرنے والا ُغائبانہ بھی خیانت نہ کرے بلکہ حفاظت کرے۔

تواس حدیث میں مومن کامل بننے کی ہدایت دی گئی اوراس کیلئے ایک طرف عبا دات خداوندی ہے اس کا اعلیٰ قول ہے کہ زبان سے لا الله الا الله پڑھے اور جب زبان سے ير صنے كاعادى موگا تو يقينا قلب ميں بھى تو حيد جے گى اور جب قلب ميں جم جائيگى تو ہر فعل سے تو حیدسرز دہوگی ۔مترشح ہوگی اور نکلے گی ' ہر فعل میں تو حیدرج جائے گی ۔ پھر ہرموقعہ پر ذكراس كےاندرہوگا' چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ ذاكر بن جائے گا۔

دوسری چیز فرمائی خدمت خلق اللہ ہے۔اس کا بھی تعلق حیاء سے ہوگا۔ جتنا حیادار ہوگا اتنا مخلوق سے شفقت سے پیش آئے گا اور اس کی خدمت کی طرف متوجہ ہوگا۔ (خطبات علیم الاسلام جس)

## pesturdubooks.wordpress.com ہدایت وایمان فیمتی ترین چیز ہے

حضرت مولا نامفتی محمدامین صاحب مدخله اپنے خطبات میں بیان فرماتے ہیں۔ ہدایت اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہے اللہ یاک جینے خزانوں کے مالک ہیں ان تمام خزانوں میں سب سے قیمتی خزانہ ہدایت کا خزانہ ہے ٔ اتنا قیمتی کہ سب سے ادنی ورجہ مسلمانوں کواللہ تعالیٰ نے ہدایت کی جتنی مقدار عطافر مار کھی ہے ساری کا ئنات کے خزانے مل کر کے بھی اس کی قیمت نہیں بن سکتے ' فرض کریں ایک آ دمی ایسا ہے کہ دنیا کے مال و دولت میں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے عیش وعشرت کے اسباب اور ساز و سامان میں سے ایک ذرہ بھی اس کے پاس نہیں ہے بھٹے پرانے کپڑے پہن کرجھونپر ایوں میں بسیرا کرکے رو کھی سو کھی کھا کر گزارا کررہا ہے مگر اللہ یاک نے اس کو ہدایت کی دولت سے مالا مال کررکھا ہے تو یہ آ دمی انتہائی در ہے کا کامیاب اور خوش قسمت ہے۔ بید نیامیں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔اس کے مقابلے میں دوسرا آ دمی وہ ہے جس کے پاس عیش وعشرت کے تمام ساز وسامان اور اسباب موجود ہوں مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہول سارے جہان کے اقتدار برتن تنہا قابض ہومگروہ ہدایت ہے محروم ہؤتو یہ بے حیارہ رحم کھانے کے قابل ہے۔اس دنیامیں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی اس کونا کامی کامند ویکھنا پڑے گا۔ الله پاک نے سورہ زمر میں چوبیسویں پارے میں دوسرے رکوع میں بیان فر مایا ہے۔ وَلَوُ اَنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوا مَا فِي الْآرُضِ جَمِيْعًا وَّمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوُا بِهِ مِنُ سُوِّءِ الْعَذَابِ يَوُمَ الْقِيامَةِ.

اورا گر گنہگاروں کے پاس ہو جتنا کچھز مین میں ہےسارااورا تناہی اوراس کےساتھ توسب دے ڈالیں اپنے چھڑوانے میں بری طرح کے عذاب سے دن قیامت کے۔ SS.COM

اب میرے دوستو! سوچنے کی بات میہ ہے کہ کا فرائٹی ہوئی قیمت کس چیز کی دینے پر تیار ہوجائے گا'وہ کون می چیز ہے جوا کیے مسلمان کے پاس ہوگی اور کا فریکے پاس نہیں ہوگی جس کی وجہ سے کا فریریثان ہوگا اگرآپ سوچیس گے تو اس نتیج پریقینا پہنچ جا تیں ہے کہ وہ چیز ہدایت ہے جس کی اتنی بڑی قیمت دینے کیلئے ایک کا فرتیار ہوجائے گا۔

سوچیں کہ ایک مجرم کا فراتن بڑی قیمت کس چیز کی ادا کرنے پر تیار ہوجائے گا اگر آپ سوچیں گے تو یقینا اس نتیج پر پہنچیں گے کہ وہ ہدایت ہے جس کی اتنی بھاری قیمت ادا کرنے پروہ کا فرتیار ہوجائے گا'تو ثابت ہوگئی ہے بات کہ ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے۔

جب ہمارارابطہ جڑا ہوا ہوتا ہے ملا اعلیٰ ہے بھی کنگشن جڑا ہوا ہوتا ہے تو ہم زمین میں بیٹھ کرتمہیں عرش معلیٰ کی خبریں بھی ساتے ہیں اور جب رابطہ مقطع ہوجا تا ہے تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے پاؤں کے ینچے کیا ہے تو اللہ پاکسنانے پرآتے ہیں تو دور کی بات بغیر ظاہری اسباب کے سنائی دیتی ہے تو زمین پراس دیباتی کی زبان سے نکلا ہوا سجان اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے کا نوں تک پہنچا دیا آپ نے جب پیکمہ سنا تو فوراً ہوا کو تھم دیا کہ میرا تخت یہیں اتارو تحت اس دیبات میں اثر گیا اس نے اس دیباتی کو بلوایا۔ وہ گھبرایا ہوا آیا آپ نے اس کو تیلی دی اور پوچھا کہ آپ نے ہمارے تخت کو دیکھر کیا کلمہ اپنی زبان سے نکالا تھا اس نے جواب دیا میں نے تعجب کی وجہ سے سجان اللہ کہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فر مایا اللہ کے بند ہو تے تجب کی وجہ سے اپنی زبان سے جو سجان اللہ کہا ہوا ہے اس کے بدلے میں اللہ پاک آپ کو آخرت میں جواجر و تو اب عطافر مائیں گرائیس کے ایک سلیمان علیہ السلام کی حکومت کیا ہوتی ہے ساری کا کنا ت کی سلطنتیں اور حکومتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ الحمد للہ میزان کو بحر دیگا۔ اور سجان اللہ اور الحمد للہ ذیمین اس کا خلاکو بھر دیگا۔ اور سجان اللہ اور الحمد للہ ذیمین اس کا خواب عین اس کا خواب ہے ہیں کہ دیمین اس کا خواب ہے ہیں اس کے خلاکو بھر دیج ہیں کی تاس کا ثواب بھر دیگا۔ اور سجان اللہ اور الحمد للہ دیمین اس کا خلاکو بھر دیج ہیں کی خواب کی کی اس کا خواب بھر دیتا ہے۔

ہدایت کا حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان بنایا ہے 'ہدایت کے قیمتی ہونے کا تقاضا یہ تھا کہاس کا حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا اوراس کیلئے بڑی محنت کرنی پڑتی کیونکہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کا حاصل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے تو ہدایت جب اتی قیمتی تھی کہ ساری کا ئنات کے خزانے مل کربھی اس کی قیمت نہیں بن سکتے تو اس کا حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا لیکن میں قربان جاؤں ارحم الراحمین کی رحمت والبعد پر کہ انسان کی کمزوری اور اس کی ضرورت کود کیھتے ہوئے ہدایت کا حاصل کرنا انسان کیلئے اس اس بنا دیا کہ اس سے زیادہ آسانی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

وجاس کی میہ ہے کہ اللہ پاک نے جب سے اس کا ئنات کو بیدا فر مایا اسی دن سے ایک ضابطہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے وہ ضابطہ میہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت انسان کو کم پڑتی ہے اس کا حاصل کرنا اللہ پاک اتنا ہی مشکل بنا دیتے ہیں اور جس چیز کی ضرورت انسان کو زیادہ پڑتی ہے اس کا حاصل کرنا اللہ پاک اتنا ہی زیادہ آسان بنا دیتے ہیں۔
اس ضابطے کی ذرامثال سے وضاحت کردوں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آجائے گا۔ مثلا آپ چار چیزوں پرغور کریں۔ (۱) سونا چاندی جو اہرات۔ (۲) کپڑ لیاس۔ (۳) یانی۔ (۴) ہوا۔

## ىپلى چىز

یہ سونے چاندی اور زیورات ہیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی انسان کو بہت کم ضرورت پڑتی ہے اتنی کم ضرورت کہ ان کا استعال کرنا تو بڑی دور کی بات ہے اگر انسان اپنی پوری زندگی ان کو دیکھے بھی نہیں اور دیکھنے کا موقع اس کو نہ ملے تو بھی اس انسان کی زندگی گزر سکتی ہے اور یہ بات مشاہدے سے ثابت ہے ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں کتنے ہی غریب انسان ایسے ہیں جن کو اپنی پوری زندگی میں یہ چیزیں ویکھنے کا موقع نہیں ملتا مگر زندگی ان کی بھی گزرجاتی ہے۔

تو خلاصہ بیہ ہوا کہ سونے جاندی اور ہیرے جواہرات کی انسان کو چونکہ بہت کم ضرورت پڑتی ہے اس لئے اس کا حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے بڑا مشکل بنا دیا' بڑی محنت کے بعد بڑی مشقت اٹھانے کے بعد خون پسینہ ایک کرنے کے بعد ایک ایک پائی کر کے انسان جمع کرتا ہے تب جا کریہ چیزیں بہت تھوڑی مقد ارمیں حاصل کرنے پر قا در ہوتا ہے۔

#### دوسری چیز

دوسرے نمبر پرہم لیتے ہیں کپڑوں کؤ کپڑاالیی چیز ہے کہاس کی بھی انسان کوضرورت

ایمان-3 ایمان-3 ایمان-3 ایمان-3 پرتی ہے۔ اور جاندی کے مقابلے میں اس کی ضرورت زیادہ پراتی ہے کہ اس کے بغیرانسان کی زندگی بردی مشکل ہے گزرتی ہے مگرایسی ضرورت نہیں کہانسان کی زندگی اس برموقوف ہو اوراگر کپڑانہ ملے تو اس کا سانس بند ہوجائے گا جنگلوں میں بسنے والے بعض انسان ایسے بھی پائے گئے ہیں جن کے بدن پر کپڑ انہیں ہوتا اوراسی حال میں ان کی زندگی گز رجاتی ہے۔ خلاصہ بیہ ہوا کہ سونے چاندی کے بعد انسان کو کپٹروں کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے تو اس کا حاصل کرنا سونے اور جاندی کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔

#### تيسري چيز

تیسرے نمبر پر لیتے ہیں ہم یانی کو کہاس کی بھی انسان کوضرورت پڑتی ہے اوراس کی ضرورت انسان کوسونے جاندی اور کیڑے کے مقابلے میں زیادہ پڑتی ہے اس طرح کہ انسان کی زندگی موقوف ہے پانی کے ملنے پراگر پانی نہ ملے تو انسان زندہ ہیں رہ سکتا مگرایسی اشداور فوری ضرورت بھی نہیں کہ انسان ایک منٹ بھی یانی کے بغیر زندہ ندرہ سکے بلکہ دوتین دن تک یانی کے بغیر گزارہ ہوسکتا ہے تو اللہ پاک نے انسان کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے یانی کا حاصل کرتا سونے جاندی اور کپڑے کے مقابلے میں آسان بنادیا کہ عمولی رقم خرچ کرنے پرانسان کو یانی مل جاتا ہے بلکہ بسااوقات اتنایانی جس ہے انسان کی زندگی نیج سکے مفت بھی مل جاتا ہے۔

چو تھے نمبر پر ہم لیتے ہیں ہوا کو کہ بیجھی ایسی چیز ہے کہ اس کی بھی انسان کوضرورت پڑتی ہے اور اس کی ضرورت انسان کوسونے جاندی کپڑے اور یانی کے مقابلے میں زیادہ یر تی ہے اور اتنی زیادہ کہ انسان ایک منٹ بھی ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا' اس کے سانسوں کی آمدورفت ہی ہوا کے او پر موقف ہے تو چونکہ انسان کو ہوا کی سب سے زیادہ ضرورت یر تی ہے اس لئے ہوا کا حاصل کرنا بہت ہی آسان بنادیا ہے کہ امیر سے امیر تر آ دمی جتنی ہوا حاصل کرسکتا ہے غریب سے غریب تر آ دمی بھی اتنی مقدار ہوا کی حاصل کرسکتا ہے نہاس پر پیےخرچ کرنے پڑتے ہیں اور نہ جسمانی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔

ess. rr

تو خلاصہ بیہ ہوا کہ جس چیز کی ضرورت انسان کو کم پڑتی ہے اس کا حاصل کرنا اللہ پاک مشکل بنادیے بیں اور جس چیز کی انسان کو ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کا حاصل کرنا اللہ پاک آمیان بنادیے ہیں۔

ہدایت کی انسان کوسب سے زیادہ ضرورت سے اللہ

اب آپ سوچیں کدان جار چیزوں کے سواکوئی اور ایسی چیز بھی ہے جس کی انسان کوان جار چیزوں سے زیادہ ضرورت پڑتی ہوسونے جا ندی کیڑے یانی اور ہواسے اس چیز کی ضرورت زیادہ ہو۔ اگرآپ سوچیں گےاورغور کریں گےتو آپ کووہ پانچویں چیز ہدایت نظرآئے گی جس کی انسان کوسب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ایک انسان کو کیڑے اور یانی کی اتنی ضرورت نہیں جتنی ہدایت کی ضرورت ہے ایک انسان کو ہوا کی اتنی ضرورت نہیں جنتی ہدایت کی ضرورت ہے۔ اس کئے کہا گرکسی انسان کو بیاو پر والی چیزیں نہلیں' سونا' چاندی اور کپڑانہ ملے ہوااور یانی نہ ملے تو زیادہ سے زیادہ نتیجہ ریہ نکلے گا کہ اس کی دنیا والی زندگی ختم ہوجائے گی اور میکوئی پریشانی والی بات نہیں اس لئے کہ اس زندگی نے تو بہر حال ختم ہونا ہے آج نہیں تو کل بھی نہ بھی ختم ہوکر رہے گی اس کے ختم ہونے کو نہ بادشاہوں کی بادشاہت روک سکتی ہے نہ امیرول کی امارت نہ دولت مندول کی دولت جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والا ہے رہیتمی لباس زیب تن کرنے والا ہے ہوائی جہاز وں پر سفر کرنے والا ہے مرغ پلاؤاڑانے والا ہے میزندگی تواس کی بھی ختم ہوکررہے گی۔ اور جھونپر ایوں میں بسیرا کرنے والا رو کھی سو کھی کھا کر گزارہ کرنے والا پھٹے پرانے کپڑے پہن کروفت گزارنے والا ہے بیزندگی اس کی بھی ختم ہوکررہے گی اس زندگی نے بہر حال گزرنا ہان چیزوں کے نہ ملنے کا زیادہ سے زیادہ نتیجہ یہی نکلے گا کہاس کی دنیاوالی زندگی ختم ہوجائے گی اور بیکوئی بریشانی کی بات نہیں اس کئے کہاس زندگی نے ہرحال میں ختم ہوکرر ہنا ہے۔ کیکن اگر خدانخو استه کوئی انسان مدایت سےمحروم ہوگیا اور مدایت کوحاصل نه کرسکا تو اس کی بیدد نیا والی زندگی بھی بر با دہوگئی اور آخرت کی بھی نے ختم ہونے والی زندگی بھی بربادہوگئی'ہدایت ہےمحروم انسان کی دنیاوالی زندگی ہے بھی سکون'اطمینان اور چین نام کی چیزیں تیسرختم ہوجاتی ہیں' وہ سکون' اطمینان اور چین کوترستا ہے'اس کی تلاش میں

در ا مارا پھرتا ہے مگر اس کوسکون نصیب نہیں ہوتا اور مدایت کے پیچروم انسان کی آخر ندگی بھی بربادہوگی اوروہ بربادی ہمیشہ کی ہوگی۔ تو خلاصہ بیہ ہوا کہ انسان کو ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اوراسی خلا بطے کی والی زندگی بھی بر باد ہوگی اوروہ بر بادی ہمیشہ کی ہوگی ۔

بنیاد برالله یاک نے ہرایت کا حاصل کرنا بھی انسان کیلئے بہت آسان بنادیا ہے اتنازیا وہ کے آسان بنایا کہاس ہے زیادہ آسانی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا امیر سے امیر تر آ دمی ہدایت کے جتنے مراتب حاصل کرسکتا ہے غریب سے غریب تر آ دمی بھی ہدایت کے اتنے ہی مراتب حاصل كرسكتا ہے جيسے دولت مندآ دمی اونے اونے محلات میں رہنے والا ہوائی جہازوں میں سفر کرنے والا ولی غوث قطب ابدال بن سکتا ہے بالکل اسی طرح بھٹے پرانے کیڑے پہن کر چٹائیوں پر بیٹھنے والابھی ولی غوث قطب ابدال بن سکتا ہے مدایت کا حاصل كرناالله پاك نے دونوں كيلئے آسان كرديا ہے تا كەكل قيامت كے دن غريب نه كهه سكے كه اےاللّٰد ہدایت تو پیسیوں سے ملتی تھی اور میرے پاس پینے ہیں تھے کہ ہدایت حاصل کرتا۔ اب آپ!اس پر جتنا بھی سوچیں گےاوراسلام کےاحکام پرغور کریں گےتواس نتیجہ پر پہنچ جائیں گے کہ اسلام کے ہر ہر حکم کوجیسے امیر ادا کرسکتا ہے غریب بھی ادا کرسکتا ہے مثلاً نماز جیسے اميرآ دمي يراه سكتا ہے ویسے غریب بھی پراہ سكتا ہے على ہذاالقیاس رمضان كے روزے ہو گئے ۔ تو خلاصہ بوری بات کا بیہوا کہ چونکہ انسان کو ہدایت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس لئے اللہ یاک نے اپنی رحمت کاملہ سے ہدایت کا حاصل کرنا انسان کیلئے بہت آسان بنادیا۔

حصول ایمان وہدایت کےطریقے

اللّٰہ یاک نے قرآن کریم میں ہدایت حاصل کرنے کے دوطریقے بیان کئے ہیں۔ بهلاطريقيه

کہ جب ہدایت اللہ پاک کے قبضے ہی میں ہے تو ہدایت اللہ ہی سے مائگی جائے تو اللہ یاک اپنی مہر بانی سے ہدایت کی دولت سے مالا مال کردیں گے تو ہدایت حاصل کرنے کا پہلا طریقہ بیہوا کہ اللہ یاک سے ہدایت کی دعا کی جائے اوروہ دعا خوداللہ یاک نے سکھائی ہے۔ إهدِنَا الصِّوَاطَ المُستقِيمَ آب جانة بين كرسوره فاتحد كم مختلف نام بين ان میں ہے ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے اللہ پاک نے اس سورت میں انسان کوسوال کرنے کا

۳۶ مریقہ بتایا ہے اس لئے اس سورت کوتعلیم المسئلہ کہا جاتا ہے اور وہ سوال جواللہ پاک نے اس سورت میں سکھایا ہے وہ دولت اور دنیا کی کسی چیز کا سوال نہیں بلکہ ہدایت کا سوال ہے اورسوال کا اور اس دعا کا قبول کرنا اور پورا کرنا یقینی ہے بیہ ناممکن ہے کہ بادشاہ کسی آدمی کو درخواست لکھنے کا طریقه خود بتائے اوراس کی درخواست گور د کر دے اور قبول نہ کرے توجب الله تعالیٰ نے خودیہ دعاسکھائی ہے تواس دعا کا قبول ہونا یقینی ہے۔

#### دوسراطريقيه

جواللّٰہ یاک نے اس آیت میں بیان فر مایا ہے۔

وَالَّذِيُنَ جَاهَدُوُا فِيُنَا لَنَهُدِيَنَّهُمُ سُبُلَنَاط وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحُسِنِيُنَ

کہ ہدایت والی محنت کی جائے تو ضرورمل کررہے گی وین کی محنت کی جائے تو اللہ

یاک نے وعدہ فر مایا ہے کہ جولوگ دین کی محنت کرتے ہیں ہدایت کی محنت کرتے ہیں۔

لنهدينهم سبلنا جم ان كوايني ذات تك يبنجان والدراستول كوضر ورعطافر ماكيس ك آپ دنیامیں روزمرہ کی زندگی کامشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ جوجس چیز پرمحنت کرتے ہیں جس چیز

کا کاروبارکرتے ہیں وہ چیز محنت کرنے والوں کو ضرور ال کررہتی ہے جیا ہے کسی اور کو ملے یانہ ملے۔

مثلاً ایک آ دمی مبح سے شام تک دورہ بیتیا ہے دورہ فروش ہے تو اس کے گھر میں دورہ ضرور ملے گا'بورے محلے والے دو دھ کوتر ہے رہیں مگر جوخو د دو دھ فروش ہے اس کے گھر میں دود هضرور ملے گا اس طرح جوآ دمی نانبائی ہے صبح سے شام تک روٹیاں پکا تا ہے اس کے گھر والےاس کے بیج بھی بھو کے نہ ہونگے پورے محلے والے بھو کے ہوسکتے ہیں مگر جوخود نا نبائی ہے اس کے گھر میں روٹیاں ضرورملیں گی اسی طرح آپ سوچتے جائیں اور اپنے گر دنظر دوڑا کیں جولوگ جس چیز برمحنت کرتے ہیں جس چیز کا کاروبار کرتے ہیں'وہ چیزان کے ہاں

وافر مقدار میں مل جاتی ہے اللہ یا ک ان کوان کی محنت کا پھل ضرور عطافر ماتے ہیں۔

جب دنیا کی حقیری چیزوں برمحنت کرنے والوں کووہ چیزیں ضرورمل کررہتی ہیں تو ہدایت جیسی قیمتی چیز پرمحنت کرنے والوں کواللہ پاک محروم فرما دیں گے؟ پیہ کیسے ہوسکتا ہے بیہ ناممکن

ت و دین کی ہدایت کی محنت کرنے والوں کو ہدایت ضرور ال کر رہتی ہے آپ غور فر ما کیں انبیاء علیم السلام کی سیرت بران کی تاریخ پرحضرت آوم علیه السلام سے کے اللہ تعالی کے آخری بيغمبرمحدرسول التدصلي التدعليه وآله وسلم تك ايك لا كا جوبيس بزار انبياء عليهم السلام لبرايت كي محنت کرنے والے تھے ہدایت کا کاروبار کرنے والے تھے اور اس محنت کوانہوں نے دن رات کے ا پنا اوڑ ھنا بچھونا بنایا ہوا تھا تو کیا انبیاء کیہم السلام کو ہدایت نہ ملی ہاں کیوں نہیں ضرور ملی سب انبياءليهم السلام مدايت يافته تصان كي امت مين سب كو مدايت نه ملى جن كي قسمت مين كهي تقي ان کوملی باقی محروم رہے یہاں تک کہ قیامت کے دن بعض نبی ایسے بھی آئیں گے کہان کے ساتھ ایک بھی ایمان لانے والانہیں ہوگا مگر انبیاء کیہم السلام خودتمام کے تمام ہدایت یا فتہ تھے۔ تو خلاصہ بوری بات کا بیہ ہوا کہ ہدایت کے حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ بیہ ہے کہ ہدایت والی محنت کوا ختیار کیا جائے اللہ یاک کا وعدہ ہے کہ ہدایت کی محنت کرنے والوں کو ضرور مدایت مل کررہے گی' آپ خودسوچیس کہ ایک آ دمی دوسرے کو کہتا ہے کہ نماز پڑھوتو وہ خود کیے نماز نہیں پڑھے گا' دوسرے کو کہتا ہے روز ہ رکھ تو وہ خود کیے روز ہ تو ڑے گا' دوسرے کو منع کررہاہے کہ چوری مت کروتو وہ خود کیسے چوری کرے گا۔

#### آخریبات

ہدایت کی محنت کی بہت می صورتیں ہیں جس صورت کو بھی اختیار کرے گا'وہ ہدایت ہی کی محنت ہوگی ہدایت کی محنت کو کسی ایک صورت کے اندر بندنہیں کیا جاسکتا ہے پوری دنیا میں دین کی نسبت سے جتنے کام اخلاص کے ساتھ کئے جارہے ہیں وہ سب ہدایت کی محنت کی مختلف صورتیں ہیں مثلا تبلیغی جماعت کے نام سے کام ہور ہاہئے یہ بھی دین اور ہدایت کی محنت ہے دینی مدارس کا قیام ان کے ساتھ ہرتھم کا تعاون ان میں پڑھنا اور پڑھانا پیسب دین کی محنت ہیں اسی طرح جو لوگ اعلاء کلمة الله كيلئ وشمنول سے برسر پريار بين اورافغانستان كى سرز مين يا كشميركى سرز مين ميں یا دنیا کے کسی خطے میں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہیں بیسب لوگ دین کی محنت کررہے ہیں ا بعض لوگ اس غلط بنمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہدایت کی محنت کی جوصورت ہم نے اختیار کی ہوئی ہے بس محنت صرف اسی ایک صورت میں بند ہے باتی سب لوگ اپناوقت ضائع کررہے ہیں۔

جادیں گے ہوئے ہیں ان میں سے جذبائی تھم کے نوجوانوں کا یہ خیال مثلاً جولوگ جہاد میں گے ہوئے ہیں ان میں سے جذبائی تھم کے نوجوانوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہاصل کام تو ہم کررہے ہیں بالی سیمدارں میں پرب پر مسلسطی کام ہے والیہ ہے۔ کام کیلئے وقت دینے والے تو اپنا وقت ضائع کررہے ہیں ای طرح تبلیغی کام سے والیہ ہے۔ کام کیلئے وقت دینے والے تو اپنا وقت ضائع کررہے ہیں ای طرح تبلیغی کام سے والے اور اللہٰ کی جاد کرنے والے اور اللہٰ کی ہوتا ہے کہاصل کام تو ہم کررہے ہیں باقی سدارس میں پڑھنے پڑھائے واس اور تبلیغ کے بعض جذباتی نوجوان سیجھتے ہیں کہاصل کام تو ہم کررہے ہیں باقی جہاد کرنے والے اور مدارس والے تو ہے کار ہیں اسی طرح مدارس سے وابستہ بعض حضرات بھی مدارس ہی کوسب کچھ بچھتے ہیںاور دین کے باقی کاموں کو وقعت نہیں دیتے۔

بیخیال غلطہمی پرمبنی ہےاور بیخیال ایسا ہے جیسے مکان کی حبیت کا بوجھ اوروزن حیاروں دیواروں نے بکساں اٹھایا ہوا ہے مگر ایک طرف والی دیوار پیے کے کہ سارا بو جھ تو میں نے اٹھایا ہوا ہے باقی تینوں دیواریں بے کار ہیں تواس دیوار کا پیخیال اور قول فاسد ہوگا' پیة تب چلے گا جب تینوں طرف کی دیواریں ہٹادی جائیں تو پیۃ چل جائے گا کہ بوجھ کس نے اٹھایا ہوا ہے۔ دین کی بوری عمارت کا بوجھ دین کی نسبت سے سب کام کرنے والوں نے اٹھایا ہوا ہے عاہوہ جس میدان میں بھی کام کررہے ہول تدریس کامیدان ہویاتح ریاورتصنیف کامیدان ہویا تقریر وبلغ کامیدان ہویا جہاد کامیدان ہویا سیاست کامیدان ہویاوگ دین کی محنت کررہے ہیں اوران کو ہدایت ضرورال کررہے گی پینة تب چلے گا کہ باقی سارے شعبے بند کردیئے جا کیں صرف ایک ہی شعبے کا کام کرتارہے پھر پہتہ چلے گا کہ دوسرے بھی دین کا کام کررہے تھے یانہیں۔ سركار دو عالم صلى الله عليه وآله وسلم كي صحبت كي بركت سے الله پاك نے صحابہ كرام رضوان الله عليهم اجمعين ميں بيقوت ركھ دى تھى كہوہ بيك وقت سارے كام كيا كرتے تھے وہ مجاہد بھی تھے داعی بھی تھے مفسر بھی تھے فقیہ بھی تھے محدث بھی تھے بعد میں جب تنزل کا زمانہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دین کے کام کوتقسیم فرما دیا اب سارے کام کرنے کی ایک آ دمی میں ہمت اور طافت نہیں ہو عکتی الا ماشاء اللہ جولائن اللہ تعالیٰ نے جس کیلئے میسر فر مادی ہے اس میں محنت كرتار ہا قيوں كے ساتھ جس قتم كا تعاون كرسكے كرتار ہاورنہيں كرسكتا تو صرف دعا کردیا کرے اس برتو بیسے اور وقت نہیں لگتا اور اگر کچھ بھی نہیں کرسکتا تو کم از کم مخالفت تو نہ كرے اس لئے كه يبھى دين كے كام تو ہيں افراط اور تفريط ہے اپنے آپ كو بچانا جا ہے۔

۳۹ کی دوجی ۱۳۹ ایک اشکال اور اس کا جواک ایک اشکال اور اس کا جواک ایک اشکال اور اس کا جواک ایک این اسکال اور اس کا جواک دولت ماصل ایمن اور این میں شیطان بیدوسوسہ ڈالٹا ہے کہ تمیں توہدایت والی دولت حاصل

بعض لوگوں کے ذہن میں شیطان بیوسوسہ ڈالتا ہے کہ ہمیں تو ہدایت والی وہات حاصل ہے ہم تو مسلمانوں والا ہے نماز کو انہوں ہے ہم تو مسلمانوں والا ہے نماز کو انہوں ہے ہم تو مسلمانوں والا ہے نماز کو انہوں ہمیں کی اختیار کرنے کی بھی کر لیتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہدایت مانگنے کی یا ہدایت والی محنت کے اختیار کرنے کی گئے مشقت ہم کیوں برداشت کریں اس اشکال کے دوجوا بات عرض کئے جاتے ہیں۔

يهلا جواب

پہلا جواب اس کا میہ ہے کہ تمیں ہدایت حاصل ہے گرہمیں جوہدایت حاصل ہے وہ ناقص ہے اس کوکامل بنانے کی ضرورت ہے کامل ہدایت اس کی ہے جس کی چوہیں گھنے کی زندگی اللہ اور اللہ تعالیٰ نے جن کا موں کے کرنے کا تھم دیا اللہ تعالیٰ نے جن کا موں کے کرنے کا تھم دیا ہے ان کو پورا پورا بورا بجالا رہا ہو جس طرح ان کو بجالا نے کا حق ہے اور جن چیز وں اور کا موں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے مکمل طور پر اجتناب کر رہا ہواور اپنے آپ کو بچارہا ہوا اب آپ خود سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہے ذراا پنی چوہیں گھنے کی زندگی پرغور کریں کہ کتنا وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے بیغمبر کی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کے مطابق گزرتا ہے ہمارا تو کوئی کام اللہ اور اس کے بیغمبر کی مرضی کے مطابق نہیں اس لئے ہماری ہدایت ناقص ہے اس کو کامل بنانے کیلئے اللہ تعالیٰ سے مرضی کے مطابق نہیں اس لئے ہماری ہدایت ناقص ہے اس کو کامل بنانے کیلئے اللہ تعالیٰ سے مرضی کے مطابق نہیں اس لئے ہماری ہدایت واختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

دوسراجواب

اس اشکال کا دوسرا جواب ہیہ ہے کہ بے شک ہمیں ہدایت حاصل ہے اگر چہ ناقص ہے مگر وہ اتنی قیمتی ہے کہ ساری کا نئات کے خزانے مل کراس کی قیمت نہیں بن سکتے اور جس کے پاس جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کے لٹنے کا خطرہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے وہ ہر وقت باس کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے ہمارے پاس بھی جوساری کا نئات سے زیادہ قیمتی چیز ہدایت ہے اس کے بھی ہر وقت لٹنے کا خطرہ ہے شیطان اورنفس میہ ہدایت کے ڈاکو بیں بلکہ شیاطین الانس بھی ہدایت کے ڈاکو بیں ہر وقت ہدایت کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح انسان کی ہے تیمتی چیز ہماوٹ کرلے جائیں۔

بیران بیررحمة الله علیه کا وا فعلا بیران بیررحمة الله علیه کا وا فعلا بیران بیررحمة الله علیه کا وا فعلا بیروم بیران رحمه الله این رحمه این رحمه الله این رحمه الله این رحمه الله این اجا تک ایک نور بادل کی طرح آیا اور آسان کے افق کو گھیر لیااس میں سے آواز آئی عبدالقادر میں ان کے اور اسان کے ا تیرا خدا ہوں تونے بردی محنتیں کیں اور بردی ریاضتیں کیں برے مجاہدے کئے اور بردی مشقتیں اٹھائیں' آج کے بعد میں نےتم سے نماز معاف کردی ہے روزے معاف کردیتے ہیں دین کے سارے احکامات کی پابندی اٹھالی ہے ابتم آزاد ہوجوتہ ہارے دل میں آئے کروتم ہے کوئی پوچھ م الله الله عبدالقادر جيلاني رحمة الله عليه فرأيرها لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم جامر دود دفعه ہوجاتو شيطان ابليس ہاللہ كے پنجمبروں سے بڑھ كركون ہوسكتا ہے ً وین کیلئے مشقتیں برداشت کرنے والانحنتیں کرنے والالیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبرے نمازیں معاف نہیں کیں روزے معاف نہیں کئے دین کے احکامات کی پابندی نہیں اٹھائی میں کون ہوتا ہوں اور میری محنت کیا چیز ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے احکامات بھی اٹھا گئے۔

دوبارہ پھرآ واز آئی عبدالقادرستر ابدال ایے گزرے ہیں جن کومیں نے آخری وقت میں گمراہ کردیا آج تخجے تیرے علم نے بچالیاورنہ تو بھی گمراہ ہوجا تا پیران پیرنے دوبارہ پڑھا۔ لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

اور فرمایا ظالم بیرتیرا دوسراحملہ ہے مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے اگراللہ تعالیٰ کی تو فیق شامل حال نہ ہوتی تو میں بھی گمراہ ہونے والوں میں شامل ہوجا تا۔ بہرحال ہماری ہدایت ایک تو ناقص ہے اس کو کامل بنانے کی ضرورت ہے دوسرااس کے ہروفت کٹنے کا خطرہ ہے تو اس کی حفاظت کی بڑی سخت ضرورت ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ یاک نے جیسے سورة فاتحہ میں ہدایت ما نگنے کاطریقہ سکھلایاتو سورہ آل عمران میں دعا بھی سکھلائی۔ رَبَّنَا لَا تُزِعُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَيُتَنَا وَ هَبُ لَنَا مِنُ لَّدُنُكَ رَحُمَةٌ إِنَّكَ آنْتَ الُوَهَّابُ اے ہمارے یالنے والے ہدایت کی دولت سے مالا مال کرنے کے بعد ہمارے دلوں کوٹیڑ ھانہ فر مانا'اللہ یاک ہم سب کواینے دین کی سیجے سمجھء عطافر مائے آمین۔(صدائے منبر)

# besturdubooks.Wordpress.com ايمان كى بنيا دافضل ذكراوردٌ عاء

شیخ الاسلام مولا ناتقی عثانی صاحب مدخله فر ماتے ہیں۔ حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل کو الله إلا الله ہےاور تمام دعاؤں میں افضل الحمد للہ ہے۔

د نیا کا وجوداسی کلمہ سے قائم ہے

چونکہ یہ یاک کلمہ وین کی اصل ہے ایمان کی جڑ ہے اس لئے جتنی بھی اس کی کثرت کی جائے گی اتنی ہی ایمان کی جر مضبوط ہوگی ایمان کا مداراس کلمہ پر ہے بلکہ دنیا کے وجود کا مدارای کلمہ پر ہے۔ چنانچے سیح حدیث میں وارد ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہوسکتی جب تك لآ إللة إلا الله كن والاكوئى زمين يرجو ووسرى حديثول مين آيا بكه جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر ہو قیامت نہیں ہوگی۔

# کلمہ طیتہ سے بڑھ کر کوئی وظیفہ ہیں ہے

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاارشاد ہے كه ايك مرتبه حضرت موىٰ على نبينا وعليه الصلوة والسلام نے اللہ جل جلالہ کی یاک بارگاہ میں عرض کیا اکہ مجھے کوئی ور دِتعلیم فرماد یجئے جس ے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ارشاد خداوندی ہوا کہ لا إلله إلا الله کہا كرو\_انبول في عرض كياا برورد كارية وسارى بى دنياكہتى بــارشاد مواكه لآ إلله إلا الله کہا کرو۔عرض کیا میرے رب میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھی کوعطا ہوارشا دہوا کہ اگر ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ كُور كُور ما جائ - تو لَا إِلْهُ إِلَّا اللهُ والاللِّرُ الْجَعَك جائ كار

# کلمہاخلاص کی برکت اور علامنص<del>ت</del>

فائدہ:اور بینظا ہر ہے کہ جب حرام کاموں سے رُک جائے گا اور کَآ اِللّٰہ اِللّٰہ کا اللّٰہ کا اللّٰہ کا ہوگا تو اسکے سیدھا جنت میں جانے میں کیا تر قرد ہے لیکن اگر حرام کاموں سے نہ بھی رُکے تب بھی اس کلمہ پاک کی بیر برکت تو بلا تر قرد ہے کہ اپنی بداعمالیوں کی سز ابھگننے کے بعد کسی نہ کسی وقت جنت میں ضرور داخل ہوگا البت اگر خدانخواستہ بداعمالیوں کی بدولت اسلام وایمان ہی ہے جروم ہوجائے تو دوسری بات ہے۔

حضرت فقیہ ابوالملیث سمر قندی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ کثر ت ہے آلا الله الله برصار ہا كرے اور حق تعالى شانئے ايمان كے باقى رہنے كى دعا بھى كرتا رہاوراپنے کو گناہوں سے بچاتا رہاس کئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گناہوں کی نحوست سے آخر میں ان کا ایمان سلب ہوجا تا ہے۔اور دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں اس سے برو حکراور کیا مصیبت ہوگی کہ ایک شخص کا نام ساری عمر مسلمانوں کی فہرست میں رہا ہومگر قیامت میں وہ کا فروں کی فہرست میں ہو بیقی قسرت اور کمال حسرت ہے۔اس شخص پر افسوں نہیں ہوتا جوگر جایابُت خانہ میں ہمیشہ رہا ہواوروہ کا فروں کی فہرست میں آخر میں شار کیا جائے۔ افسوس ہےاس پر جومسجد میں رہا ہواور کا فروں میں شار ہوجائے اور بیہ بات گناہوں کی کثر ت سے اور تنہائیوں میں حرام کاموں میں مبتلا ہونے سے بیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے یاس دوسروں کا مال ہوتا ہے اور وہ سیجھتے ہیں کہ بیددوسروں کا ہے مگر دل کو مستمجھاتے ہیں کہ میں کسی وقت اس کو واپس کر دونگا اور صاحب حق سے معاف کر الونگا مگراس کی نوبت نہیں آتی اور موت اس سے قبل آجاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ بیوی کوطلاق ہوجاتی ہاوروہ اس کو مجھتے ہیں مگر پھر بھی اس ہے ہمبستری کرتے ہیں اور اس حالت میں موت آ جاتی ے کہ تو بہ کی بھی تو فیق نہیں ہوتی ہے۔ایسے ہی حالات میں آخر میں ایمان سلب ہوجا تا ہے۔

JKS.Wordpress.com

ایک نوجوان کا واقعه

حدیث کی کتابوں میں ایک قصه لکھاہے کہ حضور کے زمانہ میں ایک نوجوان کا انتقال ہونے لگا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اس سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔حضور صلی اللہ علیہ الله عليه وسلم تشريف لے گئے اور اس سے دریا فت فرمایا کیا بات ہے۔عرض کیا کہ یارسول الله ایک قفل سا دل پر لگا ہوا ہے تحقیق حالات سے معلوم ہوا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے اور اس نے مال کوستایا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو نبلا یا اور دریا فت فر مایا کہ اگر کوئی شخص بہت ہی آ گ جلا کراس تمہار ہے لڑے کو آئمیس ڈالنے لگے تو تم سفارش کروگی اس نے عرض کیا ہاں حضور کروں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایسا ہے۔ تو اس کا قصورمعاف کردے۔انہوں نے سب معاف کر دیا۔ پھراس سے کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو فورا پڑھ لیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کاشکرا دا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہوں نے آگ سے نجات یائی اس قتم کے سینکڑوں واقعات پیش آتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے گنا ہوں میں مبتلا رہتے ہیں جن کی نحوست دین اور دنیا دونوں میں نقصان پہنچاتی ہے۔

# كلمه لآ إله الله سيرهاعرش تك يهنجتا ب

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے کہ کوئی بندہ ایسانہیں کہ آلا الله الله کے اوراس کے لئے آ سانوں کے دروازے نہ کھل جائیں جہاں تک کہ پیکلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے بچتار ہے۔

فائدہ: کتنی بڑی فضیلت ہے اور قبولیت کی انتہا ہے کہ بیکلمہ براہِ راست عرش معٹٰی تک پہنچتا ہے اور بیا بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اگر کبیرہ گنا ہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع ہے اس وقت بھی خالی نہیں۔

# كلمه لآلاً إلله اللهُ يرجنت ومغفرت كي بشارت

حضرت شداوٌ فرماتے ہیں اور حضرت عبادہؓ اس واقعہ کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایک مرتبه ہم لوگ حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔حضورصلی الله علیہ وسلم

۳۸۸ روجی ایست فرمایا \_ کوئی اجنبی (غیر مسلم) تو مجمع میں نہیں \_ ہم کھے ہوئی کیا کوئی نہیں ارشاد فرمایا کواڑ بند کردو۔اس کے بعدارشا دفر مایا ہاتھ اٹھا وَاور کہو لَا اللهِ اللهُ اللهُ من فِي تھوڑى دریاتھا ٹھائے رکھے (اور کلمہ طبیتہ پڑھا) پھر فرمایا الحمد للداے اللّٰدُونے مجھے بیگلمہ وگ کم بھیجا ہےاوراس کلمہ پر جنت کا وعدہ کیا ہےاور تُو وعدہ خلاف نہیں ہےاس کے بعد حضور صلی es اللّٰدعليه وسلم نے ہم ہے فر ما یا کہ خوش ہو جا وؑ اللّٰد نے تمہاری مغفرت فر ما دی۔

#### ایمان کی تحدید

حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا ہے کہا ہے ایمان کی تحبدید کرتے رہا کرویعنی تازه کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے عرض کیایار سول اللہ ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ ارشادفر مایا که لآ إللة إلَّا اللهُ كوكثرت سے يراحت رہاكرو\_

# غریوں کے لئے امیروں کے برابراجر کی خوشخبری

حضوراقدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک مرتبه فقراً مهاجرین جمع ہوکر حاضر ہوئے اور عرض کیا' یارسول اللہ بیہ مالدارسارے بلند درجے لے اڑے اور ہمیشہ کی رہنے والی نعمت انہیں کے حصہ میں آگئی۔حضور نے فر مایا کیوں۔عرض کیا کہنماز روزہ میں توبیہ ہمارے شریک کہ ہم بھی کرتے ہیں یہ بھی مالدار ہونے کی وجہ سے بیاوگ صدقہ کرتے ہیں غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم ان چیزوں سے عاجز ہیں حضور نے فرمایا کہ میں تنہیں ایسی چیز بتاؤں کہ تم اس برعمل کر کے اپنے سے پہلوں کو پکڑلواور بعد والوں سے بھی آ گے بڑھے رہواور کوئی لمخض تم سے اس وقت کی افضل نہ ہوجب تک ان ہی اعمال کونہ کرے۔ صحابہ ؓ نے عرض کیا ضرور بتا دیجئے ارشادفر مایا کہ ہرنماز کے بعد سبحان اللہ الحمد للہ اکبر۳۳ سس مرتبہ پڑھ لیا کرو(ان حضرات نے شروع کر دیا مگراس زمانہ کے مالدار بھی اس نمونہ کے تھے انہوں نے بھی معلوم ہونے پرشروع کر دیا) تو فقراً دوبارہ حاضر ہوئے کہ یارسول اللہ ہمارے مالدار بھائیوں نے بھی سن لیا اور وہ بھی یہی کرنے لگے۔حضور نے فرمایا بیداللہ کافضل ہے جس کو جاہے عطا فرمائے اس کوکون روک سکتا ہے۔ایک دوسری حدیث میں بھی اس کطرح بیقصہ ذکر

کیا گیا آئیں حضور کا ارشاد ہے کہ تمہارے لئے بھی اللہ نے صدف کی قائم مقام بنا رکھا ہے۔ سحان الله ایک مرتبه کہنا صدقہ ہے الحمدالله ایک مرتبه کہنا صدقہ ہے۔ بیوی ہے صحبت کرنا صدقہ ہے۔ صحابہ نے تعجب سے عرض کیا یارسول اللہ بیوی سے ہمبستری میں اپنی شہوے اور ی كرے اور بيصدقه ہوجائے حضور نے فر مايا اگرحرام ميں مبتلا ہو گيا تو گناہ ہوگا يانہيں ۔ صحابہ نے عرض کیا ضرور ہوگا۔ارشا دفر مایا اسی طرح حلال میں صدقہ اور اجرہے۔

# کلمہ طبیبہ کے کیا تقاضے ہیں؟

كلمه لآ الله الله مُحَمَّد رَّسُولُ اللهِ مِيض كوئى زبانى جمع خرج نهيس بك زبان سے کہدلیااور بات ختم ہوگئی، بلکہ آپ نے جس دن پیکمہ پڑھا،اس دن آپ نے ا ہے آپ کواللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور اس بات کا وعدہ کرلیا کہاب میری کچھنیں چلے گی،اب تواللہ تبارک وتعالیٰ کے حکم کے تابع زندگی گزاروں گا، للندااس كلمه لآ إلله إلا الله كے کھ تقاضے ہیں كه زندگی گزاروتو كس طرح گزارون، عبادت کس طرح کرو، لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کرو، اخلاق تمہارے کیے ہوں،معاشرت تمہاری کیسی ہو،زندگی کے ایک ایک شعبے میں ہدایات ہیں جواس کلمے کے دائرہ کے اندر آتی ہیں، اور وہ ہدایات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک ہے بھی دے کر گئے ہیں اور اپنے افعال سے بھی ، اپنی زندگی کی ایک ایک نقل وحرکت سے اور ایک ایک اداے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا طریقہ سکھا کراس دنیا ہے تشریف لے گئے۔اب مسلمان کا کام بیہ ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کاعلم حاصل کرے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور زندگی اس کے مطابق گزارنے کا نام ہی درحقیقت تقوی ہے، تقوی کے معنی ہیں اللہ کا ڈرکہیں ایبا تو نہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور معاہدہ تو کرلیالیکن میں جب آخرت میں باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ جومعاہدہ میں نے کیا تھا، میں نے اس معاہدہ کو بورا نہیں کیا،اس بات کاخوف او،راس بات کے ڈرکا نام ہے تقویٰ!

جیسی روح و بسے فر سنے اس موں گناہ میں، فرمایا: آج کل لوگوں کا حال ہے ہے کہ خودخواہ کسی حالت میں ہوں گناہ میں، معصیت میں، کبائر میں بسق و فجور میں مبتلا ہوں الیکن اپنے لئے صادقین تلاش کریں سکا توں ہے۔ معصیت میں، کبائر میں بنسق و فجور میں مبتلا ہوں الیکن اپنے کئے صادقین تلاش کریں سکا توں ج معیارسامنے رکھیں گے جنید بغدا دی کا بیٹنے عبدالقا در جیلا کی کا اور بایزید بسطا می کا اور بڑے بڑے اولیاء کرام کا جن کے نام س رکھے ہیں کہ صاحب ہمیں تو ایسا صادق جائے جیسا کہ جنید بغدادیؓ تھے، یا شیخ عبدالقادر جیلا ٹیؑ تھے۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیےتم ہوویے ہی تمہارے صلح ہوں گے،تم جس معیار کے ہوتمہارے لئے یہی لوگ کافی ہوسکتے ہیں،جنیدوشبلی کےمعیار کے نہ ہی کیکن تمہارے لئے یہ بھی کافی ہے۔ دین حاصل کرنے کا اور اس کی سمجھ حاصل کرنے کا اور اس بڑمل کرنے کا طریقہ معلوم کرنے کا کوئی راستہ آج کل کے حالات میں اس کے سوانہیں ہے کہ کسی اللہ والے کو اپنا دامن پکڑا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اللہ والے کی صحبت عطا فر مادے تو اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ دین عطافر مادیتے ہیں۔

الله تبارک وتعالی مجھے بھی اور آ پ کوبھی دین کی صحیح فہم عطا فر مائے ،صا دقین کی صحبت عطا فرمائے ،ان کی محبت اوران کی خدمت کے ذریعہ دین کا میچے مزاج ہمارے دلوں کے اندر پیدافر مائے۔آمین۔(اصلاحی خطبات)

#### شان مومن

''آ دمی وہ ہے کہ عیش میں بھی اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے اور طیش میں بھی نعمت میں بھی نہ بھولے اور مصیبت میں بھی۔ دنیا میں نعمت بھی آ ز مائش کیلئے آتی ہے اور مصیبت بھی۔ بندہ وہ ہے کہ دونوں حالتوں پر پورااتر ہاہے کہیں گے کہ بیاللہ تعالیٰ سے راضی ہے مؤمن کے راضی ہونے کا پیمطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال سے اس کی تقدیرات سے اور وہ اپنے بندے کے ساتھ جو بھی معاملہ کرئے اسے راضی ہو۔ ' (جواہر حکمت )

# besturdubooks.wordpress.com کلمہ لگاللهٔ إلااللهٔ جنت کے فل کی کنجی ہے

كلمه لاَ اللهُ إِلاَ اللهُ جنت كِقَفْل كِي تَنجى بِ ليكن مرتنجى كے لئے دندانوں كا مونا ضروری ہے اگر تنجی میں دندانے نہ ہوں تو قفل نہیں کھل سکتا۔ اسی طرح کلمہ تو حید کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہوں تو جنت کا تفل بھی کھلنامشکل ہے۔ ( بخاری فی ترجمة الباب ) گو کنجی کے دندانے کھس جانے کے بعد کنجی زیادہ کارآ مذہبیں رہتی مگریہ بھی نہیں ہوتا کہ بنجی کی حقیقت معدوم ہو جائے۔اس کا وجود پھر بھی باقی رہتا ہے۔مطلب یہ ہے کہ اگر عمدہ سے عمدہ اعمال بھی ہوں سخاوت کے دریا بہدرہے ہوں شجاعت کا ڈ نکا بجے رہا ہواور عرب کی مایہ نازعبادت حج بھی سالانہ اداکی جارہی ہو جب بھی جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ جب تك كماس كے ساتھ كلمه لا إله إلا الله نه موراس لئے كمان اعمال ميں سے كوئى عمل بھی اس کی اصل تنجی نہیں ۔خلاصہ رہے کہ جنت کے کھلنے نہ کھلنے کا سوال اسی وقت سامنے آسکتا ہے جبکہ حضور گا بتایا ہوا یہ کلمہ ہوا اگریہ بیں تو سب کچھ بھی ہو جب بھی کچھ بیں۔

### كلمه لآلالة إلاالله كي حقيقت

جب کوئی مخص اسلام قبول کرتا ہے توسب سے پہلے بیسات لفظ دہرا تا ہے جے کلمہ طبیبہ كها گياہے۔ لآ إله َ إِلاَ اللَّهُ مُحَدُّدٌ رَسُولُ اللَّهِ يعني اللَّه كے سوااور كوئي خدانہيں اور محمصلي الله عليه وسلم الله كرسول بين - يس جس نے كلمه لا إلك إلا الله فحرَّثُ رَّسُولُ الله كا قرار زبان سے اورتصدیق دل ہے کردی وہ اسلامی برا دری میں شامل ہو گیا۔خواہ وہ مصری ہویا نائیجیریا کاحبشی ہؤاب جبکہ وہ مسلم ہے تو ایک خاندان تو حید کا فردہے جس کا گھر اناکسی خاص وطن اور مقام سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ تمام دنیا اس کا وطن ہے۔ یہی وہ بنیا دھی جس نے ابوجہل اور ابولہب کے خاندانی رشتول کوحضور سے توڑ دیااور بلال حبشی اور صهیب رومی کارشتہ جوڑ دیا۔

SS.COM

حسن زبھرہ بلال زحبش صہیب از روم نظاک مکہ ابوجہل ایں چہ بوانجہی ست
دنیا کے تمام رشتے ٹوٹ سکتے ہیں گریداسلام کارشتہ ہیں ٹوٹ سکتا میکن ہے کہ ایک
باپ اپنے بیٹے سے روٹھ جائے بعید نہیں کہ ایک ماں اپنی گودسے بچے کوالگ کر دیے ہو گہا ہے
کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کادشمن ہوجائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا کے تمام عہد مودت مولال کے
اورنسل کے باندھے ہوئے بیان وفاو محبت ٹوٹ جائیں گر جورشتہ پاکستان کے ایک مسلمان کو
افریقہ کے مسلمان سے ہے یا عرب کے ایک بدوکوتا تار کے چروا ہے سے ہے یا ہندوستان کے
ایک نومسلم کو ملک معظم کے ایک قریش سے پیوست و یک جان کرتا ہے دنیا میں کوئی طاقت نہیں
جوائے تو ٹر سکے جے خدانے انسانوں کے دلوں کوائی کلمہ کے ذریعے سے جکڑ دیا ہے۔

### ایمان کی جڑ صرف ایک کلمه

اسلام کے برگ وبارا گرچہ بہت دورتک تھلے ہوئے ہیں مگران سب کی جڑ صرف ایک لبلباب نکل آتا ہے۔ یہی کلمہ اسلام کا جو ہر ہے۔ یہی کلمہ ایمان کی روح ہے یہی کلمہ راستی کا نشان ہے۔ یہی کلمہ ہدایت کی زندہ تصویر ہے۔اس کلمہ سے دائمی راحت نصیب ہوتی ہے۔ ای کلمہ کی بدولت مسلمان خیرالامم کے لقب سے سرفراز کئے گئے ہیں۔اورای کے چھوڑنے ہے آج ان کوقعر ذلت میں گرا دیا گیا ہے۔ دنیا کے وجود کا مدارای کلمہ پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک لگاللة إلا الله كمنے والا كوئى ايك بھى زمين پر ہوگا قيامت اس وقت تك نہیں آئے گی۔ یہی کلمہ جنت کی تنجی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جنت کی قیمت لا الله الكالله بـ يهي وه كلمه بجس ك باعث زمين وآسان قائم بين -اس كلمه كردو قبول کے لئے میزان نصب کی گئی۔اس کلمہ کے باعث جنت ودوزخ کا بازار لگا۔ یہی وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں اگلوں اور پچھلوں سے پرسش ہوگی۔ بندہ جب تک دوسوالوں کا جواب نہ دے لےاس وقت تک اس کے یا وُں زمین سے جنبش نہ کرسکیں گے۔ پہلاسوال میہ ہوگا کہتم کے پوجے تھے؟ دوسراسوال یہ کہانبیاء کی دعوت کاتم نے کیا جواب دیا۔ پہلے سوال کا جواب لا الله إلا الله عاوردوسركاجواب مُعَمَّنُ تَسُولُ الله عَمَد

4- ایمان - 4 ای جن کے درمیان ابتدائے دنیاہے آگ کے شعلے بھڑ کتے چلے آ رہے جی اور انتہائے دنیا تک بھڑ کتے ہی رہیں گے۔ بید دوگر وہ بھی آپس میں یکجا جمع نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ کاریہ ہے جس کو لے کرایک لاکھ چوہیں ہزاریا کم وہیش انبیاءمبعوث ہوئے۔اورای کے کے لگالگی شریعتیں بنائی گئیں۔ بیحقیقت ہے کہ یہی وہ کلمہ ہے جود نیا کے سارے انسانوں کو گوروں اور کالوں کو نا کیجیریا اور افریقہ کے حبشیوں اور روم کے عشرت پہندوں کو۔ آ دم کے ہر بیٹے كوخواه وهمصرى مويا مندى عرب كاچه والم مويا استنبول كاتعليم يا فته ترك عربي موياعجمي ان سارے انسانوں کوایک پلیٹ فارم پرلاسکتا ہے۔

# فرقہ واریت کلمہ کی رسی کو چھوڑنے سے پیدا ہوئی ہے

ابتدائے دنیامیں جب سارے جہان کے انسان اس کلمہ کو پکڑے ہوئے تھے تو دنیا کے لوگ ایک امت واحدہ تھی اور ان میں کوئی فرقہ واریت نہیں تھی لیکن بعد میں جب انسانوں نے اس کلمہ کی رسی کوچھوڑ دیا اورخود رائی پر آ گئے تو فرقے بن گئے۔ آخر میں جب حضرت عیسی علیہ السلام آسان سے اس ونیا میں شریعت محمر میہ کا اتباع کرتے ہوئے تشریف لائیں گے تو اس وفت بھی آپ کے زمانہ کے تقریباً حالیس سال ایسے گزریں کے کہ تمام دنیااس کلمہ کو پکڑنے پر مجبور ہوگی اور کر ہُ ارض پر کوئی کا فرنہیں یایا جائے گا۔اس کلمہ کا تو مقصد ہی ہیہ ہے کہ دنیا میں سارے انسان بھائی بھائی کی طرح زندگی بسر کریں۔ اسی کلمہ کی دعوت لے کرتمام انبیاء کیہم السلام مبعوث ہوئے مگر بعض نے مانا اوربعض نے نہ مانا۔غرضیکہ یہی کلمہ دنیا کی تمام اجتماعی مشکلات کاحل ہے۔ دیکھئے آج انسانیت رحم اور امن کے لئے یکاررہی ہے۔رحمت دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تیرہ سوسال قبل تؤیتی اور بلکتی ہوئی انسانیت کواسی کلمہ ہے امن اور نجات کا راستہ دکھایا۔ آج پھرضرورت ہے کہ تو حید کے اس جھنڈے کو بلند کیا جائے۔اگر کلمے کا صحیح جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے توبیوہ انقلاب ہے کہ کسی کے رو کے نہیں رکتا۔ اس کلمہ لا الله الا الله کی آواز تھی

۵۰ دوجۂ تمام عرب میں تہلکہ ڈال دیا۔ جس سے باہل معبودوں کی حکومت میں بھونچال آناشروع ہوگیا جس کی چیک سے کفراور جہالت کی تاریکیوں کی بیلی سی کوندگئی وسلم نے اس کلمہ ہے ایک سخت قوم کوظلمت کے زمانہ میں ایک نے اور اجنبی مضمون کی طرف ابھارا اورتھوڑے ہی عرصہ میں ان کواپیامسخر اور گرویدہ ورام کیا کہ جہاں آ پ کا پینگرے وہاں آپ کے مصاحبین اپناخون گرانے کے لئے تیار ہو گئے۔ جب ان کے دلوں میں کلمہ کی حقیقت اتر گئی تو انہوں نے اپنی قوت ایمانی کے بل بوتے پر دین کی خاطر گھر ہارکونزک کر دیا۔ زن وفرزند ہے بگاڑی مال و دولت کوشگریزوں ہے زیادہ حقیر سمجھا۔اینے اور برگانوں سے آ مادہ جنگ اور تھنم گھا ہو گئے۔اینے باپ اور بیٹوں کی قربانی پیش کی ۔ یہاں تک کہ قیصر و کسریٰ کے تخت الٹ دیئے غرضیکہ دنیائے جب سے جنم لیا۔ آسان نے جب سے سامیڈ الا زمین نے جب سے اپنی پشت پراولا د آ دم کواٹھایا بھی ایباعظیم'سریع اورمحیرالعقول انقلاب چشم فلک نے نہیں دیکھا ہوگا۔ (راہ جنت)

#### ایمان کے شعبے

، نی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبة ستر ے تعالیٰ کے سواکوئی معبور نہیں ہے۔ بیدلیل ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت بیٹھ چکی ہے كهاس كے سواكسي كومعبود بنانے كو تيارنہيں اور ايمان كا ادنى درجه اماطة الاذى عن الطويق بيعني راسته سے ايذاده چيزوں کواٹھا کر پھينک دينا تا که مخلوق کو تکليف نه پہنچے۔ توایک ایمان کااو پر کاسرابتلایا گیا جواللہ تعالیٰ سے ملا ہوا ہے اور ایک نیچے کا سرابتلایا گیا ہے جو محلوق سے ملا ہوا ہے اور دونوں کا منشاء بتلا دیا کہ والحیاء شعبة من الایمان لیمنی سے دونوں شعبے وہ برتے گا جس میں حیااورا نکساری نفس موجود ہو''۔ (جواہر حکمت)

# pesturdubooks.wordpress.com لاالهالاالله كيحقيقت اورفضيلت

صديث شريف ميس ب: من قال لا اله الاالله دخل الجنة جس نے کلمہ تو حید کا دل سے اقر ارکر لیاوہ جنت میں داخل ہوگا

اس حدیث شریف کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ کلمہ تو حید کا قائل جنت میں ضرور جائے گالیکن کب جائے گااس کا کوئی ذکر حدیث میں نہیں ہے،اسلئے اس کا مطلب سمجھنا کہ فوری نجات کے لئے صرف کلمہ تو حید کافی ہے بالکل غلط ہے بلکہ مطلب بیہ ہے کہ اس کلمہ کا پڑھنے والے اگر نیک عمل ہی کرتا ہے تو پہلی مرتبہ یعنی ابتداء ہی میں جنت کا وارث بنا دیا . جائے گالیکن اگر کلمہ تو حید کے ساتھ فسک و فجور کا بھی مرتکب تھا تو اول اپنے اعمال کی پاداش میں عذاب کا مزا چکھے گا اور ایک عرصه تک دوزخ میں رہے گا اور سز ابھکتنے کے بعد پھر کلمہ تو حید ك باعث جنت مين داخل كياجائ كا ، كلمه لا اله الله جنت كتالي عالى عالى عالى الكيان ہر جانی کے لئے دندانوں کا ہونا ضروری ہے،اگر جانی میں دندانے نہ ہوں تو تالا کھل نہیں سکتا، اس طرح کلمہ تو حبیر کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہوں تو جنت کا تالابھی کھلنامشکل ہے۔ ( بخاری ) جب کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے توسب سے پہلے بیسات لفظ دہرا تا ہے جے کلمہ طیب كما كيا إلى اله الا الله محمد رسول الله لين الله كي معبونهين اورمحملي الله عليه وسلم الله كارسول بين بين جس نے كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله كا اقرار زبان اورتصدیق دل سے کردی وہ اسلامی برادری میں شامل ہو گیا،خواہ وہ مصری ہویا نامجیریا کا حبثي ہو،اب جبکہوہ مسلم ہےتوا یک خاندان تو حید کا فرد ہے جس کا گھرانہ کسی خاص وطن اور مقام ت تعلق نہیں رکھتا بلکہ تمام دنیا اس کا وطن ہے یہی وہ بنیاد جس نے ابوجہل اور ابولہب کے خاندانی .....جضور صلی الله علیه وسلم سے تو ژ دیا اور بلال حبشی اور صهیب روی کارشته جوژ دیا۔ اسلام کے برگ وباراا گرچہ بہت دورتک تھیلے ہوئے ہیں مگران سب کی جڑ صرف ایک کلمہ

لاالدالاالله محمد رسول الله مها من دوجملول میں تمام اسلامی عقائد کا خلاصه اور لباب نکل آتا ہے یہی کلمه اسلام کا جو ہر ہے یہی کلمه ایمان کی روح ہے، یہی کلمه رائی کا فقان ہے، یہی کلمه مالیان خیر مہایت کی زندہ تصویر ہے۔ اس کلمه کی بدولت مسلمان خیر مہایت کی زندہ تصویر ہے۔ اس کلمه کی بدولت مسلمان خیر الام کے لقب سے سرفراز کئے گئے ہیں، اوراس کے چھوڑ نے سے آج ان کوقعر ذلت میں گرادیا کیا سی ہے، دینا کے وجود کا مداراس کلمہ پر ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب تک لا الله کہنے والا کوئی ایک بھی زمین پر ہوگا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، یہی کلمہ جنت کی تنجی ہے۔

ایک حدیث میں وارد ہے کہ جنت کی قیمت لا اله الا الله ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جسکے باعث زمین وآسان قائم ہیں ، اس کلمہ کے رد وقبول کے لئے میزان نصب کی گئی، اس کلمہ کے باعث جنت و دوزخ کا بازار گئے گا، یہی وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں اس کلمہ کے باعث جنت و دوزخ کا بازار گئے گا، یہی وہ کلمہ ہے جس کے بارے میں اگلوں اور پچھلوں سے پرسش ہوگی ، بندہ جب تک دس سوالوں کا جواب نہ دے لیاس وقت تک اس کے پاؤں زمین سے جنبش نہ کرسکیں گے، پہلاسوال بیہوگا کہتم کے پوجت تھے؟ دوسراسوال بیہوگا کہتم کے بوجت تھے؟ دوسراسوال بیکہ انبیاء کی دعوت کا تم نے کیا جواب دیا۔ پہلے سوال کا جواب لا الله ہے اور دوسرے کا جواب محمد رسول الله ہے۔ (کلید بہشت)

#### ایمان ..... برطی دولت

دنیامیں سب سے بڑی دولت ایمان ہے آج اس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی ،اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بیہ دولت بغیر کسی کاوش کے عطا فر مادی اب اس کو باقی رکھنا اور اس کی حفاظت کرنااس کاشکرادا کرتے رہنا ہم پرلا زم ہے۔

کتنے ہی انسان ایسے ہیں جن کو وراثت میں ہی باطل مذہب ملا اگر کوئی ہندو ہے تو اس لئے کہاس کے ماں باپ یہودی تھے، ایمان کی دولت وراثتاً ملنے پر ہم جتنا بھی شکر کریں کم ہے، اس کاحق تب ہی ادا ہوگا جب ہم اس کومضبوطی سے تھام کیس اور اس کی فکر کرتے رہیں اور ایمان حاصل ہونے پرشکر کرتے رہیں تو یہ بڑھتار ہےگا۔

حفرت مولانامفتی محمد حسن صاحب ی پاس جوگوئی ملاقات کیلئے آتا حضرت عموما آنہیں ایمان پرخاتمہ کی دعا کے لئے فرماتے ، یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہی فرمایا کرتے۔

ومی ایستان پرخاتمہ کی دعا کی گفتین فر مایا کرتے تھے کیونکہ اکثر بزرگ اپنے وعظوں اور فیسحتوں میں ایمان پرخاتمہ کی دعا کی گفتین فر مایا کرتے تھے کیونکہ يهى مراد ہے آنے والى زندگى كے لئے ،خدانخواستہ پورى عمر نيكياں كرتے گذرى ليكن موت كے وقت یمی مراد ہے اسے واں ریدن ہے۔ مدر راسے پس ریایا۔ ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو اس کی ساری کمائی ضائع گئی کچھ ہاتھ نہ رہے گا اور اگر پوری عمر خدا تخواہت ایمان پر خاتمہ نہ ہوا تو اس کی ساری کمائی ضائع گئی کچھ ہاتھ نہ رہے گا اور اگر پوری عمر خدا تخواہت خدانخواسته گناہ کئے ہول کیکن مرتے وقت تو بہ کی تو فیق ہوگئی اور خاتمہ بالخیر ہوا تو پیخص کامیاب ہے۔ ہمارے حضرت، حضرت مولا نامفتی محمد حسن صاحب کا واقعہ ہے کہ آخر عمر میں معذوری کی حالت میں ایک مرتبہ حضرت مولانا احمالی لا ہوریؒ کے پاس تشریف لے گئے آپ جب گاڑی پرروانہ ہوئے تو حضرت لا ہوری کواطلاع ملی تو وہ استقبال کے لئے پہلے سے پہنچے ہوئے تھے، ملاقات ہوئی حضرت لا ہوریؓ نے عرض کیا کہ حضرت کیے تکلیف فرمائی فرمایا کہ خاتمہ ایمان پرہونے کی دعاء کرانے آیا ہوں اور وہیں دعا کرائی اور واپس تشریف لے آئے۔ ایک بزرگ ہے کسی نے پوچھاتمہاری ڈاڑھی اچھی ہے یا برے کی؟ بزرگ نے فرمایا کہ میں ابھی اس بارے میں کچھنیں کہدسکتا کیونکہ اگرمیرا خاتمہ ایمان یر ہواتو میری داڑھی اچھی ہےاورا گرخاتمہ ایمان پر نہ ہواتو پھراس بکرے کی ڈاڑھی اچھی۔ تھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؓ سے ایک مخض نے دریافت کیا کہ بزید پرلعنت کرنا کیسا ہے؟ حضرت نے جوابدیا کہ اس شخص کے لئے جائز ہے جس کومعلوم ہو کہ میرا خاتمہاں سے اچھا ہوگا۔

حضرت مولا نا غلام غوث ہزاروی ہیاری کی حالت کے وقت چبوترے پر تھے کسی نے عرض کیا کہ اگر یہاں موت ہوگئ تو آپ کو نیچے کیے اتارا جائیگا،آپ نے فرمایا کہ ابھی تو ایمان کے خاتمہ کی فکر ہے اگروہ ہو گیا تولاش گھیدے کربھی نیچے لے جانی پڑے تو کچھ پرواہبیں۔ ایک بزرگ خاتون فرماتی تھی کہا گرخاتمہ ایمان پر ہوتو ابھی مرنے کے لئے تیار ہوں۔ حضرت نا نوتو ی رحمهاللّٰد نے خواب دیکھا کہایک ہندولالہ جی جنت میں گھوم پھر رے ہیں،حضرت نے پوچھا! کہلالہ جی تم جنت میں کیے پہنچ گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہمرتے وفت ایمان کی دولت نصیب ہوگئی اوراللہ تعالیٰ نے مغفرت فر مادی۔ وضاحت: ہمیں ایمان پرخاتمہ کی دعا کرتے رہنا جاہئے ، جب بڑے بڑے اولیاء

آج كل جديدتعليم يافتة حضرات كوخدا نظرنهين آتا، درج ذيل واقعه ہے جو حكيم الاسلام قاری محمد طیب صاحب نے اپنے خطبات میں نقل فرمایا ہے کہ اس کے را سے سے ان شاءالله ان حفرات كوخدا تعالیٰ نظر آجائیگا۔

یہ کا ئنات ازخود نہیں بنی، بلکہ ایک حکیم نے بنائی ہے جواسے چلا رہاہے، بہت سے دہریوں نے انکارکیا کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے، یہ کا ئنات از خود بن گئی پیہ بالکل جہالت ہےاور فطرت کےخلاف ہے، دلیل ہے آ دم اللّٰد کونہیں پہچا نتا، بلکہ دل پرایک دیاؤ ہے کہ مجبور ہوکر ماننا پڑتا ہے کہ ہے کوئی ذات۔

امام ابوحنیفتگا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہدی جواموی خلیفہ تھا، اس کے دربار میں ایک وہریہ آیا، جوخداکی ذات سے انکار کرتا تھا،اس نے کہامیں نہیں مانتا کہ خداموجود ہے، یہ کا ئنات طبعی رفتار سے خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے۔لوگ مررہے ہیں اور پیدا ہورہے ہیں وغیرہ۔ بیسب ایک طبعی کارخانہ ہے کوئی بنانے والانہیں ہے بیاس کا دعویٰ تھااوراس نے چیلنج کیا كەسلمانوں میں جوسب سے براعالم ہو،اس كوميرے مقابلے میں لایا جائے ، تا كەاس سے بحث کروں اورلوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کوخواہ نخواہ ایک ٹیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے، جوسارے جہان کو چلا رہی ہے، تو اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابوحنیفہ تھے، مہدی نے امام صاحبؓ کے پاس آ دمی بھیجا، رات کا وقت تھا، رات ہی کوخلیفہ کا در بارمنعقد ہوتا تھا، آ دمی بھیجا کہ وہ آ کراس دہریے سے بحث کریں اور اسے سمجھا ئیں اور راہ راست پر لائیں۔چنانچہ آدمی پہنچا، بغداد میں ایک بہت بڑا دریا ہے،اسے دجلہ کہتے ہیں،اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے، ایک جانب شہر، تو امام ابو حنیفہ شہر میں رہتے تھے اس لئے دریا پارکر کے آنا پڑتا تھا۔اس نے کہااصل میں دربار میں ایک دہریہ آگیا ہے اور وہ وعویٰ کررہا ہے کہ خدا کا وجوز نہیں ہے، کا سُنات خود بخو دچل رہی ہے، آپ کومناظر ہ کیلئے بلایا ہے۔

۵۵ ۔ وج<sup>ی</sup> کے فرمایا ، اچھا، آپ جا کے کہددیں کہ میں آر ہا ہوں ، وہ آ دمی واپس امام صاحبؓ نے فرمایا ، اچھا، آپ جا کے کہددیں کہ میں آر ہا ہوں ، وہ آ دمی واپس گیااورکہا کہ امام صاحب کومیں نے خبر کردی ہے اور آپ آنے والے ہیں ک اب دربارلگاہواہے۔خلیفہ،امراء،وزراء بیٹے ہوئے ہیں اور دہریہ بھی بیٹھا ہوا ہے،امام صاحب کا نظارے مرامام صاحب بیں آرہے۔ رات کے بارہ نج گئے امام صاحب تدارد۔ وہریے کی بن آئی ،اس نے کہامعلوم ہوتا ہے کہ امام صاحبٌ ڈرگئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑافلنفی آیا ہے، میں اس سے نمٹ نہیں سکوں گا،اس واسطے گھر میں حجے کربیٹھ گئے اور آپ یقین رکھیں وہبیں آئیں گے،میرے مقابلے میں کوئی نہیں آسکتا۔ اب خلیفہ بھی متامل ہے، درباری بھی حیران ہیں اور دہریہ بیٹھا ہوانیخی دکھار ہاہے۔ جب رات کا ایک بجا تو امام صاحبؓ پنچے، در بار میں حاضر ہوئے ،خلیفہ وقت نے تعظیم کی ،جیسےعلاءر بانی کی کی جاتی ہے،تمام در بارکھڑا ہوگیا۔

خلیفہ نے امام صاحبؓ سے کہا کہ آ ب اتنی در میں کیوں آئے؟ آ دمی رات کے آٹھ بجے بھیجا گیا تھا،ابرات کا ایک بجاہے،آخراتن تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاہی حکم تھا،اس کی تعمیل جلد ہونی جا ہے تھی ، نہ ریہ کہ اس میں اتنی دیر لگائی جائے۔

امام صاحبؓ نے فرمایا کہ ایک عجیب وغریب حادثہ پیش آ گیا،جس کی وجہ سے مجھے در لگی اور عمر بھر میں ، میں نے ایساوا قعہ بھی نہیں دیکھا تھا ، میں جیران ہوں کہ کیا قصہ پیش آیا ، اس شدومہ سے بیان کیا کہ سارا دربار حیران ہو گیا کہ کیا حادثہ پیش آگیا۔

فرمایا بس عجیب وغریب ہی واقعہ تھا اورخود مجھے بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا ، کہ کیا قصہ تھا؟ جب سارے در بار کوخوب شوق دلا دیا اور سب سرتا یا شوق بن گئے جتی کےخو دامیر المؤمنين نے كہا كەفر مائے كيا قصه پيش آيا....فر مايا!

قصہ یہ پیش آیا، جب میں شاہی محل میں اترنے کے لئے چلا ہوں تو دریا بیج میں تھا دریا کے کنارے پر جو پہنچا تو اندھیری رات تھی ، نہ کوئی ملاح تھا نہ کشتی تھی ، آنے کا کوئی راستہ نہ تھا، میں جیران تھا کہ دریا کوئس طرح یار کروں ،اس شش و پنج میں کھڑا ہوا تھا کہ میں نے بیہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخو دلکڑی کے نہایت عمدہ بنے بنائے شختے نکلنے شروع 85.000 موئے اورا یک کے بعدا یک نکلتے چلے آرہے ہیں، میں تخیر سے دکھیں اتھا کہ یااللہ! دریامیں ہے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگریہ بنے بنائے شختے کہاں ہے آگائے؟ ابھی میں ای جرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخو د جڑ کے شروع ہوئے، جڑتے جڑتے کشتی کی صورت ہوگئی، میں نے کہایا اللہ! یہ س طرح ہے کشتی بن گئی، آخرانہیں کون جوڑر ہاہے کہاو پر نیچ خود بخو د شختے لگے چلے جارہے ہیں۔

ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے قیتل کی کیلیں نکلنی شروع ہو گئیں اورخود بخو داس کے اندر ٹھکنے لگیں اور جڑ جڑا کے بہترین قتم کی شتی بن گئی۔

میں حیرت میں کہ بیہ کیا ماجرا ہے، بیہ شختے جو جڑے ہوئے تھے،ان کی درجوں سے یانی اندر تھس رہاتھا کہ دریا کے اندر سے خود بخو دایک رفن نکلنا شروع ہوا اوران درجوں میں وہ بھرنا شروع ہواجس ہے یانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔

ابھی میں اس حیرت میں تھا کہ وہ کشتی خود بخو دمیری طرف بڑھنی شروع ہوئی اور کنارے پرآ کرایے جھک گئی، گویا مجھے سوار کرانا جا ہتی ہے، میں بھی بیٹھ گیا، وہ خود بخو د چلی اور مجھے لے کرروانہ ہوگئی، دریا کی دھار پر پہنچی۔ پانی ادھر کو جارہا تھا کشتی خود بخو دادھر کو جار ہی تھی ، کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔

میں جیران تھا کہ یا اللہ! آخریانی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لے جارہا ہے؟ یہاں تک کہ شاہی کمل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آخر جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہوگئی کہ میں اتر جاؤں تو میں اتر گیا ، پھرمیرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہوگئی ، گھنٹہ بھر اس کنارے اور گھنٹہ بھراس کنارے سوچتار ہا کہ بیرکیا قصہ تھا؟

بیسانحہ جس کی وجہ سے تحیر میں کئی گھنٹے لگ گئے ،اب تک سمجھ میں نہیں آیا ، کیا ماجرا تھا؟ اور میں امیرالمؤمنین سے معافی حابتا ہوں کہ آٹھ بجے بلایا گیااورایک بجے پہنچا ہوں۔

دہریے نے کہا،امام صاحب! میں توبیسنا تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں، بڑے دانش منداور فاضل مندآ دمی ہیں مگر بچوں کی ہی باتیں کررہے ہیں، بھلامیمکن ہے کہ یانی میں سےخود بخو د شختے نکل آئیں،خود ہی جڑنے لگیں،خود ہی کیلیں ٹھک جائیں،خود ہی رغن لگ جائے ،خود آ کے کشتی

ے۔ ایسے آپ کو جھکا دے، آپ اس پر بیٹھ جا کیں اور خود ہی لے سے چلے دے، خود ہی وہ کنارے پر پہنچادے، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ برگ دانش مند، فاضل اورعالم ہیں،امام آپ کالقب ہاور باتیں کررہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی جریہ کے کہا ہے کہ کوئی کشتی بنانے والانہیں ،خود بخو دین گئی ،کوئی کیلیں ٹھو تکنے والانہیں ،خود بخو دھک گئیں ،کولگ ہے روغن بھرن والانہیں،خودہی بھرگیا،کوئی چلانے والاملاح نہیں،خودہی چل پڑی،کوئی سمجھانے والا نہیں ،خود ہی سمجھ گئ کہ مجھے شاہ محل کے اوپر جانا ہے، بیقل میں آنے والی بات ہے؟ امام صاحب ؓ نے فرمایا، اچھانہ بات نا دانی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں! فرمایا: ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر جلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیلیں تھو نکنے والے کے اس کی کیلیں ٹھک نہ سکیں اور پیرا تنا بڑا جہان جس کی حصت آسان ہے، جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضامیں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخو دبن گیا،خود ہی چل رہا ہے،سورج بھی ،حاند بھی ،خود ہی چل رہے ہیں ، یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی کشتی جے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ ہے اورا تنا بڑا جہان ہو، انسان کے بس میں نہیں وہ خود بخو دبن جائے ،تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یامیری عقل بچوں جیسی؟ میں نا دان ہوں یاتم نا دان ہو؟

مناظرہ ختم ہوگیا اور بحث تمام ہوگئی اور دہریہ اپنا سا منہ لے کر واپس ہوگیا ، اب کیا بحث کرے، جواس کی بنیاد تھی وہ ساری کی ساری ختم ہوگئی۔ (شارہ نبر 11)

### ایمان اور دل کی جیب

'' دل کے جیب میں ایمان کا سونا ہونا چاہئے ایمان کا جذبہ ہونا چاہئے پھر دنیا کے بازاروں میںسب کچھ ملے گااورا گردل خالی کر کے جار ہے ہوجس میں ایمان باللہ نہیں عمل صالح اور پیروی سنت نہیں تو پھر دنیا جا ہے کروڑوں کی ہومگر آپ کے لئے کچھنہیں خالی ہاتھ واپس آنا پڑے گا۔ ' (جوابر حکمت)

# ایمان سب سے بڑی دولت

عارف بالتُدحضرت ڈ اکٹرمحمرعبدالحی عار فی رحمہالتُدفر ماتے ہیں۔ مسلمان کی زبان پر بیددو جملے بڑے قیل ہیں'' ایک تو بیر کہ ہم بڑے گنہگار ہیں اور دوسرے مید کہ ہم دنیا دار ہیں''۔ میہ جملے صاحب ایمان کے لئے بہت ہی نامناسب ہیں تم صاحب ایمان ہو،تمہارااللہ تبارک وتعالیٰ سے براہ راست تعلق ہے،اس نے اپنے فضل و كرم سے ایک ایک بات حمهیں بتا دی ہے، جوتمہارے دنیا میں بھی كام كى ہے اور آخرت میں بھی ہمہارے پاس بہت بڑاسر مایہ ہے عالم امکان میں تم سے بڑاسر مایہ دار کوئی نہیں۔ سر مائے کی اقسام: دیکھئے سرمائے مختلف قتم کے ہیں، صاحب منصب ہیں، وزارت ہے، صدارت ہے بیسر ماہیہ ہے مال ودولت روپیہ پیسہ کا جوصا حب علم ہیں ان کے یاس علم کاسر مایا ہے،الغرض سر مائے مختلف قتم کے ہیں،لیکن سب سے گراں قدرسر مایہ جس سے بڑاسر مابیعالم امکان میں نہیں وہ صاحب ایمان کے پاس ایمان کا سر مایا ہے،اس کے آ گے سارے سرمائے ہیج ہیں ،حقیر اور ناقص ہیں ، آنکھ بند ہوتے ہی سارے سرمائے یہیں رکھےرہ جاتے ہیں،بس یہی ایمان کا سرمایا ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی ، بھائی قدر کرواینے ایمان کی اور حفاظت کرواس سر مابیایمان کی بیکہنا کہ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے ونیا دار ہیں، بیالفاظ بڑے ہی ناقدری کے ہیں، بلکہ گتا خانہ ہیں، ایسا نہ کہو، دیکھوتم صاحب ایمان ہواور جس پر ایمان لائے ہواس نے اپنی شان کریمی سے اور شان رحیمی سے اینے نبی الرحمة صلی الله علیه وسلم کے واسطے سے ہرمومن کا ہرگنا ہ معاف فر مادینے کا وعدہ فرمالیا ہے،صاحب ایمان کے لئے ہمہوفت توبہ کا دروازہ کھلا ہواہے،جس غفور الرحیم اور خداوند کریم پرتم ایمان لائے ہواورجس ہے تمہارا براہ راست تعلق ہے ذرااس کے ارشاد کریمانہاوررحیمانہ پرورکرووہ اینے بندوں ہے کن الفاظ سے خطاب فر ماتے ہیں۔

۳۹ و ۱ میرے وہ بند د جنہوں نے اپنی حانوں پر زیاد تیاں کی ہیں تم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا امیدمت ہو، بالیقین اللہ تمام گنا ہوں کومعاف فر مادے گا ، واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی ے ناامیدمت ہو، با ین اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں بشرى لغزش كاتدارك

اب رہایہ کہ نفسانی اور شیطانی وساوس کا آنا، لغزشیں ہوجانا اور گناہوں کا ہوجانا یہ بھی ہاری بشریت ہے، کیکن صاحب ایمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی حفاظت کا سامان عطا فرمادیا کہ جا ہے تم سے کچھ بھی ہوجائے نغزش ہوجائے، گناہ ہوجائے، آنکھ بہک جائے، دل بہک جائے عمل خراب ہوجائے تم صاحب ایمان ہوا یک ندایک دن ضروراحساس ہوگااور پچچتاؤ کے کہ بیہ بات ناحق کی ، بہت برا کیا بیگناہ ہوگیا بیلطی ہوگئی ،جس دن پیندامت قلب میں پیدا ہوئی اور آنکھوں سے ندامت کے چند آنسوئیک بڑے توسمجھ لو کہ وہ غلطی معاف ہوگئی،وہ گناہ مٹ گیا،ندامت کے آنسوؤں نے اعمال نامہے بداعمالی کی سیاہی کو دھودیا،اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان برابیاا حسان عظیم ہے کہ ایمان کی سلامتی کے لئے اور اس کے تحفظ کے لئے استغفار کا تحفہ عطا فر مارکھا ہے ارے جو کچھ بھی ہو چکااس پراستغفار کرلو، توبہ کرلو، ہرایک سے کیوں کہتے پھرتے ہوکہ ہم گنہگار ہیں، جب تدبیر موجود ہے، تدارک موجود ہے تو پھر کیوں ا پنی گنہگاری کا اعلان کرتے ہو؟ اس اعلان ہے کیا فائدہ ،ارے جس کا گناہ کیا ہے اس سے ندامت اورشرمندگی کے ساتھ کہو کہ یا اللہ ہم سے فلال گناہ ہو گیا ہے معاف فرماد یجئے ،معافی ہوجائے گی دوسرے سے نایا کی کا اظہار کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ یہ بھی کوئی فیشن ہے، یا تواضع کہ ہرایک سے کہا جائے کہ ہم بڑے گنہگار ہیں،اچھاا گرتم گنہگار ہوتو کس کے ہو؟ گندہ آ دمی کسی کام کانہیں ہوتا،اس کی کوئی وقعت اورعزت نہیں تم نے یہ کیا محاورہ اختیار کررکھا ہے کہ برے کنہگار ہیں، بھائی اگر گنہگار ہیں تو کیوں توباستغفار ہیں کر لیتے ؟ کون ی چیز مانع ہے؟

#### توبهاوراس كى قوت

اس کیلئے تو آسان کی ترکیب ہے کہ رات کوسوتے وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار

کر کے اس پرشکرا داکرلیا کرواورا پنی دن مجرکی کوتا ہیوں ،لغزشوں کا جائز ہادہ جہاں جہاں دل بہکا، زبان بهکی ان پراستغفار کرلویاک موجاوگ، پھرکلمہ شہادت سے ایمان کی تجدید کر کواور پر مو: على الن پراستغفار تربوپا ب، وجادب، رسم، الله الله الله و الله و

من كل ذنب و اتوب اليه\_

بس یاک ہوگئے، جب اتنا آسان نسخہ یا کی کاموجود ہے تواینے اس اعلان سے کہ ہم گنہگار ہیں کیا فائدہ؟ یہ بڑی ناشکری کی بات ہے اگراسی پر پکڑ لئے گئے کہ کہتے پھرتے ہو ہم بڑے گنہگار ہیں اور تو بہاستغفار نہیں کرتے تو یقیناً سزاملے گی ،سزاہے چھوٹ نہیں سکتے تو عافیت اسی میں ہے کہ گناہ ہوجائے تو بہ کرو، پھر گناہ ہوجائے تو بہ کرو، پھر گناہ ہوجائے بھر تو بہ کرو،عمر بھریہی کرتے رہو،ارے تو بہواستغفار میں بڑی قوت ہے،اس کی عادت ڈال کر تو دیکھو، گنا ہوں سےخود بخو دنفرت ہوجائے گی۔

#### سلامتى ايمان

اگراپنے ایمان کوسلامت رکھنا چاہتے ہواور اپنے ایمان کاتحفظ کرنا چاہتے ہوتو کثرت سے استغفار کیا کرواورا پے ایمان پرشکرادا کیا کرو کہ یا اللہ آپ نے اپنی کروڑوں مخلوق میں ہے ہم کومتاز فر مایا کہ نبی الرحمة صلی الله علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ (ازخطبات عار فی)

# ایمان کامل کے لئے حیاراہم کام

جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا جس نے الله تعالیٰ کی خاطر محبت کی اور جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر بغض رکھااوراللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے (کسی کو پچھے ہدیہے) دیااور الله تعالیٰ کی خاطرمحروم رکھا تو اس کاایمان مکمل ہو گیا۔

### حب في الله

الله تعالیٰ جل شانه کی خاطر محبت رکھنا عبادت ہےاور ریمحبت نیکی کی وجہ ہے دین ہوگی سنت کی پیروی کرتے ہوئے دیکھ کرہوگی اورعلم اورعمل کی وجہ سے ہوگی ،رشتہ دار ہونا ضروری ess. Al

نہیں رشتہ داری امیری غربی سب برابر ہے، بندہ نیک ہونا چاہئے، اس کیماتھ محبت کی بھی دنیاوی غرض کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ہونی چاہئے، ایک محدیث میں آتا ہے، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے چاہئے کہ سوچ سمجھ کر دوست بنائے مال و دولت و حسن جمال دیکھ کر دوتی نہیں لگانی چاہئے بلکہ دینداری اور اتباع سنت کوتر جیح دینی چاہئے۔ میں ا

بغض في الله

یعنی اللہ جل شانہ کی خاطر کسی بندے میں گناہ کی بات دیکھ کرد کی محبت نہ رکھنا ہے بھی دین کی خاطر بغض فی اللہ کہلاتا ہے جو کہ عبادت ہے اس مسئلہ کو عام طور پر بہت کم لوگ سمجھتے ہیں دنیا کی خاطر کسی سے لڑائی کرنا گناہ ہے یہ قطع تعلقی اور بدسلو کی میں شامل ہے جس کی قرآن وحدیث میں سخت وعیدیں آئی ہیں بغض فی اللہ اور چیز ہے اس میں ہیں بیتا کرنے کا قوی اندیشہ ہے ایسے شخص بدقتی ہے یا گناہ کا عادی ہے یا دوسروں کو گناہ میں مبتلا کرنے کا قوی اندیشہ ہے ایسے شخص سے اگر چہوہ قریبی رشتہ دار ہو پھر بھی اللہ تعالی کی خاطر بغض رکھنا یعنی دلی محبت نہ رکھنا ضروری ہے جو کہ عبادت ہے بھی اللہ تعالی کی خاطر بغض رکھنا یعنی دلی محبت نہ رکھنا ضروری ہے جو کہ عبادت ہو بغض فی اللہ کا یہ معنی نہیں کہ وہ ہمارا دیٹمن بن گیا یا اس سے جنگ طلال ہوگئ ہے بلکہ بغض فی اللہ کا یہ معنی نہیں کہ وہ ہمارا دیٹمن بن گیا یا اس سے جنگ طلال ہوگئ ہے بلکہ اس کا مطلب صرف گناہ سے معلوم ہوا کہ گناہ گار کی ذات بری نہیں اس کا گناہ برا ہے۔

اعطىٰ لله

الله تعالیٰ کی خاطر کسی کوکوئی ہدیہ یا تخفہ از روئے محبت یا بطور صدقہ دینا عبادت ہے، حدیث شریف میں آتا ہے غریب قریبی رشتہ دار کو خیرات کرنے کا ثواب دگنا (ڈبل) لکھا جاتا ہے اس لئے غریب قریبی رشتہ دار کو خیرات وصدقات میں ترجیح دینی چاہئے بہر صورت کسی کو ہدید دینا یا تعاون کرنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کیلئے ہوتو عبادت ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذکو ق کے علاوہ بھی مال میں صدقہ ہے، اس لئے صدقہ دیتے رہنا چاہئے ،اس میں معاف ہوتے ہیں۔ مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔

منع للد منع للد منع الله منع جل شانه کی رضا کی خاطر ہے تو عبادت ہے،مثلاً کوئی مائلنے والا مائلتا ہے جبکہ اس میں اسکاری ہے۔ جل شانه کی رضا کی خاطر ہے تو عبادت ہے،مثلاً کوئی مائلنے والا مائلتا ہے جبکہ اس میں اسکاری ہے۔ یاس ایک دن رات کے کھانے پینے کا سامان ہے پھراس کو دینا جائز نہیں کیونکہ اس کا غلط بیشہاس سے بڑھتا ہے،اس کے مانگنے سے پہلے اس کودے دیں یااس کی غربت معلوم ہونے کی وجہ سے اس کوخود پہنچادیں تو ثواب ہوگا اسراف اور شرعی ضرورت کے بغیرخرچ کرنا گناہ ہے، ایس جگہ ہے روک رکھنامنع للد میں داخل ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا کی نیت ہے رو کے بیچار کام جوکوئی برضائے حق کرے گااس کا ایمان کامل اوركمل ہوگا۔اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کی تو فیق عطا فر ماویں۔آمین

## ایمان کی کسوٹی

حضورصلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:۔''تم میں ہے کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ میں اس کے نز دیک اس کے والداوراس کی اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں''،اس ارشادگرامی سے ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا نا اور آپ صلی الله علیه وسلم کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہونا''اگراللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت درجہ عشق میں ہوتو ایمان کا دعویٰ قبول ہوگا ور نہیں۔

ابعشق ومحبت کے معیار سے متعلق قرآن کریم کا فیصلہ سنئے ،سور ،عنکبوت کی پہلی آیت كاتر جمدے" كيالوگوں نے بيخيال كرركھا ہے كہوہ اتنا كہنے پر چھوٹ جائيں گے كہ ہم ايمان لائے اوران کوآ زمایا نہ جائے گا؟ اور ہم تو ان لوگوں کوآ زما چکے ہیں جوان سے پہلے گزرے ہیں، سواللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان کررہے گا جو سیجے ہیں اور جھوٹوں کو بھی جان کررہے گا''۔ اس دستوراللی کے متعلق بھی آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا کیا امتحان لیا اوراس امتحان میں ہم کیسے رہے؟ یا ہرامتحان میں فیل ہی ہوتے رہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بید دعویٰ کیسے قبول ہوگا؟

نیب زیادہ محبت ہے یانہیں؟ بیمعلوم کرلینا بہت آسان ہاں کامعیار اور کسوٹی سمجھ لیجیاں کا وہ میعاریہ ہے کہ جب دومحبوبوں کا حکم آپس میں متضاد ہو، یعنی ایک پڑمل کرتے ہیں تو دوسرے کے خلاف ہوتا ہے، دوسرے پرعمل کرتے ہیں تو پہلے کے خلاف ہوتا ہے، ایک محبوب کے علم کی تعمیل کرتے ہیں تو دوسرامحبوب ناراض ہوتا ہے توایسے موقع پرانسان جس کے تھم کی تغمیل کرے گا اور جس کی رضا کومقدم رکھے گا ، گویااس کواس کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ ذراایے قلوب کواس معیار پر لا ہے ،تجسس سیجئے ٹٹو لئے اور پھرانصاف ہے بتا ہے کہ کیا واقعۃ آپ کو پوری دنیا کی بہنسبت اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ اوراس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مقابلہ میں بیوی کا تقاضا کچھاور ہے؟ والدین کا، بہن بھائیوں کا، بہنوں کا دوسرے اعزہ وا قارب، احباب اور حکام کے مطالبے کچھاور ہیں، ان حالات میں اگرآپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ محبت اور ان پر ایمان کا دعویٰ قابل قبول ہوگا ورنہ ہیں، پوری دنیا راضی ہے یا ناراض کچھ بھی ہوجائے ہرحال میں دل کا تقاضا بیر ہے فکراس بات کی رہے کہ کہیں محبوب حقیقی ناراض نہ ہوجائے ، اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضایر دنیا بھر کی رضا کو قربان کردےاور کسی ناراضی کی کوئی پرواہ نہ کرے۔

ای طرح جو گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے،اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ایک طرف اور اس کے مقابلہ میں نفس کا حکم دوسری طرف ،نفس بیمطالبه کرتا ہے کہ فلاں گناہ کرو، فلاں گناہ کرو،مگراللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کا تھم بیہ ہے کہ بھی ان گناہوں کے قریب بھی نہ جاؤ ،اس موقع پراگر آپ نفس کا تقاضا بورانہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت كرتے ہيں، محبوب كوراضى ركھنے كے لئے مجاہدہ كرتے ہيں اورنفس كے تقاضے كو يورانہيں كرتے توبياس كى دليل ہے كەمجىت اورايمان كا دعوى صحيح ہے در ننہيں \_الله تعالى كاارشاد ہے:

SS.COM

# 1-غور وفكر ومحاسبه نفس

روزانہ اس معیار پر لاکر اپنفس کو دیکھتے رہنا چاہئے محاسبہ کرتے رہیں سوچتے رہیں کہ کیا واقعۂ آپ اللہ تعالی کے حکم کے سامنے فس کے تقاضوں کو قربان کررہے ہیں؟ اگراییا ہور ہا ہے تو یہ ایمان قبول ہے اللہ تعالی کاشکرادا سیجئے اورا گراس کے برعکس آپ فس کے حکم کو اللہ تعالی کے حکم کے کہتے ہیں اللہ تعالی کا حکم چھوڑ دیتے ہیں تو ایمان قابل قبول نہیں ، اس کو حجے کرنے کی کوشش سیجئے ہے جس بھی فس کو مخاطب ہو کر کہیں ، اربے کہ بخت! تو کیسے برب برب تھا منے کررہا ہے ، میں تیری خاطر مالک کو ناراض کردوں ، تیری خاطر جہنم میں جاؤں ، میں تیری خاطر اپنی عاقب برباد نہیں جست کی نعمتیں چھوڑ دوں؟ تیری خاطر جہنم میں جاؤں ، میں تیری خاطر اپنی عاقب برباد نہیں ہو کئی۔

#### 2-ایک مخضردعا

ہرنماز کے بعد تین بار مانگ لیا کریں۔الھم انانستعینک علی طاعتک
''یا اللہ ہم تیری اطاعت پر تجھ ہی ہے مدد طلب کرتے ہیں جب تک تیری دشگیری نہیں ہوگئی ہمارے مقابلے میں نفس و نہیں ہوگئی ہمارے مقابلے میں نفس و شیطان اور معاشرہ و ماحول غالب ہے، یا اللہ ان کے مقابلہ میں تیری اطاعت پر، تیری نافر مانیوں سے بچنے پر تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔

ايمان-5 الماحی اشعار: جہال اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کوئی آئے گائے تو اللہ کی طرف متوجہ ہوکرانہیں پڑھناشروع کردیجئے۔

اگراک تونہیں میراتو کوئی شےنہیں میری

خطره ہوتواس وفت ان اشعار کو پڑھنا شروع کر دیں۔

ساراجهان ناراض مویروانه چاہئے مذظر تو مرضی جاناں چاہئے بس اس نظرے دیکھ کرتو کریہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا جائے کیا نہ جائے ای طرح جب غیراللہ کی طرف دل متوجہ ہونے لگے توبیشعر پڑھئے۔ دور باش افكار باطل دورباش اغيار دل سے رہا ہے ماہ خوباں کیلئے دربار دل یعنی اس دل میں غیر کیلئے کوئی جگہ نہیں ، بیدول تو صرف اللہ کے لئے ہے۔

الله تعالیٰ ہمیں اپنی اوراینے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت عطا فر مائے جوتمام محبتوں پرغالب آ جائے۔ آمین تجق سیدالمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

#### عجيب ايمان كس كا

نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشا دفر مایا:۔ عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد میں آئیں گے نہ رسول ان کے سامنے نہ معجز ہے ان کے سامنے نہ ان کے سامنے وحی اتر رہی ہوگی بلکہ رکاوٹ وموانع اتنے ہوں گے کہ کوئی ایمان میں شک ڈال رہا ہے کوئی اسلام سے ہٹانے کی کوشش کررہا ہے کوئی ول میں تر دو پیدا کررہاہے کہیں کفار کہیں منافقین کہیں نفس کے جذبات ہزاروں رکاوٹیس موجود اور دواعی جو تھے ایمان کے کہ وحی اور رسول کا سامنے ہونا وہ ہے نہیں پھر بھی ایمان یر جے ہوئے ہیں توان کا ایمان زیادہ عجیب ہے۔ (جواہر حکمت) besturdubooks. Wordpress. com

### علامات ايمان

حضرت ابوا مامه رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ ایک مختص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے یو چھا کہ ایمان کیا ہے؟ آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ''جبتم کوایے ا چھمل ہے مسرت ہواور برے کام ہے رنج وقلق ہوتو تم مؤمن ہو۔'' (منداحمہ) تشریح:....مطلب بیرے کہ ایمان کے خاص آ ثار اور علامات میں سے بیرے کہ آ دمی جب کوئی نیک عمل کرے تو اس کے دل کوفرحت ومسرت ہواور جب اس سے کوئی برا کام سرز دہو جائے تو اس کورنج وغم ہو جب تک آ دمی کے ضمیر میں بیحس باقی رہے سمجھنا جاہے کہ ایمانی روح زندہ ہے اور بیاحساس اس کاثمرہ ہے۔

# تحيل ايمان كى شرائط

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے آپ صلى الله عليه وسلم فرماتے تھے كه ايمان كا مزه أس نے چکھااوراس کی لذت اُسے ملی جواللّٰد کوا پنارب ٔاسلام کوا پنا دین اور محمد رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوا پنارسول اور ہا دی ماننے پر دل سے راضی ہوگیا۔ (مسلم)

تشريح:....اس كويول سمجھنا جاہيے كہ جس طرح لذيذ اور ذا نقه دار مادي غذاؤل میں ایک لذت ہوتی ہے جس کوصرف وہی آ دمی پاسکتا ہے جس کی قوت ذا کقہ کسی بیاری کی وجہ سے ماؤف اورخراب نہ ہوئی ہؤاسی طرح ایمان میں ایک خاص لذت اور حلاوت ہے کیکن وہ ان ہی خوش قسمت لوگوں کو حاصل ہوسکتی ہے جنہوں نے پوری خوش دلی اور رضائے تلبی کے ساتھ اللّٰد کواپنا ما لک اور پروردگار اور حضرت محمصلی اللّٰدعلیہ وسلم کو نبی ورسول اور

۳۵۶۶۰۲۵ اسلام کواپنا دین اور زندگی کا دستور بنالیا ہواوراللّد کی بندگی مخطوعت محمر صلی الله علیه وسلم کی اطاعت اورطریقہ اسلام کی پیروی کوان کے دل نے اپنالیا ہو یعنی اللہ ورسول اور اسلام کے ساتھان کاتعلق محض رسمی اورموروثی یامحض عقلی اور د ماغی نہ ہو بلکہان کے ساتھ د کی کورید گی ہو۔ای حدیث میں''رضا'' کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جس کو یہ نصیب نہیں' یقیناً ایما ٹی <sup>©</sup> لذت وحلاوت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں اوراس کا ایمان کامل نہیں ۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہایمان کی حلاوت اس کونصیب ہوگی جس میں تین باتیں یائی جائیں گی۔ایک بیر کہ اللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کو تمام ماسواسے زیادہ ہو دوسرے بیا کہ جس آ دمی ہے بھی اس کومحبت ہوصرف اللہ ہی کے لیے ہواور تیسرے یہ کہایمان کے بعد کفر کی طرف یلٹنے سے اس کواتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ (بخاری وسلم)

تشریح: ....اس حدیث کامضمون بھی قریب قریب ہی ہے جواس ہے پہلی والی حدیث کا تھا' صرف تعبیر کاتھوڑ ا سا فرق ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ایمان کی حلاوت اسی آ دمی کو حاصل ہوسکتی ہے جواللّٰہ ورسول صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی محبت میں ایبا سرشار ہو کہ ہر چیز سے زیادہ اُس کواللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوا وراس محبت کا اس کے دل یرا بیا قبضہ اور تسلط ہو کہ اگر کسی اور ہے وہ محبت بھی کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے اور اللہ کا دین اسلام اُس کوا تناعزیز اور پیارا ہو کہ اس سے پھرنے اور اس کوچھوڑنے کا خیال اس کے لیے آگ میں گرجانے کے برابر تکلیف دہ ہو۔

حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا كه: "تم ميں ہے كوئى شخص مؤمن نہيں ہوسكتا جب تك كداس كواپنے ماں باپ اپني اولا داور سب لوگول سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ "( بخاری وسلم )

تشریح:....مطلب بیہ کہ ایمان کی تھیل جب ہی ہوسکتی ہے اور ایک مسلمان بورا مؤمن تب ہی ہوسکتا ہے کہ دنیا کے تمام دوسرے آدمیوں سے حتی کہ اپنے مال باپ اوراپنی اولا دہے بھی زیادہ اس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی محبت ہو۔ ۳۸۰ و و ایت که در الله بن عمر و رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ در الله علیه الله علیه وسلم نے فرمایا کہ بتم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفس میری لائی ہوئی ہدایت کے تالع نہ ہوجائے۔(شرح النه)

تشریح:....مطلب پیهے کہ حقیقی ایمان جب ہی حاصل ہوسکتا ہے اور ایمانی بر کات تب ہی نصیب ہوسکتی ہیں کہ آ دمی کے نفسی میلا نات اور اس کے جی کی حیاہتیں کلی طور پر ہدایات ِنبویؑ کے تابع اور ماتحت ہوجا کیں۔

"هَوىٰ" (لِعِنى خواہشات نفس) اور "هُدیٰ" (لِعِنی انبیاء علیہم السلام کی لائی ہوئی ہدایات) یہی دو چیزیں ہیں جن پرخیروشر کے سارے سلسلہ کی بنیاد ہے اور جن ہے انسانوں کی سعادت یا شقاوت وابستہ ہے۔ ہر گمراہی اور بڈملی اتباع ھوٹی کا نتیجہ ہے جس طرح کہ ہرخیراور ہرنیکی اتباع صدی سے پیدا ہوتی ہے۔لہذاحقیقی ایمان جب ہی نصیب ہوسکتا ہے کہ ھوٹی کو (یعنی ا پےنفس کی جا ہتوں کو ) کھ دیٰ کے ( یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آئی ہوئی ہدایات وتعلیم کے ) تابع كردياجائے اورجس نے هُديٰ كوچھوڑ كرھويٰ كى غلامی اختيار كی اور بجائے ربانی ہدايات کے وہ نفسانی خواہشات کے تابع ہوگیا تو گویا خودہی اُس نے مقصدایمان کو پا مال کر دیا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ''تم میں ہے کوئی مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہایے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جوایے کیے جا ہتا ہے۔' ( بخاری وصلم )

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ایمان کے متعلق سوال کیا ( یعنی پوچھا کہ ایمان کا اعلیٰ اور افضل درجہ کیا ہے؟ اور وہ کون سے اعمال واخلاق ہیں جن کے ذریعہ اس کو حاصل کیا جاسکتا ہے؟) تو آ پ صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: بیر کہ بس اللہ ہی کے لیے کسی سے تمہاری محبت ہواور اللہ ہی کے واسطے بغض وعداوت ہو (یعنی دوستی اور دشمنی جس ہے بھی ہو' صرف اللہ کے واسطے ہو) اور دوسرے بیہ کہ اپنی زبان کوتم اللہ کی یا دمیں لگائے رکھو۔حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اور کہا یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) 'آپ نے فر مایا' اور بیہ کہ

وسرے لوگوں کیلئے بھی وہی چاہواور وہی پیند کروجوا کیے گئے پیند کرتے اور جا ہے ہواور ان کے لیے بھی اُن چیزوں کونا پند کروجوائے لیے ناپند کرتے ہو (منداحم)

تشریح: .....حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه کے سوال کے جواب میں رحول الله صلی الله عليه وسلم نے اس حدیث میں تین چیزوں کوذکر فرمایا ہے اور بتلایا ہے کہ کامل ایمان جلید نصیب ہوگا جبکہ ریتین باتیں پیدا ہوجائیں۔ایک اللہ ہی کے لیے دوی اور دشمنی ووسرے زبان کا یادِ الہی میں مشغول رکھنا' تیسرے بندگانِ خدا کی ایسی خیرخواہی کہ جوایے لیے عا ہو وسب كيلئے جا ہے اور جوائے ليے نہ جا ہے وہ كى كيلئے نہ جا ہے۔

حضرت ابوا مامه رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس نے اللہ ہی کے لیے کسی ہے محبت کی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی اور اللہ ہی کے لیے دیا (جس کو جو کچھ دیا) اور اللہ ہی کے واسطے منع کیا اور نہ دیا (جس کومنع کرنا اور نہ دینا عندالله بهتر سمجها) تواس نے اپنے ایمان کی تحمیل کرلی۔ (رواہ ابوداؤد)

تشریح:....مطلب پیے کہ جس شخص نے اپنے حرکات وسکنات اور اپنے جذبات کوای طرح مرضی الہی کے تابع کر دیا کہ وہ جس تے علق جوڑ تا ہے اللہ ہی کی رضا کے لیے جوڑتا ہے اورجس سے تو ڑتا ہے اللہ ہی کے لیے تو ڑتا ہے جس کودیتا ہے اللہ ہی کے لیے دیتا ہاورجس کے دینے سے ہاتھ رو کتا ہے صرف اللہ ہی کی خوشنو دی کے لیے رو کتا ہے غرض جس کےایجانی اورسلبی قلبی رجحانات اور جذبات مثلاً محبت اور عداوت اور اس طرح مثبت و منفی اور ظاہری افعال وحرکات مثلاً کسی کو پچھو بنایا نہ دینا' بیسب اللہ ہی کے واسطے ہونے لگیں اور بجز رضاءالہی کے کوئی اورمحرک اور داعیہاس کے اعمال وافعال کے لیے نہ رہے ٔ الغرض تعلق بالله اور كامل عبديت كابيمقام جس كوحاصل موجائے اس كا ايمان كامل مو كيا۔ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله علیه وسلم نے ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے فر مایا:'' بتلاؤ ایمان کی کون سی دست آ ویز زیادہ مضبوط ہے؟ (بعنی ایمان کے شعبول میں سے کون ساشعبہ زیادہ پائیدار ہے؟) ابوذر نے عرض کیا کہ اللہ ورسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ (لہذاحضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ارشادفر مائیں)

آ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللّٰہ کے لیے باہم تعلق وتعاون (وی للّٰہ کے واسطے کسی سے محبت اورالله بی کے واسطے کسی ہے بغض وعداوت '' (شعب الایمان للبہتی) کی جیت

وراللہ ہی کے واسطے کسی ہے بعض وعداوت۔ (سعب الایان کے واسطے کسی ہے بعض وعداوت۔ (سعب الایان کے واسطے کسی ہے کہ ایمانی اعمال واحوال میں سب سے زیادہ جاندان اور تشریح : .....مطلب میر ہے کہ ایمانی اعمال واحوال میں سب سے زیادہ والات ہویا میں کسی کے در تاؤ ہو خواہ موالات ہویا میں کسی کے در تاؤ ہو خواہ موالات ہویا میں کسی کھی کا کھی کا کہ کا کہ کا کہ کا کھی کا کہ کا کھی کے در تاؤ ہو خواہ موالات ہویا میں کا کھی کا کہ کا کھی کا کہ کا کھی کا کہ کا کہ کا کہ کا کھی کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کا کہ کی کے کہ کا کہ کیا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا یا ئیدارعمل اور حال بیہ ہے کہ بندہ کا دنیا میں جس کے ساتھ جو برتاؤ ہو' خواہ موالات ہو یاُ ترکِموالات محبت ہو یاعداوت وہ اپنفس کے تقاضے سے اور کسی نفسانی جذبہ سے نہ ہو بلكه صرف الله كے ليے اور أسى كے تكم كے ماتحت ہو۔

> حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا که: "متم جنت مین نہیں جاسکتے جب تک کہصاحب ایمان نہ ہوجاؤاورتم پورےمؤمن نہیں ہوسکتے جب تک کہتم میں باہم محبت نہ ہو' کیا میں تم کوایک ایسی بات نہ بتلا دوں کہ اگر اُس پڑمل کرنے لگوتو تم میں باہمی محبت پیدا ہو جائے'وہ بات بیہ ہے کہتم اپنے درمیان سلام كارواج پھيلاؤاورأس كوعام كرو-" (رواہ سلم)

> تشریح:اوپر کی حدیثوں ہے معلوم ہوا تھا کہ بندہ کے ایمان کی تکمیل کے لیے پیہ ضروری ہے کہاس کواللہ ورسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ اوران کے دین کے ساتھ تمام ماسوا سے زیادہ محبت ہواوران کے سواجس سے بھی محبت ہوان ہی کے تعلق سے اور ان ہی کے واسطے ہوا وربیا کہ بندہ کا دل خو دغرضی ہے بالکل پاک صاف ہوا وراس کا حال ہے ہو کہ جو اینے لیے جاہے وہی اللہ کے دوسرے بندوں کے لیے بھی جاہے اور جس چیز کواپنے لیے پندنہ کرے اُس کوکسی دوسرے کے لیے بھی پندنہ کرے۔اب اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والی کسی قوم اور کسی معاشرہ کے ایمان کی پیمیل کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہان میں باہم محبت ومودت ہؤاگران کے دل ایک دسرے کی محبت سے خالی ہیں توسمجھنا جا ہے کہ وہ حقیقت ایمان اوراس کے برکات وثمرات سے بے نصیب ہیں۔ حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان درازیوں اور دست درازیوں ہے مسلمان محفوظ رہیں اور مؤمن وہ ہے جس کی طرف سے ا بنی جانوں اور مالوں کے بارے میں لوگوں کوکوئی خوف وخطر نہ ہو۔ (ترندی نسائی)

1855. ZI

ابن حبان می اسی حدیث می روایت میس "مَنْ سَلِمُ الْمُسَلِمُونَ" کے بجائے "مُنْ الْمُسَلِمُونَ" کے بجائے "مُنْ ا سَلِمَ النَّاسُ مِنُ لِسَانِهِ وَیَدِهِ" واردہوا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کوتمام بنی نوع انسان کے لیے پرامن اور ہے آزارہونا جا ہیے۔

لیکن واضح رہے کہاس حدیث میں جس ایذاءرسانی کومنافی اسلام بتلایا گیاہے وہ وہ ہے جو بغیر کسی صحیح وجہاور معقول سبب کے ہو ورنہ بشرط قدرت مجرموں کوسزادینا اور ظالموں کی زیاد تیوں اور مفسدوں کی فسادا نگیزیوں کو ہز ورد فع کرنا تو مسلمانوں کا فرض منصبی ہے اگر ایسانہ کیا جائے تو دنیاامن وراحت ہے محروم ہو جائے۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت ہے کہ میں نے رسول الله صلی الله علی الله علی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم فرماتے تھے که ' وہ مخص مؤمن نہیں ہے کہ جوخود شکم سیر ہوکر کھائے اوراس کے برابر میں رہنے والا اس کا پڑوسی فاقہ سے ہو۔' (شعب الا بمان)

تشرت :.....یعنی اپنے پڑوی کی بھوک اور فاقہ سے بے نیاز اور لا پروا ہوکر اپنا پیٹ بھرنے والا آ دمی (اگر چہوہ ستر پشتوں کا مسلمان ہو) حقیقت ایمان سے بے نصیب ہے اور سنگد لی اورخودغرضی کی بید کیفیت شانِ ایمان کے بالکل منافی ہے۔

(ہم مسلمانوں کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور عام بندگان خدا کے ساتھ جومعاملہ اور برتاؤ ہے اس کوسا منے رکھ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ذرا ہم اپنے ایمانوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کی روسے ہمارامقام کیا ہے اور ہم کہاں ہیں)۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں میں زیادہ کامل ایمان اُس کا ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ (ابوداؤڈداری) تشریح: .....مطلب میہ ہے کہ کمال ایمان کا انحصار حسن اخلاق پر ہے۔ پس اخلاق میں جو جتنا بلند ہوگا ای قدراس کا ایمان کامل ہوگا لائی کو یوں کہہ لیجئے کہ حسن اخلاق میں جو جتنا بلند ہوگا ایمان کا لا زمی نتیجہ اور ثمرہ ہے۔لہذا جس شخص کا ایمان جتنا کامل ہوگا اُسی کی نسبت سے اس کے اخلاق بلند ہوں گے۔ بینیں ہوسکتا کہ سی شخص کو ایمان کی حقیقت تو نصیب ہولیکن اس کے اخلاق البجھے نہ ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''آ دمی کے اسلام کی خوبی اور اس کے کمال میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ فضول اور غیر مفید کا موں اور باتوں کا تارک ہو۔'' (رواہ ابن ملجۂ تر مذی شعب الایمان کمبیعقی )

تشری : انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت قیمتی بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ جا ہتا ہے کہ انسان کواس وقت کا اور صلاحیتوں کا جوسر مایا دیا گیا ہے وہ اس کو بالکل ضائع نہ کرے بلکہ صحیح طور سے اس کو استعال کر کے زیادہ سے زیادہ ترقی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب حاصل کر ہے۔ یہی دین کی تمام تعلیمات کا حاصل اور لب لباب ہے اور یہی ایمان و اسلام کا مقصد ہے اس لیے جوخوش نصیب سے چاہے کہ اس کو ایمان کا کمال حاصل ہواور اس کے اسلام کے حسن پر کوئی داغ دھبہ نہ ہوتو اس کے لیے ضروری ہے کہ کھلے گنا ہوں اور بداخلا قیوں کے علاوہ تمام فضول اور غیر مفید کا موں اور باتوں سے بھی اپنے کو بچائے رکھے اور اپنے وقت اور اپنی تمام خداداد تو توں اور معلامیتوں کوبس ان ہی کا موں میں لگائے جن میں خیر اور منفعت کا کوئی پہلو ہو یعنی جو معلامیات کے لیے علاوہ تا معادیا معاش کے لیاظلب ہے۔

جولوگ غفلت سے لا یعنی باتوں اور بے حاصل چیزوں میں ابناو قت اور اپنی تو تیں صرف کرتے ہیں وہ نادان جانے نہیں کہ اللہ نے ان کو کتنا قیمتی بنایا ہے اور وہ اپنے کیے بیش بہاخزانہ کوئی میں ملاتے ہیں۔ اس حقیقت کوجنہوں نے سمجھ لیا ہے بس وہی دانا اور عارف ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جو پینم بربھی مجھ سے پہلے کسی اُمت میں بھیجا تو اس کے کچھ حواس کے طریقے پر چلتے اوراس کے حکم کی پیروی کرتے حواری اور لائق اصحاب ہوتے تھے جواس کے طریقے پر چلتے اوراس کے حکم کی پیروی کرتے

عظے۔ پھرابیا ہوتا تھا کہان کے نالائق بسماندگان ان کے جاشیں ہوتے تھے اور ان کی حالت سے ہوتی تھی کہوہ کہتے تھے اورخودوہ کامنہیں کرتے تھے یا مطلب یہے کہ لانے کے جو کام وہبیں كرتے تھان كے متعلق لوگوں سے كہتے تھے كہ ہم كرتے ہيں گويا بني مشيني اورا بنا تقدس تائم رکھنے کے لیےوہ جھوٹ بھی بولتے اور جن کا موں کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا ان کو کرتے تھے ہے۔ قائم رکھنے کے لیےوہ جھوٹ بھی بولتے اور جن کا موں کا ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا ان کو کرتے تھے (یعنی اینے پنیمبر کی سنتوں اور اس کے اوامر واحکام برتو وہ عامل نہ تھے مگر وہ معصیات و بدعات جن کاان کو کلم نہیں دیا گیا تھاان کوخوب کرتے تھے ) توجس نے ان کےخلاف اپنے دست وباز و سے جہاد کیاوہ مؤمن ہاورجس نے (بدرجہ مجبوری) صرف زبان ہی سے ان کے خلاف جہاد كياوه بھى مؤمن ہےاورجس نے (جہادباللمان ہے بھى عاجزره كر) صرف دل ہى ہےان كے خلاف جہاد کیا (بعنی دل میں ان سے نفرت کی اور ان کے خلاف غیظ وغضب رکھا) تو وہ بھی مؤمن کے کیکن اس کے بغیررائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔(ملم)

تشریح: ....حدیث کا مطلب اور اس کی روح یہی ہے کہ انبیاء علیم السلام اور بزرگان دین کے جانشینوں اور نام لیواؤں میں جوغلط کاراور بدکردار ہوں جو دوسروں کوتو اعمال خیر کی دعوت دیتے ہوں لیکن خود بے عمل اور بدعمل ہوں ان کے خلاف حسب استطاعت ہاتھ سے یا زبان سے جہاد کرنا اور کم از کم دل میں اس جہاد کا جذبہ رکھنا ایمان کے خاص شرا نظ اورلوازم میں ہے ہے اور جو مخص اپنے دل میں بھی اس جہا د کا جذبہ نہ رکھتا ہواس کا ول ایمان کی حرارت اور اس کے سوز سے گویا بالکل ہی خالی ہے۔ "لَیْسَ وَ رَاءَ ذَالِكَ مِنَ الْإِيْمَان حَبَّةُ خَرُدَل" كا يمي مطلب باور اللي عديث مين اسى كو "أَضُعَفُ الْإِيمَانُ" (ايمان كاضعيف ترين درجه) فرمايا كيا -

ملحوظ رہے کہاس حدیث میں انبیاء علیہم السلام اور بزرگان دین کے نا خلف اور نالائق جانشینوں کے خلاف جہاد کا جو حکم ہے اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کو درست کرنے کی اور سیجے راہتے پر لانے کی کوشش کی جائے اور اگر اس سے مایوی ہوتو ان کے برے اثرات سے اللہ کے بندوں کو بچانے کے لیے ان کی جھوٹی مشیخت اور ان کےموروثی اثر واقتد ارکوختم کرنے کی جدوجہد کی جائے۔

عضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه ہے روائیں ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: جو کوئی تم میں سے کوئی بری اور خلاف شرع بات و کھے تو لازم ہے کہ اگر طاقت رکھتا ہوتو اپنے ہاتھ سے (یعنی زور وقوت کے) اس کو بدلنے کی (بعنی درست کرنے کی) کوشش کرے اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھرا بنی زبان ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہوتو اینے دل ہی سے اور بیا یمان کاضعیف ترین درجہ ہے۔ (ملم)

تشریح: ....اس سے پہلی حدیث میں ایک خاص طبقے کی بدکاری اور بدکر داری کے خلاف حسب استطاعت جدوجهد كولا زمه ايمان قرار ديا گيا تھا اوراس حديث ميں ہر برائي اور ہرشرارت کورو کنے اوراس کو بدل ڈالنے کی بقدراستطاعت سعی وکوشش کا عام حکم فر مایا گیا ہے اور او بروالی حدیث کی طرح یہاں بھی اس کے تین درجے بتلائے گئے ہیں۔

ا.....اگر طاقت واقتدار حاصل ہواور اس کے ذریعہ اس برائی کوروکا جاسکتا ہوتو طافت استعال کر کے اس کورو کا جائے۔

٢.....اگرطافت واقتداراین ہاتھ میں نہیں ہے تو زبانی افہام وتفہیم اور پندونصیحت ہی ہے اس کورو کنے کی اور اصلاح کی کوشش کی جائے۔

۳.....اگر حالات ایسے نا موافق ہیں اور اہل دین اس قدر کمزور پوزیشن میں ہیں کہ اس برائی کےخلاف زبان کھولنے کی بھی گنجائش نہیں ہے تو آخری درجہ بیہ ہے کہ دل سے اس کو براسمجھا جائے اور اس کومٹانے اور بدل ڈالنے کا جذبہ دل میں رکھا جائے جس کا فطری نتیجہ کم از کم بیہ ہوگا کہ دل اللہ تعالیٰ سے اس کے مٹانے کی دُعا کرتا رہے گا اور تدبیریں بھی سوحاكرے كا ....اس آخرى درج كوحديث مين "أَضُعَفُ الْإِيْمَانُ "فرمايا كيا بـ.... جس کا مطلب سے کہ بیا یمان کاوہ آخری کمزور درجہ ہے کہ اس کے بعد کوئی اور درجہ ایمان کا ہے ہی نہیں۔ یہی بات پہلی حدیث میں دوسر لفظوں میں فر مائی گئی تھی۔ اس حدیث کی روہے ہرمسلمان پرواجب ہے کہ جو برائیاں اس کے سامنے اس

۵۵ در و در و قوت سے روکی جاسکتی ہوں تو اگر اس کو و م و و و قوت حاصل ہو تو اس کواستعمال کرکے وہ اس برای بورو سے ں و سر سے اس کی بھی گنجا گئی ہے ہو خالی ہوتو پھرز بانی افہام وتفہیم سے کام لے اورا گرحالات میں اس کی بھی گنجا گئی ہے ہو خالی ہوتو پھرز بانی افہام وتفہیم سے کام لے اورا گرحالات میں اس کی بھی۔

حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم نے ہم كوخطبه ديا ہواوراس ميں بدارشاد نه فرمايا ہوكة 'جس ميں امانت كى خصلت نہيں أس ميں ايمان نبيں اور جس ميں عہد كى يابندى نبيں اس ميں دين نبيں - " (شعب الايمان للبيه قي ) تشریح:.....یعنی امانت داری اور عہد کی یابندی سے کسی آ دمی کا خالی ہونا دین و ایمان کی حقیقت سے اس کی محرومی اور بے تعیبی کی دلیل ہے کیونکہ امانت اور ایفائے عہد ایمان واسلام کےلوازم میں سے ہیں....جیسا کہ پہلے بھی بعض حدیثوں کی تشریح میں لکھا جاچکا ہے۔اس طرح کی حدیثوں کا مقصد ومنشاء پنہیں ہوتا کہ ایسا شخص اسلام کے دائرے ہے بالکل نکل گیا اور اب اُس پر بجائے اسلام کے کفر کے احکام جاری ہوں گے بلکہ مطلب صرف بیہ ہوتا ہے کہ بیخص ایمان کی اصل حقیقت اور اس کے نور سے بے نصیب ہے جس کا حاصل میں ہوتا ہے کہ اس کا ایمان بہت ہی ناقص درجے کا اور بے جان ہے۔

### ايمان كامطلب

انبیاء علیہم السلام کی اطلاع پراعتاد کر کے مانا جائے ۔مثلاً جنت و ناروفرشتوں کا وجود میل صراط میزان اور قیامت وغیرہ تو بیساری چیزیں نہ عقل سے مدرک ہوتی ہیں نہ محسوسات سے بلکہ انبیاء کیہم السلام کے فرمانے پراعتاد کر کے ان کو مانا جاتا ہے۔ اور بدغائب ہیں ليكن جب بيه چيزيں سامنے آگئيں تو ايمان بالغيب نه رہا كيونكه قيامت ميں جب كفار جنت وجہنم کودیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے مگراس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوگا کیونکہوہ ایمان بالغیب نہیں ہوگا بلکہ ایمان بالمشاہد ہوگا اوروہ غیر مقبول ہے۔ (جواہر حکمت)

# sesturdubooks.wordpress.com قلب کا بہترین مصلح ایمان ہے

تحكيم الاسلام قارى محمرطيب صاحب رحمه الله فرمات بير-

شریعت نے دل کی اصلاح کے لئے ایمان رکھا ہے۔اس لحاظ سے ایمان کامحل بھی قلب انسان ہے۔اللہ ورسول کی محبت بھی دل کے اندر آتی ہے۔ یہ ہی محبت آ دی ہے مل کراتی ہے۔ دل کے اندر جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ای جذبے کے مطابق انسان چلتا ہے تو اولاً ایمان قلب انسانی پروار دہوتا ہے۔ وہاں سے وہ ترقی کر کے دوسرے مقامات پر پہنچتا ہے۔اس کی تا ثیرسارے بدن پر پہنچتی ہے تو پھر ہاتھ بھی مومن بن جاتا ہے اور کان بھی مومن بن جاتا ہے اور سب اعضاء میں ایمانداری پیدا ہو جاتی ہے اگر دل میں بے ایمانی تھی ہوئی ہوتو ہاتھ پیربھی ہےا بمان ہوں گےاور ہےا بمانی کی حرکتیں کریں گےاور د ماغ بھی ہے ایمان ہوجائے گا۔ سوپے گا تو ہے ایمانی کی باتیں سوپے گا اس لئے کہ دل کی نیت خراب ہے چنانچہ دل کواصل قرار دے کرانبیاء اس کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندرنور و چیک پیدا کریں تا کہاس کے اندرعالم غیب کی چیزیں روشن ہو جا ئیں اور بیاسی وقت ہوگا جب کہ قلب پرایمان وارد ہواور قلب چونکہ پاک ظرف ہے اس لئے اس میں یاک چیز یعنی ایمان داخل ہوتا ہے اور پھرعمل بھی ویسا ہی ظاہر ہوتا ہے۔اگر دل میں خوشی ہے تو چبرے بربھی خوشی کے آٹار طاہر ہوں گے چونکہ خوشی در حقیقت قلب کی صفت ہے مگر چبرے سے نظر آتی ہے۔ دل میں اگرغم بھرا ہوا ہے تو چبرے سے معلوم ہو جاتا ہے و مکھنے والے و کھتے ہیں کہ آج تم بڑے ممگین نظر آتے ہو حالانکہ تم چھپی ہوئی چیز ہے وہ آ تکھوں سے دیکھنے کی چیزہیں ہے چونکہ دل کا اثر چہرے پر پڑتا ہےتو ہر جاننے والا جان لیتا ہے کہ بیٹم زدہ ہےاور واقعی وہ ٹم ز دہ ہوتا ہے۔تو عمی وخوشی محبت وعداوت اور کرنا نہ کرنا ہیہ

ری انسان کے قلب ہے متعلق ہیں اگر دل درست ہے تو سب چیز ہیں درست ہیں اگر دل خراب ہے تواس کی وجہ سے سب چیزیں خراب ہیں اور ای وجہ سے ہاتھ بیڑ پیر پی شریخ تا ہے 

# ملك الموت كے نزع روح كى كيفيت

حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی آ دمی کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے اور ملائکہ نزع روح کرتے ہیں تو ہاتھوں کواور پیروں کوسونگھتے ہیں اور د ماغ کواور دیگر بدن کوبھی سو تکھتے ہیں اور ایمان کی خوشبوسونگھنا جا ہتے ہیں۔ دل میں اگر ایمان ہے تو ہاتھ پیر میں بھی اس کیا ٹرات رہے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھوں کو بھی سو تکھتے ہیں کہان میں بھی ایمان کی خوشبو ہے یانہیں اصل خوشبو کا مرکز تو دل ہے مگراعضاء پراس کے اثرات پہنچ جاتے ہیں جیسے خوشبو کامخز ن تو باغ ہے اور پھول ہے مگر کپڑوں سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے اور باغ والی خوشبوؤں کے اثرات سے جہاں جہاں ہوا پہنچے گی وہ شےمعطر ہوتی چلی جائے گی۔بہرحال میرے عرض کرنے کا مطلب بیہ ہے کہانسان کے اندر دل اصل ہے اس کو درست کیا جائے اور اس کی در تھی کی پہلی بنیا دائمان ہے۔ایمان رہتا ہے قلب کے اندر اوراس کے اثر ات ہاتھ پیریزعمل کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔

## ايمان كالمحل قلب اوراسلام كالحل اعضابين

اس سے معلوم ہوا کہ دل ایمان کی جگہ ہے اور ہاتھ پیراسلام کی جگہ ہیں۔ایمان چھپی ہوئی شے ہے جو دل میں رہتا ہے اور اسلام کھلی ہوئی شے ہے جو ہاتھ اور پیروں پر آتا ہے آپ نے نماز پڑھی ہاتھ پاؤں سے پڑھی۔ دیکھنے والے جانتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی مگراس فعل کا سرچشمہ قلب کے اندر ہے۔اگراس میں جذبہ عقیدت کا محبت کا اورالله کی جاہت کا پیدانہ ہوتا تو بھی نماز نہ پڑھتے معلوم ہوا کہاصل میں نماز پڑھنے والا ول ہے لیکن عمل کی صورت ہاتھ پیر پر ظاہر ہوتی ہے۔ ایمان کامحل ول ہے اس کے اثرات جب ہاتھ یاوُں پرآتے ہیں تو وہ اسلام بن جاتے ہیں چونکہ ایمان پوشیدہ شے

ری روالاسلام علی التے مدیث میں فر مایا گیا ہے کے الایمان سر والاسلام علی ہے اور اسلام علی نیة کہایمان چھپی ہوئی چیز ہے جس کودل لئے ہوئے ہے اور اسلام تھلی ہوئی شے ہے نیة کہ ایمان کی اوں پر ہے جو ہاتھ پاؤں پر ظاہر ہوتی ہے تو وہی اندرونی شے جب تک چھپی رہتی ہے الکھے ہی ایمان کہتے ہیں اور وہی شے جب ہاتھ پاؤں پر آتی ہے اسے اسلام کہتے ہیں۔

### ایمان کے معنیٰ اوراس کی حقیقت

ایمان کے معنیٰ کیا ہیں؟ اور کس طرح ہے ہمارے اندر آتا ہے؟ اور اس کے آثار کیا ہیں؟ اور کیسے پہچانا جائے؟ توسنئے! ایمان کی حقیقت ہے محبت اگر اللہ کی محبت کامل ہے تو کہیں گے کہاس کا ایمان کامل ہے اور نبی کریم کی محبت دل میں رچ گئی ہے تو کہیں گے کہ ايمان آ گيااى كے قرآن ميں فرمايا گيا ہے۔ وَالَّذِيْنَ امَنُوْ الصَّدُّ حُبًّا لِلَّهِ جولوگ ایمان لائے ہیں ان میں اللہ کی محبت اور عشق سرایت کئے ہوئے ہے۔اگرعشق ومحبت نہ ہوتا توایمان بھی نہ آتا۔ اگر نبی کریم پرایمان لائے تواس کا مطلب بیہ ہے کہ دل کے رگ ویے میں حضور کی محبت بس گئی ہے اور اللہ کی محبت جم گئی ہے۔ تو محبت در حقیقت ایمان کا دوسرانا م ہے ایمان نہیں محبت نہیں محبت نہیں تو ایمان نہیں ۔اصل چیز اللہ ورسول کی محبت ہے یہ ہی چیز ایمان بناتی ہے۔ یہ بی اعتقاد قائم کرتی ہے۔اسی کوفر مایا نبی کریم نے کہ لایؤ من احد کم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمين كوئى بحى تم مين مومن نہیں ہے گا جب تک کہ قلب میں میری اتنی محبت نہ ہو کہ اس کو اتنی نہ اینے ماں باپ کی اور نداولا دے محبت ہواورنہ کی اور سے اتنی محبت ہو۔ بغیر حب نبی کے ایمان کامل نہیں ہوتا۔

### ایمان ومحبت کے آثاروعلامات

علامت اس کی بیہ ہے کہ ایک طرف تو ہے اولا دکی محبت ایک طرف اللہ ورسول کی محبت ہے جب نکرا جائیں تو اللہ ورسول کی محبت کوا ختیار کرے اولا د کی محبت کوچھوڑ دے پیر علامت ہو گی کہ واقعی محبت رسول موجود ہے اگر آ دمی نے اولا دکی محبت کو اختیار کیا اور رسول کی محبت کو چھوڑ دیا تو کہا جائے گا کہ رسول سے محبت نہیں بلکہ اولا دے محبت ہے

روس کے وقت پیتہ چلتا ہے کہ کون می محبت غالب ہے مثلاً آپ کیاف میں آرام سے پڑے ہوئے ہیں بڑی خوشگوار نیند آرہی ہے اچا تک مؤ ذن نے آ واز دی جی علی پڑے ہوئے ہیں بڑی حوسوار میدا رہی ہے۔ پی سے مدی طرف آپ کے اس الصلواۃ حی علی الفلاح دوڑونماز کی طرف توڑوکامیا بی کی طرف آپ نے اس کے اور 85000 لبیک نہیں کہا تو کہیں گے کنفس کی محبت غالب ہے اور اگر آ رام چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور وضوکیا اورمسجد میں گئے نماز پڑھی تو کہیں گے کہ محبت خدا اور رسول غالب ہے تو ٹکراؤ کے وقت آ دمی جدهر مائل ہوتا ہے اسی طرف کی محبت کا حکم لگا دیا جاتا ہے تو حضور تر ماتے ہیں کہتم مومن نہیں بن سکتے جب تک میری محبت اولا د ماں باپ وغیرہ سب کی محبت سے غالب نہ ہوجائے کہ جب ماں باپ کی محبت میری محبت سے ٹکرائے تو مجھے اختیار کرو' ماں باپ کوچھوڑ دواور جب میری محبت اولا دکی محبت سے ٹکرا جائے تو مجھے اختیار کرواولا دکی محبت کوچھوڑ دویہ ہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں محبت نبوی اتنی غالب تھی کہ آپ نے جب ہجرت فر مائی تو صحابہ نے بھی اس محبت کی وجہ سے وطن چھوڑا۔گھر ہارچھوڑا۔عزیز و ا قارب چھوڑے جائیدادیں چھوڑیں اور اللہ کے رسول کیساتھ ہو لئے مکہ میں ساری تجارتیں ترک کیں اور مدینہ میں غربت کی زندگی اختیار کی ان کوئس چیز نے مجبور کیا؟ بیاللہ ورسول کی محبت ہی تو تھی اس محبت کی وجہ سے عیش و آرام کا سب ساز وسامان ترک کیا مفلس وقلاش ہوکرر ہنا گوارہ کیا مگرخداورسول کوچھوڑ نا گوار پہیں کیا۔

### أيك ايمان افروز واقعه

حدیث میں ایک واقعہ ذکر فر مایا گیا ہے کہ غزوۂ بدر میں تین سوتیرہ صحابی شریک تھے ان میں صدیق اکبربھی موجود تھے حضرت صدیق کے چھوٹے بیٹے جوابھی ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لائے وہ اس غزوہ میں کفار کی طرف سے لڑنے کے لئے آئے تھے ایمان لانے کے بعدایک روزصد بی اگرے عرض کیا کہ ابا جان غزوہ بدر کے موقع پر کئی موقعے ایے آئے کہ آپ بالکل میری زد پر تھے اگر میں وار کرتا تو آپ نیج نہیں سکتے تھے مگر میں نے سوچا میرے باپ ہیں کس طرح ان پرحملہ کروں تو میں ایک طرف کو ہو گیا یہ بات بیٹے نے باب سے کہی۔حضرت صدیق اکبڑنے فرمایا کہ اچھا بیمو قعے آئے ہیں کہ میں اور تو

رور برآتاتو میری زویرآتاتو آگئے تھے۔ بیٹے نے کہا کہ ہاں فرمایا کہ مجھے خبر نہ ہوگی ایر تو میری زویر آتا تو سب سے پہلے مجھے قتل کرتا اس واسطے کہ تو دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رسول کی سب سے پہلے جے ل رہا ال والے مدر ل کے بی محبت کے مقالبے میں اولا دکی محبت کوئی چیز نہیں ہے اس لئے اگر تو میری زد پر آتا تو پھی جات کے مقالبے میں اولا دکی محبت کوئی چیز نہیں ہے اس لئے اگر تو میری زد پر آتا تو پھی یہلے تخصف کرتاوہ کفر کی بات تھی بیدا بمان کی بات ہے۔

## محبت کے بدلے آ دمی اپنے کو پیج دیتا ہے

معلوم ہوا کہ ایمان جب کسی کے دل میں گھر کر جاتا ہے اور محبت غالب آ جاتی ہے تو اپنے کواس کے بدلے فروخت کر دیتا ہے۔ پھراس محبوب کی ہرا داسے محبت ہو جاتی ہے اس کے مقابلے میں نہ اولا د سے محبت رہتی ہے اور نہ ماں باپ کی محبت کوئی حیثیت رکھتی ہے۔ سب محبتین ختم ہوجاتی ہیں ہیں اورایک ہی محبت غالب آتی ہے۔ صحابہ کرام نے ہجرتیں کیں جائیدادیں چھوڑیں تجارتیں ترک کیں۔ بیسب رسول کی محبت کا نتیجہ تھا۔ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہ کی اس لئے کہ رسول کی محبت غالب تھی تو پہلاحق نبی کریم کا یہ ہے کہ محبت ہو۔ محبت نہیں تو ایمان نہیں ایمان نہیں تو پھر اسلام بھی نہیں تو بنیادی چیزی محبت ہے اس واسطے محبت برزور دیا گیا ہے۔ یہ ہی صحابہ کا طریق تھا اوریہی بعد میں اہل اللہ کا طریق رہا ہے بہ قاعدے کی بات ہے کہ جس محض کی محبت غالب ہوتی ہے اس کی ساری ادائیں محبوب بن جاتی ہیں اس کا چلنا پھرنا بھی محبوب بن جاتا ہے اور اس کالباس بھی محبوب بن جاتا ہے اس کا ذکراور چرچا بھی محبوب بن جاتا ہے۔فقط محبوب سے ہی محبت نہیں ہوتی بلکہ اس کے نام سے جو چیزمنسوب ہوجاتی ہے اس سے بھی محبت ہوجاتی ہے۔

### عشق كامل يرمجنون كاواقعه

کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ لیلی کے مکان کیا پینٹ اینٹ کو چومتا پھرر ہاہے کسی نے کہا احمق تو یہ کیا کررہا ہے اینٹوں میں کیا رکھا ہوا ہے اور اینٹوں کو چو منے سے کیا فائدہ ہے اس نے دوشعر میں جواب دیا۔

اقبل ذالجدار واذالجدار

امر على الديار ديار ليلي

مان کے مکان پر جب گزرتا ہوں تو بھی اس دیوار کو چومٹلا ہوں اور بھی اس اینٹ کوچومتاہوں بھی اس دروازے کوچومتاہوں بھی اس دہلیز کوچومتاہوں اور کیوں چومتاہوں \_ وما حب الديار شغفن قلبي

مجھے ان اینٹوں سے محبت نہیں ہے وہ جوان اینٹوں میں بیٹھی ہوئی ہے اس سے محبت ہاں کی وجہ سے ان اینٹوں سے محبت ہوگئی ہے۔اس کے کتے سے بھی محبت ہوگئی ہے۔ اس کی بلائیں لینے کوبھی تیار ہوں تو جب محبت ہوتی ہے تو ایک محبوب ہی ہے محبت نہیں ہوتی بلکہ جو چیزاس کے نام سےلگ جاتی ہے وہ بھی محبوب بن جاتی ہے۔

# مومن کوحضور صلی الله علیه وسلم ہے ہرشے محبوب ہوتی ہے

چونکہ آ پ کومحبت ہے نبی کریم سے تو گنبدخصراء بھی محبوب ہوگا۔اس کی زیارت کو آ پ عبادت سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آئکھ گنبد پر پڑجائے تو دنیا وآخرت کی سعادت مل جائے وہ کیوں؟اس لئے کہ گنبدخصراءخودمحبوب نہیں بلکہاس میں جوآ رام فرماء ہیں اصل میں وہ محبوب ہیں۔ چونکہ اس گنبد پر نام لگ گیا ہے ان کا اس لئے وہ بھی محبوب ہو گیا گنبد تو پھر قریب ہے مدینہ سے محبت ہے۔ شعراء کو دیکھوتو مدینہ کی تعریف کرتے ہیں اور نعتیہ کلام میں مدینہ کے فضائل بیان کرتے ہیں۔مدینہ تو صرف ایک شہرہے جیسے ہمارے یہاں شہرہے۔ یہ شہرزیادہ خوب صورت ہے وہ شہرا تنابھی خوبصورت نہیں مگر پھر بھی محبت ہے اصل میں محبت ہے اللہ ورسول سے اس وجہ سے گنبدخصراء بھی محبوب ہوا اس محبت کی وجہ سے مسجد نبوی بھی محبوب ہوئی ای محبت کی وجہ سے مدینہ بھی محبوب ہوا تو سلسلہ ہر چیز تک محبت پہنچ جاتی ہے۔آپ بیت الله شریف کی اینٹ اینٹ کو چومتے ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ بیت اللہ کے مقام پر بخلی ربانی اتری ہوئی ہے۔اصل محبت اللہ سے ہے چونکہ بیت اللہ کی اللہ بخلی گاہ ہے اس لئے اس سے بھی محبت ہوگئی ہے اور وہ اینٹیں اس سے منسلک ہیں۔اس لئے اس کی اینٹ اینٹ سے محبت ہوگئ ہے اور جب خانہ کعبہ محبوب ہوا تو پوری مسجد حرام بھی محبوب ہوگئی

۵۸۳ کا بر ہوئی اس طرح پر کہ آپ اس کی عظمت کرگ تھے ہیں اس کی طرف منہ کر اور اس کی محبت ظاہر ہوئی اس طرح پر کہ آپ اس کی عظمت کرگ تھے ہیں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جب معجد حرام محبوب ہوئی تو مکہ محبوب بن گیا کہ وہ شہر پناہ ہے اس معجد حرام کی لہذاوہ شہر بھی محبوب بن گیااور چونکہ حجاز میں واقع ہےتو ہم حجاز مقدس کہتے ہیں کہونکیہ سارے حجاز سے محبت ہوگئی ہے اور جب حجاز ہے محبت ہوگئی ہے تو حجاز کے جتنے باشند کے <sup>الالا</sup>ک ہیں ان سے محبت ہوگئی میہ پڑوی ہے اس کالہذا میں محبوب ہے تو جب آ دمی کے دل میں محبت آتی ہے تو فقط ایک محبوب ہی محبوب نہیں رہتا ہے بلکہ محبوب کی ساری ادائیں محبوب بن جاتی ہیں۔ حیال ڈھال بھی محبوب کباس بھی محبوب کھانے کا طرز بھی محبوب رہن سہن کا طرز بھی محبوب۔وہ تمام چیزیں محبوب بن جاتی ہیں جومحبوب کی پسندیدہ اورمحبوب ہیں۔

### تمام چیزوں کاسر چشمہ محبت ہے

بنیادی چیز محبت ہے اور محبت کاظرف دل ہے جب دل میں اللہ ورسول کی محبت آجائے گی توہاتھ یاؤں پربھی اسکے اثرات ظاہر ہوں گے اور اعمال صالحہ بھی صادر ہوں گے اور اگر دل میں محبت نہیں تو نہ ایمان ہے گا اور نہ اسلام ہے گا اور نہ اعمال بنیں گے مسلم نام تو ہوں گے کام مگراسلام کے نبیں ہوں گے جب دل میں ایمان ہوگا جب ہی کام کا اسلام ہوگا اس لئے ہمیں نام كے مسلمان نہيں ہونا جا ہے بلكه كام كے مسلمان ہونا جا ہے دل ميں محبت رجی ہواور ہاتھ پیریمل ہویہ ہی عمل شہادت دے گا کہ ایمان ایک چیز ہے جواندر چھپی ہوئی ہے۔

## ایمان دعویٰ ہےاعمال اس کی دلیل ہیں

جب قیامت کے دن آ دمی اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اس ہے دلیل طلب کی جاوے گی کیونکہ کوئی دعویٰ بلا دلیل کے قابل ساعت نہیں ہوتا ہے اس بناء پراس سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ایمان کا ثبوت کیا ہے وہ کہا کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھے ہیں۔زکوۃ دی ہے جج کئے ہیں یہ ثبوت ہوگا ایمان کا پھراس کی نجات ہوگی اگر آ یہ نے اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کیا اور دلیل طلب کی گئی مگر وہاں نہ نماز ہے نہ روز ہے نہ ز کو ۃ ہے نہ جج تو یہ دعویٰ بلادلیل کے رہ جائے گا وہاں اس کی کوئی وقعت نہیں ہوگی۔اس کی گردن نابی

۵۵<sup>۱</sup>۵۶<sup>۱</sup>۵۶۰ مس جاوے گی اور اس کے دعویٰ کی تکذیب کی جاوے گی کہتم جھوٹے بھول رہے ہوتمہارے اندر ایمان کہاں ہے اگر ایمان ہوتا تو اس کے آثار ہاتھ پیر پر ظاہر ہوتے۔ حالاتک کوئی اثر ظاہر نہیں اس لئے کہ اندر پچھنمیں لہذا انتہائی ذلیل ہوگا اور کہا جائے گا کہ اپنے کئے کو جھٹی کھی وہاں کی سزائیں دی جائیں گی مصیبتوں میں مبتلا کیا جاوے گااس لئے جب دعویٰ ہوتو اس کی دلیل بھی مہیا ہونی جا ہے۔طاعت عبادت اتباع سنت حضور کی بیروی ہونی جا ہے آ گے قبول کرنا نہ کرنا مالک کا کام ہے۔ مگر ہمیں ثبوت مہیا کردینا جاہئے اوراس ثبوت پرناز نہ ہو کہ میں نے اتن عبادت کی بلکہ یہ کہنا جا ہے کہ میں نے پھھیس کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کافضل ہے۔

# یجیٰ بن آکٹم کی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی

يجيٰ بن المحم بہت بوے عالم كزرے ہيں امام كدرجے كے عالم ہيں جب ان کی وفات ہوئی تو بعض اہل اللہ نے انہیں خواب میں دیکھا اورخواب بھی کشف جیسا تھا۔ بیددیکھا کہان کی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہا ہے يجيٰ كياچزليكرآئ موهارے لئے۔جواب دیا كهاے الله تعالیٰ میں نے بچین جے كئے ہیں۔ فرمایا ہمیں ایک بھی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہا ہے باری تعالیٰ میں نے ایک سو باون قرآن ختم کئے ہیں۔فرمایا کہ میں ایک بھی قبول نہیں۔انہوں نے کہا کہ یااللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں۔فرمایا کہمیں ایک بھی قبول نہیں۔ یوری زندگی کے اعمال ذكر كئے۔بارى تعالى نے فرمایا ہم نے ایك بھی قبول نہیں كیا اور بتاؤ كیا لے كرآئے ہو۔آپ عاجز ہوگئے۔آخر میں کہا کہاے اللہ بس تیری رحمت کا سہارالے کرآیا ہوں اور کچھ لے کرنہیں آیا۔فر مایا کہاب بات تونے ٹھیک کہی ہے۔

و جبت لک رحمتی میری رحمت تیرے لئے واجب ہوگئی ہے۔ جاتیرے لئے جنت اورمغفرت ہے توعمل کے ساتھ ساتھ رضا خداوندی اور رحمت خداوندی کی تو قع اور اميد بھی ہونی چاہئے۔اعمال پر گھمنڈ اور نازنہیں ہونا چاہئے۔جس عمل میں محبت کی آمیزش اوررحت کی امیدنہ ہووہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ای لئے میں نے عرض کیا تھا کہ اصل چیز محبت ہے پھراس کے بعد ممل کا مرتبہ ہے اور اس محبت سے ہی ممل بھی ہوتا ہے۔ ممل ہی محبت کی علامت ہے اس سے معلوم ہوجا تا ہے کہ دل میں محبت کے علامت ہے اس سے معلوم ہوجا تا ہے کہ دل میں محبت کی علامت ہے اس سے معلوم ہوجا

مومن کو جنت میں

حضورصلی الله علیه وسلم کی معیت حاصل ہو گی

آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے من اصبی فقد اطاعتی ومن اطاعتی کان معی فی الجنة جو مجھ ہے مجب کرے گا وہ میری اطاعت بھی کرے گا اور میری سنتوں کی پیروی بھی کرے گا اور جو میری سنتوں پر چلے گا وہ میرے ساتھ بھی ہوگا جنت میں وہ میرے ہے الگ نہیں رہے گا۔ آپ نے بنیاد قرار دیا ہے مجب کو کہ مجھ ہے مجب کرنا علامت ہاں بات کی کہ وہ میری اطاعت کر رہا ہے اور میری اطاعت کرنا علامت ہے معلوم ہوا کہ اصل تو محبت اس بات کی کہ وہ جنت میں میرار فیق ہوگا۔ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اصل تو محبت ہے مگر محبت ہیں سیچا ہے اس لئے فرمایا آپ نے لایؤ من احد کم حتی اکون احب گا کہ محبت میں سیچا ہے اس لئے فرمایا آپ نے لایؤ من احد کم حتی اکون احب کامل نہیں بن سکتا جب تک کہ میری اس آ دمی کو اتنی محبت نہ ہو کہ آتی اس کو نہ اپنے مال باپ سے ہونہ اپنی اولا دسے ہونہ اپنے سامان سے ہونہ اتنی میں اس کوا کہ یہ مومن اقرباء سے ہو جب دو محبوں کا کراؤ ہوتو تر جے دے میری محبت کوتو کہا جائے گا کہ یہ مومن کامل ہو جمعوم ہوا کہ اصل شے محبت ہی ہے۔ (خطبات طیب)

# besturdubooks.wordpress.no ایمان کی نشانیاں اورمؤمن کی صفات

ابو ہر ریا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے ایمان کی بھی ایک چیک اور روشنی ہوتی ہےاورراستوں کے نشانات کی طرح اس کی بھی کچھ نمایاں علامتیں ہیں۔(متدرک) تشریح: \_عرب کی سرز مین ایک چینیل میدان تھااس میں کسی علامت کے بغیر راستہ پر چلنامشکل تھااس لئے ان کا دستورتھا کہ راستوں کی شناخت کے لئے وہ جا بجا پھرنصب کر دیا کرتے تھے۔ای دستور کے مطابق حدیث نے اسلام کوایک میدان اورمومن کواس کے مسافر سے تشبیہ دی ہے اور میسمجھایا ہے کہ اس میدان میں بھی سیجھ راستہ پر گامزن رہنا اسی وفت ممکن ہے جبکہ اس کے نشانات قائم ہوں اگر خدانہ کروہ بینشانات مث جائیں تو پھر بچے راستہ کا پیتہ ملنا ہی مشکل ہے اس تعبیر میں بیہ تنبیہ کرنی مقصود ہے کہ جس طرح تم دنیا کے عام راستوں کے نشانات کی حفاظت کرتے ہوائ طرح تم کو ایمان واسلام کے ان احکام کی حفاظت کرنی بھی ضروری ہے جوعلامات اور نشانات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ حدیثوں میں جن اعمال کوار کان اور جن کوشعبے کہا گیا ہے بیصرف عبارت كالفنن نہيں ہے اس طرح يہاں جن اعمال كومنار اور علامت قر ارديا گيا ہے يہ بھى صرف مجاز وشاعریت نہیں بلکہان کی اپنی اپنی خاص خاص حقیقتوں پرمبنی ہے مثلاً جن اعمال کوارکان قرار دیا گیا ہے ان کی حقیقت ہیہ ہے کہ وہ دین کے لئے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں ان کا قائم رہنا دین کا قائم رہنا اور ان کا گرجانا دین کے سقوط اور گرجانے کے مرادف ہے اسی طرح جن کوفروع اور شعب کہا گیا ہے ان کی حقیقت میں دین اسلام سے بھوٹ کر نکلنے کی خصوصیت نمایاں ہے پس نماز اور حیاء میں شریعت کے نز دیک فرق ہے ہے کہ حیاءایک ایسی چیز ہے جس کا شجرہ اسلامی سے پھوٹ کرنکلنا ضروری ہے۔

۸۶ جی در دین کی مگرنماز صرف اتنی حیثیت نہیں رکھتی ۔ وہ ایک او پر کے درجیز کارکن ہے جس پر دین کی بنیاد قائم ہے۔اگر وہ متزلزل ہوتو دین کی ساری عمارت متزلزل ہو جاتی ہے اسی طرح جن اعمال کو مینار اور علامت قرار دیا گیا ہے ان میں انسان کی تصدیق باطن یا انقیاد کلام پر ہماں ریں روت کی خصوصیت نمایاں ہونی جا ہے جس کی بناء پروہ اس کے صدافت کی دلیل الانامی ہ بن سکیس۔اگرآپارکان وشعب اورعلامات کی ان جدا جداخصوصیات کو پورے طور پرسمجھ جائیں اورا جزاء دین میں صحیح صحیح ان کا دراک بھی کرلیں تو بیایک بہت بڑاعلم ہوگا مگر نہ ہم مختصر الفاظ میں اس کومفصل اور پھرسمجھانے پر قادر ہیں اور نہ ان مختصر اوراق میں اس کو پھیلانے کی جارے پاس گنجائش ہے اس لئے ہم نے صرف اشارہ کر دیا ہے کہ ہر ذی فہم ا بنی ا بنی مقدارفہم کےمطابق اس غور وخوض میں حصہ لے اور حدیث کے عمیق سمندروں میں ہےان بے بہاحقیقوں کو نکال نکال کراپے خزانہ دل میں جمع کرتارہے۔

واضح رہے کہ احادیث میں ایمان کا عام استعمال قلبی تصدیق میں اور اسلام کا اعمال ظاہرہ میں کیا گیا ہے اس لحاظ سے علامات کی بھی دونشمیں ہوگئی ہیں بعض قشمیں وہ ہیں جن کاتعلق قلب سے ہےاورانسان کےخوداپنے ہی فیصلہ کرنے کی باتیں ہیں اوربعض وہ ہیں جن کاتعلق جوارح کے ساتھ ہےان میں دوسروں کی شہادت کا بھی دخل ہےاور بہرصورت علامت كامرتبصرف اتنابى ہے كداسے ديكي كريظن پيدا ہونے لگتاہے كہ جس چيز كے لئے اس کوعلامت مقرر کیا گیاہے وہ بھی یہاں موجود ہےاگر چیاس کا ہوناقطعی اورضروری نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ کسی مانع کی وجہ ہے اس علامت کی موجود گی کے باوجود اس شے کا وجود نہ ہو۔ بادل آتے ہیں اور بارش ہوتی ہے مگر بھی بادلوں کے باوجود بارش نہیں ہوتی اس کے بھی کچھ قریب یا بعیداسباب ہوتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود بادلوں کے بارش کی علامت ہونے میں کوئی کلام نہیں ہوتا۔ پس زیرعنوان احادیث کا منشاء پیہیں کہان امور کے بعدایمان و اسلام کا وجودکسی شک وشبہ کے بغیر ثابت ہو جاتا ہے بلکہ بیصرف اس کی علامات ہیں ان احادیث کا منشاء بیہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن کیلئے بیہ جائے شرم ہے کہ وہ ایمان و اسلام کا دعویٰ تو کرے مگراس میں ایمان واسلام کی ایک علامت بھی نہ پائی جائے۔ آپ

الله تعالیٰ کا ہرجگہ حاضرونا ظرہونے کا یقین

عبدالله بن معاویه عامری روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایاً جس مخص نے تین کام کر لئے اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔اس تصور کے ساتھ خدا کی عبادت کی کہاس کے سواء معبود اور کوئی نہیں۔ اور اپنے مال کی زکو ۃ نہایت فراخ دلی اور خوشی كے ساتھ سال بسال اداكى اس كے بعد انہوں نے آپ كى بورى حديث ذكركى اوراس كے آ خرمیں بیہ بات بیان کی کہ میں نے بوچھایارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) بیتو مال کی زکو ۃ ادا كرنے كاطريقة تھا فرما يئے نفس كى زكوة دينے كاطريقة كيا ہے فرمايا يہ كه اس بات كايفين عاصل ہوجائے کہانسان جس جگہ بھی ہواللہ کی ذات پاک اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ (بزار) عبادہ بن صامت مسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سب سے افضل ایمان بیہ ہے کہ تو اس کا یقین رکھے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی ذات یاک تیرے ساتھ ہے جہاں بھی تو ہو۔ (طرانی)

ابومویؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے لوگ چیخ چیخ کر تکبیریں کہنے لگے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا لوگواپنی جانوں پررحم کھاؤتم اس کوتونہیں پکارر ہے ہو جوسنتا نہ ہویا یہاں موجود نہ ہوتم تو اس کو پکار رہے ہو جوشنوا اور بینا ہے اور جوتمہارے ساتھ ہے جس کوتم پکاررہے ہو وہ تو تم ہے تمہارے اونٹ کی گردن ہے بھی زیادہ نز دیک ہے۔ ابوموی کھتے ہیں کہ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پیچھے تھا اور آ ہتہ آ ہتہ بیکلمات کہدر ہا تھا لاحول ولا قو ۃ الا باللہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اے عبداللہ بن قیس (ابوموسیٰ کا نام ہے) کیا میں تم کو جنت کے خزانوں میں ہے ایک خزانہ کی اطلاع نہ دوں میں نے عرض کیایا رسول اللہ (صلی الله علیه وسلم) ضرور \_ آپ نے فر مایا و ہ کلمہ لاحول ولاقو ۃ الا باللہ ہے \_ (متنق علیہ) تشريح: \_علماء كوقول في النفس اور قراءت في النفس كے معنى سجھنے كے لئے اس

نزدیک لغت کے لحاظ سے بیمشکل ہے جوز جمہ ہم نے اوپر کیا ہے۔ ہمارے نزدیک وہی مخارے۔ یہ حقیقت باربارآ پ کے سامنے پیش کی جا چکی ہے کہ اسلام صرف زباقی تقرار کا نام نہیں، صرف تصدیق کا نام بھی نہیں بلکہ ان سے گذر کر مرتبہ احسان تک رسائی حاصل کرنے کا نام ہے۔مرتبہ احسان اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے اس استحضار کو کہتے ہیں جس میں غیبت وشہادت کا فرق باقی ندر ہے۔اس کا تصوراس درجہ غالب آ جائے کہ ہمہ وقت سے محسوں ہونے لگے گویا وہ تمہارے ساتھ ہےاس کا قرب اس درجہ مستولی ہو جائے کہ شتر سوار کو جو چیز سب سے زیادہ نز دیک نظر آ رہی ہو وہ اس کواس سے بھی زیادہ نز دیک نظر آنے لگے۔اسلام میں اللہ تعالیٰ کا پاک تصور جس طرح مادیت کی ہرظلمت ہے منزہ ومبرا ہے ای طرح اتنا مجرد بھی نہیں ہے کہ اس کے متعلق سمع وبصر کا تصور اس کے تجرد کے منافی ہو۔ یہاں داعی اسلام نے بیہ ہدایت فرمائی کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کے متعلق جوتصورات بتائے گئے ہیں وہ فرضی نہیں بڑی حقیقت رکھتے ہیں اگراس پر سمیع وبصیر کا اطلاق کیا گیا ہے تواس کی حقیقت بھی ہمیشہ تمہارے زیرِ نظر دبنی جاہئے ۔ تمہاری یہ چیخ و پکار پتہ دیتی ہے کہ تم نے اپنے خدا کوشایداصم اور غائب سمجھ رکھا ہے اس لئے تم اس ادب ومتانت کے ساتھ اس کو یا دکیا کرو کہ صرف تمہارے ذہن میں ہی اس کے سمیع وبصیر ہونے کا تصور نہ رہے بلکہ ہر د یکھنے والابھی یہی سمجھے کہتم ایسے خدا کو یا دکررہے ہوجس میں بید دونوں صفتیں بدرجہاتم موجود ہیں۔تمہاری لسانی حرکت کا منشاءصرف اس مضغه تحمی کو وظا نف بندگی میں مشغول کرنا اور اس کی یا دمیں تر رکھنا ہے اوربس ۔ جبتم اس درجہ پر پہنچ جاؤ گے تو بیاس کی علامت ہوگی کہ ابتم میں مرتبہ احسان کے اثر ات پیدا ہو گئے ہیں اور اسلام کی بلند چوٹیوں پرتمہاری رسائی ہونے والی ہے۔مومن کامل میں جب بینسبت احسان راسخ ہوجاتی ہےتو پھرنوبت یہ آ جاتی ہے کہا گرتمام جہاں بھی زیروز برہو جائے جب بھی اس کے اس استحضار میں کوئی فرق بيدانبيس موتااس لئے اس مومن كى شان يہ وجاتى ہے لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ" یعنی ہنگامہ قیامت بھی ان کے لئے غم کا موجب نہیں ہو گا اور اس عظیم ہنگامہ میں بھی وہ

روح مصمئن نظر آئیں گے خاتم الا نبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جسب غارثور میں تشریف لائے اور دشمن سر پر کھڑا تھااس خطرناک موقعہ پر آپ کے لئے موجب اطمینا کی ہی تسلی بخش تصور تھالاتحزن ان الله معنا \_ یعنی اے رفیق غارتم غم نہ کھاؤ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ جارت موی علیہ السلام بھی دریائے نیل کواسی طاقت سے عبور کرر ہے تھے۔ان معی ربی سیھدین ۔

### مشتنبهاموركوترك كردينا

نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے خود سنا ہے کہ ( دین میں ) حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے ہاں ان دونوں کے درمیان کچھ ہاتیں مشتبہ ہیں جن کا صحیح حکم اکثر لوگ نہیں جانتے جو شخص ان باتوں سے بچتا رہےاس نے تواپنے دین اور آبرو کی طرف سے صفائی پیش کر دی اور جوان میں مبتلا ہو گیا وہ یقینا حرام میں بھی مبتلا ہو کررہے گا۔اس کی مثال اُس جرواہے کی سی ہے جوایے جانوروں کوکسی (مخصوص) جنگل کے اردگر دچرا تارہے۔قریب ہے کہاس کے جانوراس کے اندر بھی جاپڑیں ۔خوب س لو کہ ہر با دشاہ کا ایک نہ ایک جنگل رِزَرْ واورمخصوص ہوتا ہے اورالله تعالیٰ کے رِزَرُ وکردہ جنگل اس کے محر مات ہیں۔خوب س لوکہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے کہ اگر وہ سنور گیا تو ساراجسم سنور جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جا تا ہے وہ گوشت کالوٹھڑ اانسان کا دل ہے۔ (متنق علیہ )

تشريح: ۔ حدیث کاخلاصہ پیہے کہ دین کابڑا حصہ کھلا ہوا حلال یا کھلا ہوا حرام ہے۔اس یمل کرنا تو کوئی بڑے کمال کی بات نہیں بیتو ہر مخص کا فرض ہےالبتہ اس کا ایک حصہ وہ ہے جس کے متعلق اکثر لوگ کھلے طور پرنہیں جانتے کہ وہ حلال ہے یا حرام مخصوص اور بڑے درجہ کے علماءا گرچہاں کا بھی حکم جانتے ہیں لیکن متوسط طبقہ کے نزدیک اس کا حکم مشتبہ ہوتا ہے یہی حصہ انسان کی کمزورفطرت کی آزمائش گاہ ہے جس شخص نے اس اشتباہ سے نا جائز فائدہ اٹھایا،اس نے ديندارطبقه كي نظرون مين ايني ديني عظمت ومحبت كامعامله مشتبه كرديا اورايك حدتك أنهين نكته جيني کرنے کاحق دیدیالیکن جس شخص نے یہاں استقامت دکھلائی اس نے اپنی دینی شخصیت

9۰ وجی اور بیر ثابت کر دیا کہ اس کے قلب میں دین کا در تقیقت کے بہت بڑا احترام ہے۔ تیسری قتم وہ ہے جس کومشتبہات کا اصل حکم معلوم ہے وہ اس جگہ زیر بحث ہی جیس وہ ان سب تیسری قتم وہ ہے جس کومتنجہات کا اس م صوم ہے دہ، ں بید ہیں۔ میں کامل ترانسان ہے وہ علمی ذوق پیدا کر کے اشتباہ کی ظلمت سے نگل چکا ہے اس لئے الک ایک میں کامل ترانسان ہے وہ علمی ذوق پیدا کر کے اشتباہ کی ظلمت سے نگل چکا ہے اس لئے الک ایک کے اس حق میں کمال پیہے کہ جواس کی تحقیق ہواسی پڑمل کرے .....کیونکہ جب اس کے حق میں یہاں " کوئی اشتباہ ہی نہیں تواس کے لئے انقاء عن الشبہات کا حکم بھی نہیں۔ چونکہ تو رع اوراحتیاط کی اس منزل تك رسائى آسان امز ہيں يہاں صرف ظاہرى اعضاء كى سلامتى سے كام ہيں چلتا بلكة قلب انسانی کی سلامتی کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ اگر تم اس وادی کوعبور کرنا جاہتے ہوتو پہلے اپنے قلب کی سلامتی بیدا کرو۔قلب کی سلامتی ہے کہ اس میں ایک ذات یاک وحدہ لاشریک لیک محبت کے سواء سی غیری محبت کی سائی نہرہے اور ان اعمال کے سواجن میں اس کی رضامندی ہو کسی اور عمل کا جذبہ ندرہے جب اس میں پیصفت پیدا ہوجائے گی تو ظاہری اعضاءخود بخو داوامرشرعیہ کی بجا آوری کے لئے مضطرب ہوجائیں گے اور منہیات شرعیہ تو در کنارامورمشتبہ ہے بھی طبعًا متنفر ہو جائیں گے اور پیکھن منزل ذوق وشوق كے ساتھ طے ہونا شروع ہوجائے گی ليكن اگر قلب ميں اس طرح صفت سلامتی پيدائبيں ہوئی اوروہ بدستورخواہشات نفسانی کا گرفتار بنار ہاتواس کا اثر انسان کے ظاہری اعضاء میں بھی نمودار ہوئے بغیرہیں رہے گا کیونکہ انسانی اعضاء میں قلب کی مثال ایسی ہے جیسی فوج میں ایک بادشاہ کی جس طرح فوج کی صلاح وفساد کا مدار بادشاہ کے صلاح وفساد پر ہوتا ہے اسی طرح اعضاء ظاہری کی صلاح وفساد کا مدار قلب کی صلاح وفساد پر ہوتا ہے۔ پس اصل اہتمام کے قابل نکتہ اصلاح قلب ہے ای لئے مندامام احمد میں حضرت انس مرفوعاً روایت کرتے ہیں "لا یستقیم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه" كسى بنده كاايمان اس وقت تك درست نهيس موسكتاجب تك كهاس كا قلب درست نه موجائے - يہاں استقامت ايمان ميں اعمال كى استقامت بھى داخل ہے۔ای اہمیت کے پیش نظر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعاتعلیم فر مائی ہے۔ اللهم انى اسالك قلبا سليما الائدين تجهد اليا قلب مانكامون جوسليم مورآيت ذيل مِن بَكُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن مَا لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُونَ إِلَّا مَنُ اتَّى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيُم

ریصفت انبیاعلیم السلام کوکسب و مجاہرہ کے بغیر ہنگا میں فضالت ہی میں اس کمال کے ساتھ عطا کردی جاتی ہے کہ وہ شرک و کفری خوفناک سے خوفناک واد ایوں ہے بھی اس طرح پاک وصاف گذرجاتے کہ ان کے وامن اعتقاد میں شک وشیہات کا ایک کا نتا بھی بھیل چھتا۔ عالم کے موحد اعظم یعنی حضرت خلیل نے جب دنیا میں قدم رکھا تو اپنے چاروال کی طرف بت پری اور کواکب پری کا ماحول و یکھا گر قدرت نے ان کو ایباسلیم قلب مرحمت فر مایا تھا کہ پہلی ہی نظر میں ان کوستاروں کی چک دمک اور بتوں کی رعنائی ایک منظر کا ذب نظر آئی اور ان تمام معبود ان باطل سے انہوں نے بیک آ واز اپنے ان الفاظ میں بیزاری کا اعلان کردیا" اِنّی وَ جُھٹ وَ جُھِی لِلَّذِی فَطَرَ السَّمُوٰتِ وَ الْاَرُ صَ حَنِیْفًا وَ مَاآناً مِنَ اللَّهُ مُنْ ان کی ای فطری سلامتی قلب کوحسب ذیل آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبِ سَلِیْج

خلاصہ یہ ہے کہ اعمال ظاہری کی سلامتی کا راز قلب کی سلامتی میں مضمر ہے۔اگر قلب ماسواء اللہ کی گرفتاری سے نجات حاصل کر چکا ہے تو یقیناً وہ مشتبہات کی طرف قدم اٹھانے سے بھی انتہا درجہ کا رہ ہو جائیگا، جوارح انسانی ممنوعات شرعیہ کے ارتکاب میں ہے حس وحرکت بن جا ئیں گے ورنہ مشتبہات کیا صریح ممنوعات کے ارتکاب سے بھی کوئی امر مانع نہ ہوگا۔اس ذیل میں چنداورامور بھی قابل تنبیہ ہیں۔ ارتکاب سے بھی کوئی امر مانع نہ ہوگا۔اس ذیل میں چنداورا مور بھی قابل تنبیہ ہیں۔ ارتکاب سے بھی کوئی امر مانع نہ ہوگا۔اس ذیل میں جنداورا مور بھی تابل ہو جاتے صور تیں بالاکی روشنی میں مشتبہات کے بارے میں دوقتم کے انسان ہو جاتے والوں کی دو ہیں۔ایک ان کا حکم جانے والے دوسرے نہ جانے والے رحکم معلوم ہے تو وہ صور تیں ہیں یا تو ان کو دو طرفہ کوئی حکم معلوم نہیں یا اگر کسی جانب کوئی حکم معلوم ہے تو وہ خلاف واقع ہے ظاہر ہے کہ اس تقدیر پروہ بھی نہ جانے والوں ہی کے برابر ہیں۔

(۲) قرآن وحدیث نے اگر چہ دین کی تمام حلال یا حرام اشیاء کوصاف سیان کردیا ہے لیکن پھر بھی بیان وتو ضیح کے لحاظ سے ان میں مراتب کا تفاوت ضروری ہے مثلاً بعض حلال وحرام تو ایسے ہیں جوخواص وعوام تک بذریعہ تو اتر پہنچ بچے ہیں ان میں نہ کوئی اشتباہ ہوسکتا ہے نہ کچھا ختلاف اور پچھا ہیں جواس شہرت کے ساتھ پہنچ نہیں سکے

اس حصہ میں علاء کے اختلاف یا دلائل کے تعارض سے کہیں شبہ پیدا ہوسکتا ہے مثلاً گھوڑے کا گوشت کھانا یا وہ نبیذ بینا جس کا زیادہ حصہ نشہ ور ہو جالیے بیاں قطعیت کے ساتھ کی جانب بھی حکم نبیں لگایا جاسکتا یہ تو اس صورت کی مثال تھی جہاں صحیح علم نہ ہولئے کی وجہ سے اشتباہ پیدا ہو گیا ہے بھی ایسا ہوتا ہے کہ علم حاصل ہونے کے باوجود پھراشتباہ ہوجا تا اس وجہ ساتھ بیدا ہو گیا ہے بھی ایسا ہوتا ہے کہ علم حاصل ہونے کے باوجود پھراشتباہ ہوجا تا سی مثلاً جہاں اباحت اور ظاہر کی شہادت میں تعارض واقع ہوجائے مثلاً غیرمخاط کا فرکے برتن اگر بید یکھا جائے کہ اصل اشیاء میں طہارت ہے تو اس کے برتن پاک ہونے چاہئیں اور ان کے استعال کرنے میں کوئی مضا کقہ نہ ہونا چاہئے اور اگر اس کے غیرمخاط ہونے کی طرف نظر کی جائے تو ظاہر ہیہ کہ دو ہا پاک ہونے چاہئیں اور پاک کئے بغیران کو استعال خرف نظر کی جائے اس قتم کے مقامات پر حدیث نہ کور یہی واحد حل پیش کرتی ہے کہ یہ سب محل نہ کرنا چاہئے اس قتم کے مقامات پر حدیث نہ کور یہی واحد حل پیش کرتی ہے کہ یہ سب محل شہات ہیں ان سے اجتنا ب کرنا ہی دینی پختگی کی علامت ہے۔

(۳) ہر چند کہ میدانِ شبہات کے ترک کرنے کا حکم اس کے قق میں ہے جس کے قق میں اشتباہ موجود ہولیکن وہ مختص جس کے قق میں کوئی اشتباہ نہ ہوا گراپنی دینی آبرو کے تحفظ کی خاطر محل شبہترک کر دیے توبیہ بھی ایک خوبی کی صفت ہے اور مطلوب ہے۔

ایک مرتبہ آپ اعتکاف میں تھے آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ آپ کی
زیارت کے لئے تشریف لائیں واپسی میں ان کے رخصت کرنے کے لئے آپ بھی
چند قدم ان کے ہمراہ تشریف لائے۔ اتفا قا بعض صحابہ ادھرسے گذرے تو آپ نے
ان کو تھہر الیا اور فر مایا یہ میری زوجہ صفیہ ٹیں ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھلا آ
کی متعلق بھی کوئی بد گمانی ہو تکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا درست ہے مگر
شیطان انسان کی رگ و بے میں اس طرح دوڑتا پھرتا ہے جس طرح خون رگوں
میں ۔ میں نے اس کی وسوسہ اندازی کے خطرہ سے یہ صفائی پیش کی ہے۔

ظاہر ہے کہ اس واقعہ میں اشتباہ کا کوئی محل ہی نہ تھالیکن جو بات کسی غلط ہمی کے بناء پر بھی شبہ کا موجب بن سکتی تھی اس کو بھی آپ نے صاف کر دیا۔ نبی کا پیھی ایک بڑا کمال 9m موتا ہے کہ عصمت کے بلند سے بلند مقام پر کھڑے ہونے کے باول جودہ واپنے نفس کوشر عی احکام میںعوام کی صف میں برابررکھتا ہے۔

میں عوام کی صف میں برابرر کھتا ہے۔ شریعت میں مقامات تہمت سے بچنا تو ایک عام بات ہے لیکن نبی کا معاملہ لاکن اوجی کا معاملہ کا معاملہ کا معاملہ کا بارے میں اور زیادہ نازک ہوتا ہے اگر اس کی طرف ہے کسی کے قلب میں کوئی وسوسہ گذر " جائے تو اُس مخص کے ایمان ہی کی خیر نہیں رہتی اس لئے نبی کی بیہ بہت کوشش رہتی ہے کہ اس کی طرف ہے کسی کے قلب میں کوئی وسوسہ نہ گذرنے یائے۔

منداحد کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت انس جمعہ کی نماز کے لئے تشریف لے گئے دیکھاتولوگ نمازے فارغ ہوہوکراہے اپنے گھروں کورخصت ہو چکے تھے اس لئے انہوں نے ایک گوشه میں نظریں بھا کر چیکے سے اپنی نماز ادافر مائی اور کہا جو مخص خدا تعالیٰ سے شرم نہیں کرتاوہ اس کی مخلوق ہے بھی شرم نہیں کرتا۔ (جامع العلوم ص ۵۱) اس واقعہ سے بیسبق ماتا ہے کہ فرائض و واجبات میں کسی اتفاقی کوتا ہی کومنظر عام پرلانا کمال کی بات نہیں شرم کی بات ہے۔

بہرحال ان دونوں واقعات میں اگر چہ دراصل شبہ کا کوئی محل نہ تھا اس کے باوجود صرف عوام کی غلطہ کی اوراس بران کے طعن وشنیع کے خطرہ سے بینے کی خاطر احتیاط کی گئی۔معلوم ہوا کہ سی غلطہی کے ازالہ کی رعایت ہے مشتبہات کوٹرک کردینا بھی مستحسن امر ہے۔

# نیکی براطمینان اور گناه برخلش ہونا

نواس بن سمعان رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ نیکی صرف اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ کی علامت بیہ ہے کہ وہ بات تمہارے دل میں کھٹکتی رہے اور تمهمیں به پیندنه هو که لوگول کواس کی خبر هو۔ (مسلم)

وابصه بن معبد بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آب نے فرمایا کیا گناہ اور نیکی کی تعریف پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا تواپنے دل سے فتویٰ لے لیا کروجس بات پردل تک جائے وہ تو نیکی کی بات مجھواورجس میں کھٹک اور تردد باقی رہےوہ گناہ کی بات مجھوا گرچہ لوگ تھے کتنے ہی فتوے دیتے رہیں۔(منداحمدوداری) تشریح: ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے ان میں حق و

وروہ ہے۔ وہ ہے۔ اور اس کا امتیاز اسی طرح ود بعت فرمایا ہے جھیں طرح حواس خمسہ میں اشیاء ظاہری کا احساس جب تک انسان اپنی اصل فطرت پر قائم رہتا ہے اس کا حاسہ ء طرف بلاارادہ لگ جاتے ہیں اور بُرے نغے سے غیراختیاری طور پرہٹ جاتے ہیں۔ ّ اسی طرح انسان کا حاسہ و فطرت بھی اوا مرالہیہ سے طبعًا مانوس اورمنہیات شرعیہ سے فطرة متنفر ہوجا تا ہے اسی بناء پر اوا مرشرعیہ کومعروف اور منہیات کومنکرات ہے تعبیر کیا جاتا ہے حسب ذیل آیات میں انسان کی اس سلامتی فطرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ (١) إِنَّمَا الْمُؤُمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمُ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ اينتُهُ زَادَتُهُمُ إِيمَانًا

سے مسلمان توبس وہی ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کا نام لیاجا تا ہے توان کے دل دہل جاتے ہیں اور جب آیاتِ الٰہی ان کو پڑھ کرسنائی جاتی ہیں تووہ ان کے ایمان کواور بھی زیادہ کردیتی ہیں۔ ندکورہ بالاحدیث بھی قلب کی اسی فطری سلامتی پربنی ہے۔

کیکن جب فطرت انسانی کچھ خارجی اسباب کی بناء پر آفت زوہ ہو جاتی ہے تو اس میں وہ احساس بھی باقی نہیں رہتا اور جس طرح بیار حواس سیجے سیجے کام نہیں کرتے اس کی فطرت بھی پورے طور پر کامنہیں کرتی اور شدہ شدہ ایسے انتیج پر پہنچ جاتی ہے جہاں اسے تق و ناحق کا کوئی امتیاز ہی باقی نہیں رہتا ہے انسان اس نابینا کی طرح ہوجا تا ہے جوسرخ وسفید کا صرف نام تو سنتا ہے مگر ان میں طبعی طور پر ادراک نہیں کرتا اسی طرح وہ انسان جس کی فطرت آفت رسیدہ ہوجاتی ہے، حق وباطل کا فرق صرف دلائل کی قوت ہے ہی سنتا یا سمجھتا ہے مگر بدیہی طور براس کا ادراک نہیں کرسکتا۔اس کو اسلام سے رغبت اور کفرے نفرت طبعی نہیں ہوتی صرف استدلا لی ہوتی ہے۔ بیرانسان صحیح فطرت سے ہٹا ہوا انسان ہے۔ بیر تندرست نہیں بیار ہے اس لئے اس کے احساس کا بھی کوئی اعتبار نہ ہوگا۔حضرت شیخ مجد د صاحبؓ نے اپنے مکتوب نمبر ۲ ہم جلداول میں اس کی خوب شخفیق فر مائی ہے۔

90 ما فظ ابن رجب صنبلی فر ماتے ہیں کہ صدیث کا دوسر الجملی ''و کو هت ان يطلع علیه الناس" اور تحجے بیرنا پیند ہو کہ لوگوں کواس کی خبر ہو، کسی امریکے گناہ ہونیکی سب ہوئی علامت ہے کیونکہ اس کا مطلب سے کہوہ بات ایس ہے کہ اس کی برائی تمام لوگوں پراتنی عیاں ہے کہ اگر ان کواطلاع ہو جائے تو وہ اس پر بے تو قف اعتر اطلاع کریں ۔ پس کسی مشتبہامر کے گناہ ہونے کی اس سے بڑھ کراور کیا دلیل ہو گی کہوہ عوام و خواص سب کے نز دیک موجب اعتراض ہو، اب اگر کسی حیلہ ہے تم اسے جائز بنانا عاہتے ہوتو یہ تمہار نے نفس کی خیانت ہوگی ۔اسی لئے حضرت ابن مسعودؓ نے فر مایا ہے کہ جن باتوں کے متعلق کوئی حدیث نہ ملے ان کے متعلق قاعدہ بیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کو بہ نگاہِ استحسان دیکھیں تو اے اچھی بات سمجھواور اگر بہ نظر کراہت دیکھیں تو بری سمجھو۔اس تحقیق سے حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث کا مصداق بھی معلوم ہو گیا پھر جا فظ مذکور فر ماتے ہیں کہ کسی امر کے گناہ ہونے کی دوم نمبر کی علامت یہ ہے کہ مفتی اگر چہاس کے متعلق بیفتو کی دےسکتا ہو کہ وہ گنا نہیں مگر دل پھربھی اس پرمطمئن نہ ہوا ور برابراس میں گناہ ہونے کی خلش محسوں کرتا رہے اس کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اتنا کھلا ہوا گناہ نہیں ہے کہ عام طور پراس کو گناہ کی بات سمجھا جائے۔ (جامع العلوم ص۱۸۸) خلاصہ بیہ ہے کہ نیک انسان کو نیکی کے ساتھ ایک فطری تناسب ہوتا ہے تھیک اسی طرح جس طرح کہ لوہے کومقناطیس ہے۔اس کا مطلب سیہے کہا گرکسی امر کا نیکی ہونا شرعاً معلوم

ہو جائے تو ایک انسان کے فطرت کی سلامتی کی علامت بیہ ہے کہ اس کی طرف وہ اپنی قلبی كشش محسوس كرے اس طرح اگر كسی شخص كا شرعاً نیك ہونا ثابت ہوجائے تو کسی مشتبها مر کے نیک و بدہونے کی علامت اِس کی فطرت ہے اگر اس کی جانب اس کے دل میں کشش موجود ہے توسمجھنا جا ہے کہ وہ نیکی کاعمل ہے در نہیں۔قرآن وحدیث کے تصریح کردہ احكام مين بهي اى معيار كوبدرجه اولى مجهنا جائة -وَإِنَّهَالَكَبِيُرَةٌ إِلَّا عَلَى الْحُشِعِينَ. مذكورہ بالا بیان سے بیظا ہر ہے كہ مفتی كے فتوے كے مقابلہ میں قلبی فتوے كی ترجيح كے کئے دوشرطیں ہیں۔(۱)مستفتی کا قلب نورایمان سے منور ہو۔(۲)مفتی کا فتو کامحض اس کے

ظن یا خواہش نفسانی پر بمنی ہو۔ پس اگر مستفتی کا قلب سلیم ہے تو بالکہ اس کا فتو کی ان مفتیوں کے فتووں سے ہزاروں درجہ درنی ہوگا جو صرف اپنی رائے سے فتوے دیے ہی کا فاخو دبھی بیار ہیں اور ان کے فتوے دیے ہی بیارلیکن اگر مفتی کے پاس دلیل شرق موجود ہے تو پھر ہر مسلمان کا مشکور فرض ہے کہ اگر اس کا دل بخوشی اس پر راضی نہیں ہوتا تو بہ جراسی پر اس کو راضی کر یا بعض مسائل میں صرف جذب اتباع کی بناء پر بعض صحابہ کرام نے آپ کی تعیمل ارشاد میں تامل کیا تھا تو آپ کو سخت نا گوار گذر اس وقت ان کواپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ بچھ گئے کہ آپ کا حکم محض شفقت یا سہولت کی رعایت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ در حقیقت آپ ان سے وہ عمل کر انا ہی چاہتے شفقت یا سہولت کی رعایت کی وجہ سے نہ تھا بلکہ در حقیقت آپ ان سے وہ عمل کر انا ہی چاہتے تھے ہیں جب دلیل شرقی سامنے آ جائے تو انشراح صدر اور قلبی فتوے سب غیر معتبر ہو جاتے ہیں۔ اس مفتی کا فتو کی اور فوطری فور اس کی اور نور کی ضرورت نہیں ہے۔ ہیاں صدیث وقر آن کا نور موجود نظر ہیں۔ اس مفتی کا فتو کی اور فور ہو وہ وہ وہ وہ ہو ان کی اور نور کی ضرورت نہیں ہے۔

پانی جب نظرا جائے تو تیم باطل ہوجا تا ہے۔

حضرت شیخ مجددالف ٹانی سر ہندی شیخ اکبر کی تصنیف فتوحات مکیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔''فتوحات مدینہ مارااز فتوحات مکیہ ہے نیاز کردہ۔'' (فتوحات مدینہ مکیہ ہے ہے نیاز کردہ یی ہے۔ ہے نیاز کردیتی ہیں ) سبحان اللہ اصل ایمان اور قلب کی صحیح شہادت صرف یہی ہے۔

### مشكوك بات كوجيمور نا

حضرت حسن روایت فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سی ہوئی یہ بات خوب یا د ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بات تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کروہ بات اختیار کرلوجس میں تمہیں کوئی کھٹکانہ ہو۔ (ترندی دنیائی)

### احتياط كامقام

عبدالله بن يزيدرسول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں که رسول الله صلی الله

0000 ایمان-7 ایمان-7 ایمان کے ارشادفر مایا کوئی بندہ متقین کے بلند مقام کونبیں پہنچ سکتا ہے۔ کہ وہ نا جائز میں مبتلا ہونے کے خطرہ سے بہت ی جائز باتوں کو بھی چھوڑ نہ دے۔ ( زندی ) تشریح:۔ابوالدرداعِقر ماتے ہیں کہ پوراتقویٰ ہیہے کہ بندہ بعض حلال چیزوں کو بھی ترک اس خوف ہے کہ کہیں وہ حرام نہ ہوتا کہ حرام اور حلال کے درمیان ایک پر دہ باقی رہ جائے۔ ابن عمرٌ فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہاہے اور حرام کے درمیان ایک حجاب قائم

ر کھوں اورا سے جاک نہ کروں۔

میمون بن مہران فرماتے ہیں کہ آ دمی صرف حلال پر اس وقت تک رک نہیں سکتا جب تک کہ حلال کے ایک حصہ کو اپنے اور حرام کے درمیان حائل نہ بنائے رہے۔ سفیان بن عیبینہ کا مقولہ بھی اس کے قریب ہے۔

حافظ ابن رجب حنبلی نے یہاں ایک نہایت اہم دقیقہ کی طرف توجہ دلائی ہے ہم ان کی اصل عبارت کا ترجمہ ذیل میں درج کرتے ہیں۔

یہاں ایک بات سمجھ لینی ضروری ہے اور وہ میہ کہ شبہات کے بارے میں زیادہ باریکیاں نکالنی ای شخص کے لئے مناسب ہے جس کے اور حالات بھی بلند ہوں اس کے ورع وتقویٰ کا معیاربھی او نیجا ہولیکن جو شخص تھلم کھلامحر مات کا ارتکاب کرے اس کے بعد باريكياں نكال نكال كرمتى بننے كاشوق ر كھے تواس كيلئے بيصرف ناموزوں ہی نہيں بلكہ قابل ندمت ہوگا۔ایک مرتبہ حضرت ابن عمرؓ سے ایک عراقی شخص نے یو چھا کہا گر حالت احرام میں مچھر مار دے تو اس کی کیا جزاء دینی چاہئے۔ آپ نے فر مایا حضرت حسین گوتو شہید کر ڈالااب مجھ سے مجھر کےخون کافتویٰ یو چھنے چلے ہیں۔ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ے اپنے کا نوں سے سنا ہے کہ دنیا میں وہ میرے دو پھول ہیں۔ای طرح بشرین الحارث ہے مسئلہ بوچھا گیا کہ ایک شخص کی والدہ ہے کہتی ہے کہتو اپنی بی بی کوطلاق دیدے اب اسے كيا كرنا جائية فرمايا اگر وه فخض اپني والده كے تمام حقوق اداء كر چكا ہے اور اس كى فرمانبرداری میں اس معاملہ کے سوااور کوئی بات باقی نہیں رہی تو اسے طلاق ویدینی جائے اورا گرابھی کچھاورمراحل بھی باقی ہیں تو طلاق نہدینی جا ہے۔ (جامع العلوم) ابوامامہ سے دریافت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ایمان کی کیاعلامت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کواپنی نیکی بھلی سکے اولان برائی بُری معلوم ہوبس بیاس کی علامت ہے کہ وہ مؤمن ہے۔ (متدرک)

تشریج:۔ بیرحدیث بھی انسان کے حاسہ و فطرت کی سلامتی پر بنی ہے جس طرح صحت کی ایک نشانی بی بھی ہے کہ زبان کا ذا کقہ درست ہوئیٹھی چیز بیٹھی معلوم ہواور کڑوی چیز کڑوی۔اسی طرح حاسہ ، فطرت کے صحت کی علامت بیہ ہے کہ قلب کا ذا نُقہ درست ہواوراس میں حسنہاورسیئہ کا صحیح صحیح امتیاز باقی ہو۔اگریہامتیاز باقی نہ رہےتو سمجھ لینا جا ہے کہ اب کس مرض نے اس کو گھیرلیا ہے۔ اَفَمَنُ زُیِّنَ لَهُ سُوٓءُ عَمَلِهِ فَوَاهُ ۔ حَسَنًا کیا وہ شخص جس کے برے ممل اس کے سامنے بھلے بنا دیئے گئے ہوں اور اس لئے وہ ان کو بھلا دیکھنے لگا ہو ( اس کے برابر ہوسکتا ہے جس کا حاسہ ، فطرت تندرست ہو اوروہ برائی اور بھلائی کی حقیقت کا صحیح صحیح ادراک کرتا ہو ) اس آیت میں یہ بھی بتادیا گیا ہے کہ جس کا حاسہ ، فطرت مریض ہو جاتا ہے خوداس کواپنے ذا کقہ کی غلطی کا احساس نہیں ہوتا وہ غلبہ مرض کی وجہ ہے یہی سمجھتار ہتا ہے کہ جواحساس وہ کررہا ہے درحقیقت وہی امر واقعہ ہے حالانکہ بیتزیین شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ پس اب مابہالفرق صرف بیہ ہے کہ سب سے پیشتر میدد مکھنا جا ہے کہ سیئد اور حسنہ کے بیان کی جواصل قرابا دین ہے یعنی شریعت اس نے کس امر کے متعلق کیا حکم لگایا ہے اس کے بعد اگر اپنا ذوق بھی اس کی موافقت کرتا ہے تو بیاس کے صحت کی علامت مجھنی جا ہے اور اگر اس کے خلاف ہے تو وہ بیمرض کی علامت مجھنی جاہئے ورنہ تو ہر فاسق کواپنافسق اچھاہی لگتا ہے۔ یا درے کہ بیدا حادیث صرف ایک تمثیل نہیں بلکہ جس طرح عوام الناس کا قلب عداوت ومحبت اور فرحت وغم کی کیفیات حقیقتهٔ محسوس کرتا ہے اسی طرح ایک مومن کا قلب نیکی ہے مسرت اور برائی ہے انقباض کی کیفیات حقیقة محسوس کرتا ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ کیونکہ عالم مادیت میں اگر احساس ہے تو بواسطہ اسکی روحانیۃ کے ہے پس

99 بالواسطہ کیفیات کا احساس میہ ہوتو جو کیفیات بلاواسطہ اس کی روحانیت پروار دہوں حساس کس درجہ قوی ہونا چاہئے۔ ابن مسعود قرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھامیں کیسے جھوں کہ میں نے پیرکام اچھا کیا جب بالواسطه کیفیات کا احساس بیهوتو جو کیفیات بلا واس ان کا احساس کس درجہ قوی ہونا حاہیے۔

ہےاور بیرُرا۔انہوں نے جواب دیا کہ جب تواپنے ہمسایوں کی زبان سے بیسنے کہ تونے اچھا کھی کام کیا ہےتو (سمجھ لینا کہ) یقینا تونے وہ کام اچھاہی کیا ہےاور جب بیے کہ وہ کہتے ہیں کہ تو نے بُرا کام کیا ہے تو (جان لینا کہ) یقیناً تونے وہ کام بُراہی کیا ہے۔ (احمد ابن ماجہ طبرانی) تشریک:۔اس حدیث میں صرف حسن جوار (باندی) کی تعلیم دینا مقصود ہے انسانی معاشرت کابیایک بہت اہم باب ہے۔حق جوار کی ترغیب دینے کے لئے بیصرف ایک پیراہیہ بیان ہے جواس زمانہ کے حالات کے لحاظ سے عین واقع کے مطابق تھا۔ تغیر حالات اور انحطاط دین کے دور میں اگر چہاحسان اور کا مدار صرف ہمسایہ کی شہادت پر قائم نہیں کیا جاسکتا۔ مگر حسنِ جوار کی تعلیم جواس حدیث کی اصل روح ہے وہ اب بھی اپنی جگہ بدستورموجود ہے۔حدیثوں کا طرزِ خطاب اپنے ماحول کے لحاظ سے ہوتا ہے اور اس کی اصل تعلیم عام ہوتی ہے۔لوگ اس طرز خطاب کوبھی اپنے دورفساد میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب نہیں سمجھ سکتے تو پھرمفت کی تاویل کرتے ہیں اور بالآ خرحدیث کی اصل روح سے بھی دستبردار ہو بیٹھتے ہیں۔

ابن عمر ﷺ سے روایت ہے کہ حضرت عمر ؓ نے مقام جابیہ میں ایک تقریر کے دوران میں فرمایا کہ جس طرح اس وقت میں تمہارے سامنے تقریر کے لئے کھڑا ہوا ہوں ،اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے سامنے تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا اور ان لوگوں کے ساتھ جوان کے مصل آئیں گے یعنی طبقہ تابعین پھر جولوگ ان کے متصل آئیں گے یعنی طبقہ تبع تابعین اس کے بعداییاز مانیہ آئے گا کہ تھلم کھلاجھوٹ رائج ہوجائے گااورنوبت یہاں تک آجائے گی کہ طلب کرنے سے پہلے آ دمی شہادت دینے کے لئے تیار ہوگا اور شم کی درخواست سے پہلے شم کھانے کے لئے آ مادہ ہو گا۔ پس تم میں جو شخص بھی جنت کا درمیانی اور بہتر سے بہتر طبقہ حاصل کرنا جا ہے اُسے امیر کی جماعت کے ساتھ لگار ہنا جا ہے کیونکہ شیطان ہمیشہ اسلیے ہی شخص کا ساتھی ہوتا ہے اور جہاں

دوہوئے وہ ان سے دور ہوائے تم میں کسی مخص کوکسی غیرمحرم عورت کے ساتھے تنہا نہ ملنا جا ہے کیونکہ شیطان (آ کر)ان میں تیسرابن جاتا ہے (اور دلوں میں برائی کے وسوے ڈالٹا ہے)اورجس ابورزین عقیلی کہتے ہیں کہ میں نے یو چھایارسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں یہ کیے ' مستجھوں کہاب میں مؤمن ہوگیا ،آپ نے فر مایا میری امت میں کوئی بندہ ایسانہیں ہے کہ جب وہ کوئی نیک کام کرے اور بیمحسوس کرے کہ بیکام نیک ہے اور بیایقین رکھے کہ اللہ تعالی ضروراس کابدلہ دے گا اور جب برائی کرے تو بیمسوس کرے کہ بیکام براہے اور اللہ تعالیٰ ہے معافی مانگے اوراس کا یقین رکھے کہ گنا ہوں کی معاف کرنے والی صرف اس کی ایک ذات ہے تو وہ مخص ضرور پکامومن ہے۔ (احمہ طبرانی)

تشریح: اس حدیث میں احساس حسنہ اوراحساس سینہ کے ساتھ ایمان وابقان کے چند گوشے اور بھی مذکور ہیں جن حدیثوں میں ان کا ذکر نہیں ہے ان میں بھی آ ب ان کو محوظ رکھے تو آپ کوییم بھناآ سان ہوجائے گا کہان صفات کے بعدایمان کا حکم لگادینا کتنامناسب ہے۔ حضرت عا نَشَرٌ ہے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم بید دعا فر مایا کرتے تھےاےاللہ مجھےان لوگوں میں شار کرلے جو نیک کا م کریں تو خوش ہوں اور جب برا کام کریں تواستغفار کریں ۔ (ابن ملجہ۔ دعوات کبیر)

تشریح: ـ دراصل انبیا علیهم السلام کی دعائیں ان کیصفت عبدیت کا تقاضہ ہوتی ہے اور ان کی امت کے لئے ان میں بڑاسبق ہوتا ہے ان کا پیمطلب نہیں ہوتا کہ بیصفت ان میں موجو دنہیں ہوتی اور دعائیں کر کے وہ اس صفت کو حاصل کرنا جا ہے ہیں البتہ وہ اس کی دلیل ہوتی ہے کہ بارگاہ ایز دی میں وہ صفت اتنی محبوب ہے کہ انبیاءعلیہم السلام بھی اس کے لئے دست بدعا دیتے ہیں یہاں حسنہ سے استبشارا ورسینہ سے استغفار بھی اسی شم کی ایک صفت ہے۔

# نمازوں کیلئے مسجد کی پابندی

ابوسعیدرسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو

ا ۱۰ و چھو کہ و ہ ہمہ وفت نماز کے لئے معجد کا خیال رکھنے لگا ہے تقوی کی کے متعلق اب ایمان کی گواہی دیے سکتے ہو (باوجودیلہ ایمان ایب سپیر ہے، میں ہواللہ نظالی اور ارشاد ہے کہ حقیقت میں خدا کی مسجدوں کو وہی لوگ آبا دکر سکتے ہیں جواللہ نظالی اور استان کے ترین سے (زندی شریف)

تشری :۔ جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی اس کا پہلا حصہ یہ ہے "مَا کَانَ لِلْمُشُوكِيُنَ أَنُ يَعُمُولُوا مَسْجِدَاللَّهِ الخ مشركون كاكولَى حَنْ بين بكهوه الي جي كافروں كا كاللہ تعالیٰ كی مسجدیں آبادر كھیں الخ بیرت صرف ان لوگوں كا ہے جواللہ تعالیٰ پراور قیامت کے دن پرایمان لانے والے ہیں۔واضح رے کہ ایمان کونماز کے ساتھ بڑاعلاقہ ہے اورنماز کومسجد کے ساتھ بردی خصوصیت ہے اس کئے مسجد سے تعلق نماز سے تعلق کی علامت ہے اور نماز تعلق ایمان تعلق کی نشانی ہے۔جیسا حج کہاس کا تعلق بیت اللہ سے ہواور بیت اللہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات یاک کی طرف ہے پس جو محض قدرت واستطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہیاس کی بیت اللہ کے ساتھ بے تعلقی کی کھلی نشانی ہے اور جو مخص بیت اللہ سے اپنی بے تعلقی کے اظہار میں نہیں شرما تا ہاللہ تعالیٰ کی ذات یاک کے ساتھ اس کی بے تعلقی کی علامت ہے ای ربط کی وجہ سے قرآن کریم میں نماز کوایمان اور جج نہ کرنے کو کفر تے جبیر کیا گیا ہے۔وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ إِيْمَانَكُمُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ اليانہيں كَتِمْهارےايمان ضائع كردے۔ یعنی وہ نمازیں جو پہلےتم نے بیت المقدس کی طرف پڑھیں۔وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنُ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ لوكول کے ذمہ خدائے تعالیٰ کے بیت کا حج کرنا فرض ہے۔اب اگر کوئی کفر کرے (بعنی حج نہ کرے) تو یا در کھئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام جہاں سے بے نیاز ہے۔

سلمان کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بیخود سنا ہے آپ فرماتے تھے جو شخص صبح صبح فجر کی نماز کو گیاوہ (گویا)ایمان کا حجنڈالے کر گیااور جو (نماز کی بجائے) بازارگیا،وه (گویا)ابلیس کا جھنڈالیکر گیا۔(ابن ملبہ)

تشریح: ۔عرب میں جھنڈ احکومت کا آ دمی ہونے کی خالص علامت مجھی جاتی تھی

۱۰۶ سے جس شخص نے ضبح ہوتے ہی خدا کی فرض نماز ادا کر لی تو اس کے ہاتھ میں ایمان کی سب سے بڑی علامت آ گئی اور اس نے اس کا بین ثبوت بیش کر دیا تک وہ ایمان کی سب سے بڑی علامت آ گئی اور اس نے اس کا بین ثبوت بیش کر دیا تک وہ ایمان کی حکومت میں رہنے والاشخص ہے اس کے برخلاف جس نے نماز نداداء کی اس کے آپ کا میں جس شبوت دیدیا کہ وہ شیطان کے لشکر کا آ دمی ہے ہرضج جب آ فتاب نکاتا ہے تو خدا کی مخلوق میں بیوبر تناک تفریق دیکھتا ہوا نکاتا ہے ۔

کوئی حرم کو کوئی بتکدہ کو جاتا ہے تو بھرکے آئکھوں میں آنسویہ کہدستاتا ہے بلاکشان محبت بہ کوئے یار روند نقاب چېره سےخورشید جب اٹھا تا ہے جودل سے پوچھتا ہوں تو کدھر کو جاتا ہے علی الصباح جو مردم بکار و بار روند

### طهارت کی نگهداشت

توبان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیجے راستہ پر جے رہومگر اس کاحق ادانہیں کر سکتے ۔اورخوب سمجھ لوکہ تمہارے دین میں سب سے افضل عمل نماز ہے اور وضوکی تگرانی بجزمون کامل کے اورکوئی شخص نہیں کرسکتا۔ (مالک۔احمہ)

تشرت کے:۔ نماز مسلمان کے اسلام کی سب سے بڑی علامت ہے اور منافق کے نفاق کی سب سے تجی بہچان اس لئے نفاق کا سب سے کھلا ہوا معیار نماز ہی کوقر اردیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے بہاں مومن کی ایک علامت اس کا وضو بھی قرار دی گئی ہے۔ فلا ہر ہے کہ جتنا جو خض نماز میں بختہ ہوگا اتنا ہی وہ وضو کی نگہداشت میں چست ہوگا۔ استقامت کا حکم تمام شریعت پرحاوی ہے ان میں جب نماز سب سے بہتر عمل تھہرا تو اس کے ارکان و آداب کی رعایت میں استقامت بھی سب سے اہم ہوگی۔ اور نماز کی استقامت میں جتنی وضو کی کی رعایت میں استقامت بیں جتنی وضو کی کی دعایت میں ہوگئی ہوائی ہوسکتا ہے یا در ہے کہ وضو کی گہداشت کا حکم صرف نماز کے وقت کا موضوء وہ تو نماز کی شرط ہی ہو مطلوب اور ایمان کی علامت ہے۔ رہا خاص نماز کے وقت کا وضوء وہ تو نماز کی شرط ہی ہے مطلوب اور ایمان کی علامت ہے۔ رہا خاص نماز کے وقت کا وضوء وہ تو نماز کی شرط ہی ہے گئی غلافتہی کی بناء پر اس عام حکم کو کہیں صرف نماز وں کے اوقات میں شخصر نہ تجھے لیں۔

# ۱۰۳ دین کی حفاظت کی خاطرفتنوں سے کی خیرنا

ابوسعیدروایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے جبکہ مسلمان کے لئے سب ہے بہتر مال چند بکریاں ہوں گی جنہیں لے کروہ اپنے دین کوفتنوں کے بچانے کے لئے بہاڑوں کی چوٹیوں اورجنگلوں میں بھاگ جائے گا۔ (متفق علیہ)

مقداد بن اسودروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے خود سناہے کہ جوفتنوں ہے محفوظ رہاوہ بڑا خوش نصیب ہے (تنین بارفر مایا) اور جو محف ان میں پھنس گیا پھراس نے ان پرصبر کیااس کے تو کیا ہی کہنے۔(ابوداؤو)

تشریج: فتنوں کی ذات میں خود بردی کشش ہوتی ہے۔ بے دین نامجھی سے یا ان کو دین سمجھ کران کی طرف تھنچے چلے جاتے ہیں اور جو دیندار ہیں وہ ان میں شرکت کے لئے مجبور ہوجاتے ہیںان کی مثال ان متعدی امراض کی ہوتی ہے جوفضاء عالم میں دفعۃ پھیل جائیں الیی فضاء میں جا جا کر گھسناصحت کی قوت کی علامت نہیں بلکہ اس سے لا پرواہی کی بات ہے۔ عافیت اس میں ہوتی ہے کہ اس فضاء ہی ہے نکل بھا گے۔اس حقیقت برامام بخاریؓ نے ایک مستقل باب قائم کر کے متنبہ کیا ہے اس کے بعدا گر گذشتہ فتنوں کی تاریخ پرنظر ڈالو گے تو تم کو سلف صالح کا یہی طرز عمل نظر آئے گا، جب بھی ان کے دور میں فتنوں نے منہ نکالا اگروہ ان کو کچل نہیں سکے توان میں کودنے کی بجائے ہمیشہان سے کنارہ کش ہو گئے۔اگرامت ای ایک حدیث کوسمجھ لیتی تو بھی فتنے زور نہ پکڑتے اورا گر بے دین اس میں مبتلا ہوبھی جاتے تو کم از کم دینداروں کا دین تو ان کی مضرتوں ہے محفوظ رہ جاتا گر جب اس حدیث کی رعایت نہ رہی تو بے دینوں نے فتنوں کو ہوا دی اور دینداروں نے اصلاح کی خاطران میں شرکت کی پھران کی اصلاح كرنے كى بجائے خودا پنادين بھى كھوبيٹے۔والله المستعان. امت ميں سب سے برا فتنہ د جال کا ہے اس کے بارے میں پی خاص طور پر تا کید کی گئی ہے کہ کوئی شخص اس کو د یکھنے کے لئے نہ جائے کہاس کے چہرہ کی نحوست بھی مومن کے ایمان پراٹر انداز ہوگی۔

یہ یا در کھنا جا ہے کہ جہاد باللیان اور بالسنان دونوں اس امت کے فرائض میں ہے ہیں تمریهاں وہ زمانہ مراد ہے جبکہ خودمسلمانوں میں انتشار پیدا ہوجائے جق وباطل کی تمیز باقی نہ 55. COM

رہاوراصلاح کا قدم اٹھانا الٹافساد کا باعث بن جائے چنانچے کی خضرت عبداللہ بن عمر سے صحابہ کے اندرونی مشاجرات میں جنگ کی شرکت کیلئے کہا گیا اوران کے سامنے آیت بڑھی گئ کہ قاتلو ہم حتی لا تکون فتنة کا فرول سے اس وقت تک جنگ کرتے رہوجہ بھی کہ فتنہ ندر ہے۔ توانہوں نے فرمایا فتنوں کے فروکر نے کے لئے جو جنگ تھی وہ تو ہم کر چکے اب تم کسی اس جنگ کا آغاز کررہے ہوجس سے اور فتنے پیدا ہوں گے۔ اپنی مادی اور روحانی طاقت کا اندازہ کئے بغیر فتنوں سے زور آزمائی کرنا صرف ایک جذبہ ہے اور فتنوں کو کچلنے کے لئے پہلے اندازہ کئے بغیر فتنوں سے نور آزمائی کرنا صرف ایک جذبہ ہے اور فتنوں کو کچلنے کے لئے پہلے سامان مہیا کر لینا عقل اور شریعت کا تھم ہے۔ جذبات جب انجام بنی سے یکسر خالی ہوں تو مرائی ناکا می کا پیش خیمہ ہوتے ہیں۔ اس طرح جب عقل جذبات سے کوری ہوجاتی ہے تو وہ بھی صرف دماغی فلسفہ میں مبتلا ہوکررہ جاتی ہے کامیا بی کاراز جوش کے ساتھ ہوش میں پنہاں ہے۔ صرف دماغی فلسفہ میں مبتلا ہوکررہ جاتی ہے کامیا بی کاراز جوش کے ساتھ ہوش میں پنہاں ہے۔

### ایمان کی چند دیگرعلامات

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''جوکوئی ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کی طرف رُخ کرے اور ہمارا ذبیحہ کھائے پس بیدوہ مسلم ہے جس کے لیے اللہ کی امان ہے اور اللہ کے رسول کی امان ہے سوتم اللہ کے عہدنہ تو رُواس کی امان کے بارے میں ۔' (بخاری)

تشری : ....اس حدیث کا مقصد سمجھنے کے لیے یہ حقیقت پیش نظر رکھ لینی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود میں جب دعوت اسلام طاقت اور قوت کے ساتھ بڑی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی تو بکٹرت ایسے واقعات پیش آتے تھے کہ بعض لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے لیکن خاص حالات میں ان کے متعلق اس شبہ کی گنجائش رہتی تھی کہ شاید انہوں نے حقیقی طور پر اور دل سے اسلام کواختیار نہیں کیا ہے ۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا خاص تعلق ایسے ہی لوگوں سے ہوں آپ کا مقصد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم الجمعین کو یہ جتلانا ہے کہ جس محض میں تم اسلام قبول کرنے کی یہ ظاہری اور موثی موثی موثی

علامتیں دیکھوکہ وہ اسلامی طریقے پرنماز پڑھتا ہے اور نمان میں قبلہ سلمین کی طرف ہیں رُخ کرتا ہے اور اہل اسلام کا ذبیحہ کھا تا ہے تو اس کومسلمان ہی سمجھوا ور اس کے جان و مال کو اللہ اور اس کے رسول کی امان میں سمجھویعنی خواہ مخواہ اسلام کی کے جان و مال کو اللہ اس کے رسول کی امان میں سمجھویعنی خواہ مخواہ اسلام سم کی بناء پر کہ اس کے ول میں اسلام نہیں ہے بلکہ اس نے صرف کی منافقا نہ طور پران اسلامی شعائز کوا ختیار کرلیا ہے' اس کے خلاف کوئی اقد ام نہ کرو' بہر حال اس حدیث کا مقصد اسی بارے میں مسلمانوں کو تنبیہ کرنا ہے۔

پی بعض لوگوں کا اس حدیث سے بینتیجہ نکالنا مقصد حدیث سے ناواقفی اور سخت جاہلانہ گراہی ہے کہ جس شخص میں اسلام کی بین ظاہری علامتیں موجود ہوں ( یعنی نماز پڑھنا ، قبلہ کی طرف رُخ کرنا اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا ) پھر خواہ وہ کیسے ہی خلاف اسلام عقائد وخیالات رکھے اور خواہ کیسے ہی کا فرانہ ومشر کا ندا عمال کر ہے بہر حال وہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ دراصل اس قتم کے لوگوں سے اس حدیث کا کوئی تعلق نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو مسلمان قرار دینے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اسلام صرف ان ظاہری اعمال اور علامات ہی کا نام ہے اور ایمان واعتقاد کی اس میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ اسلام کے بارے میں اس سے زیادہ جہالت اور گراہی کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔

### ایمان کی جانج

ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف دوہی چیزوں کی جانچ ہے وہ یہ کہ ہر ممل میں ایمان کا دخل ہواور ہر ممل میں اتباع کا دخل ہو۔ ایمان میں کمی آئی شرک پیدا ہوا۔ اتباع میں کمی آئی بدعت پیدا ہوئی راور بیدونوں چیزیں دین کے فساد کی ہیں۔ (جواہر عمت)

# besturdubooks. Wordpress.com ایمان کے تقاضے اور لوازم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا (کمال)ایمان (ویقین) کے ستر سے زائد شعبے ہیں۔ان میں سے افضل شعبہ زبان سے لاالہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ملکا شعبہ بیہ ہے کہ تکلیف وہ چیز کو (حلنے کے ) راستے سے ہٹا دیا جائے اور حیاء بھی ایمان کا ایک بڑا شعبہ ہے (اور حیاء سے مراد ایمان کی وجہ سے آ دمی میں بیدا ہونے والا وہ وصف ہے جو آ دمی کواللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے سے شرم دلاتا ہے اور روکتا ہے اور بدوصف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آ دمی کوصفت احسان حاصل ہوجائے کیونکہ اس بات کے استحضار سے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہیں یا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں آ دمی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنے سے شرم کرے گا۔ (بناری وسلم)

فائدہ: ندکورہ بالا حدیث میں ایمان کے ستر سے پچھ زائد شعبوں کا ذکر کیا جن میں صرف عقا کد ہی نہیں بلکہ اکثر اعمال وافعال ہیں۔ وجہ بیے کہ بیسب ایمانیات کے تقاضے اور لوازم ہیں اور ان کو کرنے سے خود ایمان کو رونق اور ترقی حاصل ہوتی ہے۔علامہ جلال الدین سیوطی رحمة الله علیہ نے اپنی کتاب نقابیمیں وہ تمام باتیں جمع کی ہیں جن کوقر آن وحدیث میں ایمان کہا گیا ہے۔

(۱) الله کی ذات وصفات پرایمان اور عالم کے حادث ہونے پرایمان (۲) الله کے فرشتوں پرایمان (۳) اللہ کی کتابوں پرایمان (۴) اللہ کے رسولوں پرایمان (۵) تقدیر پرایمان (۲) قیامت کے دن برایمان (۷) اللہ کے ساتھ محبت (۸) اللہ کے لیے کسی ہے محبت (۹) اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا (۱۰) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے محبت (۱۱) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کا اعتقا در کھنا۔اس میں آپ صلی اللہ

میں ورز ود بھیجنا اور آپ کی سنت کا اتباع کرنا شامل ہے کی (۱۲) اخلاص (اس میں نفاق اورریاء سے بچنا بھی آ گیا) (۱۳) تو بہرنا (۱۴) اللہ کی پکڑ سے خلفی دہ ہونا (۱۵) الله کی رحمت کی اُمیدر کھنا (۱۶)الله کاشکرا دا کرنا (۱۷)وعدہ پورا کرنا (۱۸)مصالح بیر صبر کرنا (۱۹) اللّٰد کی قضا پر راضی رہنا (۲۰) حیاء (۲۱) تو کل (۲۲) دوسروں پر رحم کرنا (۲۳) تواضع وعاجزی اختیار کرنا (۲۴) تکبر ہے بچنا (۲۵) عجب سے بچنا (۲۷) حسد اور کینہ ہے بچنا (۲۷) ناحق غضب ہے بچنا (۲۸) تو حیدالہی کا قرار کرنا (۲۹) تلاوت قرآن (۳۰) دین کاعلم سیکهنا (۳۱) دین کاعلم سکهانا (۳۲) دعا کرنا (۳۳) ذکر و استغفار کرنا (۳۴) لغو با توں ہے بچنا (۳۵) ظاہری اور حکمی نجاست سے یا کی حاصل کرنا (۳۷) سترعورت (۳۷) فرضی ونفلی نمازیں پڑھنا (۳۸) زکو ۃ اورصد قات دینا (۳۹) غلام آزاد کرنا (۴۰) سخاوت کرنا (۴۱) فرضی وُنفلی روز بےرکھنا (۴۲) اعتکاف كرنا (٣٣)ليلة القدر كي جنتجوكرنا (٣٣) فج كرنا (٣٥) عمره كرنا (٣٦) طواف كرنا (۷۷) دین کی حفاظت کے لیے نقل مکانی کرنا (۴۸) نذر پوری کرنا (۴۹) کفارہ ادا کرنا (۵۰) نکاح کے ذریعہ عفت حاصل کرنا (۵۱) عیالداری کے حقوق ادا کرنا (۵۲) والدین کے ساتھ حسن سلوک (۵۳) اولا د کی تربیت (۵۴) صله رحمی (۵۵) بزرگوں کی اطاعت کرنا (۵۲)غلاموں برنرمی کرنا (۵۷)حکومت عدل وانصاف کے ساتھ کرنا (۵۸) مسلمانوں کی اجتماعیت کی پیروی کرنا (۵۹) حاکموں کی اطاعت کرنا (۲۰) لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانا (۲۱) نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا اور امر بالمعروف ونهي عن المنكر كرنا (٦٢) حدود كو قائم كرنا (٦٣) جها دكرنا (٦٣) امانت ادا کرنا (۲۵) قرض دینا اور واپس کرنا (۲۲) پڑوی کا اکرام کرنا (۲۷) معاملات جائز طریقہ سے کرنا (۲۸) حق جگہ پر مال خرچ کرنا (۲۹) سلام کا جواب دینا۔ (۷۰) چھنکنے والے کو الحمد للہ کہنے پر برحمک اللہ کہنا (۱۷) لوگوں سے تکلیف ونقصان کو دور کرنا (۷۲) لہو سے اجتناب کرنا (۷۳) راستہ سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا (۷۴) جو حکومت حق ہواس کےخلاف بغاوت یعنی ناحق خروج کرنے والوں سےلڑنا۔

۱۰۸ احتیاط اور ہوشیاری ۱۰۸ احتیاط اور ہوشیاری ۱۰۸ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایماند (۵۰ وی ایک سوراخ ہے دوبارڈ سانہیں جاتا۔ (احمہ۔ بخاری ومسلم وغیرہا)

تشری :۔ امام احمنقل فرماتے ہیں کہ ابوغرہ محی شاعر جب جنگ بدر میں قید ہوکر آیا تو آپ کے سامنے اپنی تنگدستی اوراینے بچوں کارونارونے لگا آپ نے ترس کھا کرفد ہے لئے بغیر اس کورہا فرما دیالیکن جب بیم ظرف وہاں چلا گیا تو پھر آپ کی ججو کرنے لگا۔تقذیر الٰہی کہ جنگ احد میں پھریہ قید ہوکر آ گیا اور آپ کے سامنے پھر رحم کی درخواست پیش کرنے لگا۔اس مرتبہ آ پ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور فر مایا کہ تو واپس جا کریہ کہے گا کہ میں نے محمد (صلی الله علیہ وسلم ) کا مذاق بنارکھا ہے۔مومن کی شان سے یہ بعید ہے کہ جب وہ ایک بارکسی سوراخ ے ڈس لیا جائے تو تجربہ کے لئے اس میں دوبارہ انگلی ڈالے اور پھر دھو کا کھائے اور اس کے مقل کا حکم دیدیا۔ ابن ہشام نے تہذیب سیرت میں لکھا ہے کہ یہ فقرہ سب سے پہلے آ یہ ہی کی زبان سے نکلاتھا اس سے قبل عرب میں کسی ہے ہیں سنا گیا اس کے بعد پھراس فتم کے مواقعہ میں ضرب المثل بن گیا ہے۔ امام طحاوی نے ابن وہب سے اس کی یہی شرح نقل کی ہے وسئل ابن وهب عن تفسيره فقال الرجل يقع في الشي يكرهه فلا يعود فيه المعتصر ص٥٠٠٠\_

سادگی وشرافت

ابو ہر ری سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ہے ایما ندار آ دمی بھولا، سیدهااورشریف الطبع ہوتا ہےاورمنافق دھوکے بازاور ذلیل الطبع ہوتا ہے۔ (متدرک)

دا نائی اورمر دم شناسی

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے مومن کی فراست اورمردم شناسی ہے ڈرتے رہو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور ہے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیآیت تلاوت فرمائی ان فی ذالک الخ اس میں بہت بڑی نشانی ہے شناخت والوں کے لئے ۔ ( ترندی شریف ) ۱۰۹ انگراست مومن میں نبی تشریح: \_حضرت شاہ ولی اللّٰہ کے کلام ہے معلوم ہوتا ہے کا فرراست مومن میں نبی کی قوت عا قلہ کا ایک فیض ہوتا ہے وہ فر ماتے ہیں :

تشریخ: حضرت شاہ و بی اللہ ہے ملام سے سو مہورہ ہے ہیں۔ ت عاقلہ کا ایک فیض ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں: اما تھبہ کہ درجز علمی نفس ناطقہ دہند بایں وجہ تو اند بود کہ کے رااز امت محدث وہائی ملیمی اما تھبہ کہ درجز علمی نفس ناطقہ دہند بایں وجہ تو اند بود کہ سے رااز امت محدث وہائی وجہ تو اند ہود کہ سے رااز امت محدث وہائی وجہ تو اند ہود کہ کے رااز امت محدث وہائی وجہ تو اند ہود کہ کے رااز امت محدث وہائی وجہ تو اند ہود کہ کے رااز امت محدث وہائی میں وجہ تو اند ہود کہ کے رااز امت محدث وہائی وہائی وہائی انداز امت محدث وہائی كنندواي معنى بدوطريق تواند بود..... دوم آ نكه فراست صادقه اورانصيب كنند وعقل ٌ اورا از حظیرہ القدس تائیہ ہے دہند کہ غالبا اصابہ کند در مجتہدات خود واز لوازم ایں معنی است کہ وحی برحسب رائے اونا زل شود \_

یعنی امتی کےاینے نبی کے ساتھ اس کے علمی جزء میں تھبہ کے معنی یہ ہیں کہ اس کی امت میں سے کسی کومحدث ولمہم کا منصب عنایت فر ما دیں اس کے دوطریقے ہیں۔ دوسرا طریقه بیه ہے کہ تیجی فراست اس کومرحمت فر مادیں اور حظیر ۃ القدس سے اس کی اس طرح تائید فرمائیں کہاہے اجتہادیات میں اس کی رائے اکثر صحیح ہوا کرے اور اس صفت کے لوازم میں سے بیہ ہے کہ وحی اس کی رائے کے موافق نازل ہو۔ (قرۃ العینین صہم)

شاہ صاحب کی اس تحقیق ہے واضح ہو گیا کہ مؤمن کی فراست کو کیا اہمیت ہے اور یہ کہ وحی کی حضرت عمرتنى موافقت كرنائهمي ورحقيقت آنخضرت صلى الله عليه وسلم كالممال تقااكرآپ كي قوت عا قلماتی بلندنه موتی تو آپ کے ہم جلیسوں میں بیکمال فراست بھی نمایاں نہ ہوتا۔

حضرت شاہ اساعیل شہیدنے فراست کی پیشر تکے فرمائی ہے۔ یعنی فراست ایسی مردم شناسی کو کہتے ہیں جس کی وجہ ہے آ دمی حالیہ اور مقالیہ قرائن کی مدد سے سیج اور منافق میں تمیز کر لیتا ہے اور بدخواه لا لچی اورمخلص وخائن اور بست ہمت و بلند ہمت کا امتیاز کر لیتا ہے اور اپنی اسی فراست کی وجہ ہے ہر خص کی عقل فہم کا نداز ہ بھی لگالیتا ہے کہ کون شخص کس خدمت اور کس منصب کے لائق ہے۔ غرض اس ہے مومن کی سادگی اور اسی کے ساتھ اس کے فہیم ہونے کی حقیقت واضح ہوگئی لہذاکسی صالح مومن کواس کی سادہ لوحی کی بناء پر بیوقوف سمجھنا خودسب سے بڑی بیوتونی ہو گی۔ درحقیقت سب سے بردافہیم شخص وہی ہے جس نے دنیا کی متاع کا سد کو آخرت کی ہے بہادولت پرقربان کردیا۔ دنیا کی طرف رغبت اور آخرت سے بے رغبتی یہی ایک عام سے عام انسان کی ذہنیت ہوتی ہے اس کو بھلا معیار فہم کیا بنایا جائے۔البتہ جولوگ اا• اس سطحی ذہنیت سے نکل کراس سے ایک اور بالاتر ذہنیت پیدا کر پھکے ہیں ان کی ذہنیت کو معیارفہم بنایا جاسکتا ہے۔منافقوں نے اپنی ذہنیت اورا پنے ہی احساسات کو معیارفہم سمجھ کر ایخ آپ کودانشمنداورمسلمانوں کوسفیر کالقب دیدیا تھا۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ امِنُوا كَمَا امَنَ النَّاسُ قَالُوا اَنُوْمِنُ كَمَا امَنَ السُّفَهَاءُ الْأ إِنَّهُمُ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنُ لَا يَعُلَمُونَ \_

اور جب ان ہے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اورلوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں کہ ہم بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح اور احمق ایمان لے آئے ہیں۔ س لویمی لوگ احمق ہیں لیکن جانے نہیں۔

کیکن قرآن کریم نے واضح کردیا کہ سب سے بڑے بیوقوف وہی ہیں جنہوں نے دنیا کے ان سب سے بڑھ کر دانشمندوں کو بیوقوف سمجھا۔منافقین کی فہم پیھی کہ وہ اپنی دورخی یالیسی سے دوطرفہ نفع حاصل کرنے کی طمع میں رہا کرتے اور حق و ناحق کی تلاش سے آ تکھیں بند کر لیتے اورمسلمانوں کی فہم بیٹھی کہوہ تلاش حق کے لئے سرگر داں پھرتے اور جب حق کا دامن ان کے ہاتھ میں آ جا تا تو اس کے پیچھے آئکھ بند کر کے اپنی جان کی بازی لگا دیتے۔منافقوں کی فہم تو بیتھی کہ وہ خدا ورسول کے احکام کے سامنے بے چون و چرا اعتراف دسلیم کا سر جھکا دینا سب ہے بڑی بے وقو فی سبجھتے اورمسلمانوں کی فہم پتھی کہ وہ ان کے احکام کی تعمیل میں اونیٰ تو قف کرنا بھی سب سے بڑا جرم تصور کرتے۔قرآن کریم نے جہاں پہلیشم کےان دانشمندوں کوسفہا ءقرار دیا ہے وہاں احکام اسلامیہ کے سامنے ان چون و چرا کرنے والوں کوبھی بیوتو ف قرار دیا ہے۔

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمُ عَنُ قِبُلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوُا عَلَيْهَا\_ جن لوگوں کی عقل ماری گئی ہے وہ تو کہیں گے ہی کہ مسلمان جس قبلہ پر پہلے تھے یعنی بیت المقدس اس سے ان کے دوسری طرف کومر جانے کی کیا وجہ ہوئی۔

خلاصه بيركه ابليه اورسفيه كالقب بجهجا بتداء بي سے صالح مسلمانوں كے حصه ميں آرہا ہے اورتعجب كيا ہے جبكہ رسولوں كے حصہ ميں مجنون اور ساحر كالقب رہا ہو، مگر افسوس توبيہ كہ يہلے

رومال ۱۱۱ میرافقوں کی زبان سے ملاکرتا تھا اور اب خود مسلمانوں کی زبان سے ملاکرتا تھا اور اب خود مسلمانوں کی زبان سے ملتا ہے اور ٹھیک ای فرزانگی کی بدولت ملتاہے جس کی بناء پر منافقوں نے تبحویز کیا تھا۔ خدا الرائر آپ اس کھیک ای فرزای بدوت سام کے ایک بیاد ہے۔ فرزانگی میں ہمارے حصہ دارنبیں بنتے تو کم از کم منافقوں کی دیوانگی میں تو حصہ دارنہ بنتے کی الان الان میں دونہ ابو ہر ریر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایک مرتبہ حضرت ؓ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے اپنی آئکھ سے دیکھا تو اس سے فرمایا ارے تونے چوری کی ہے وہ بولا اس ذات کی قتم جس کے سواء معبود کوئی نہیں میں نے ہرگز چوری نہیں کی۔ (اس کی اس دیدہ دلیری کے بعد) حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یو چھا اچھا بھی میں اللہ پرایمان لا یا اور اپنی آئکھ کی تکذیب کرتا ہوں۔(مسلم شریف)

تشریح: \_معلوم نہیں کہ خدا کے اس اولوالعزم رسول کے قلب میں عظمت الٰہی کا عالم کیا ہوگا جس کے سامنے اس کا باعظمت نام آجانے کے بعد کسی انسان کے متعلق پی تصور ہی نہیں آ سکتا کہ وہ اس کا واسطہ دیکر بھی جھوٹ بول سکتا ہے اس لئے وہ متحیر ہوکراپنی آ تکھوں کے بدیہی مشاہرہ کی تکذیب پرآ مادہ ہوجا تا ہے۔

ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارا غلام سزا کے وقت اللہ کے نام کا واسطہ و بے تو فوراً اپناہاتھ روک لو، بہر حال خدائے تعالیٰ کے نام پاک کی عظمت اس کو مقتضی ہے کہ جب تہمیں اس کا واسطہ آجائے تو فور آاہیے حق سے دست بر دار ہوجانا جاہئے ۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اتنی بھاری قتم من کراس چور کے ساتھ الجھنے کے بجائے بیا چھاسمجھا کہ اس کو ا پنا پینقشه عظمت د کھا کریہ مجھا دیں کہاس ذات کا نام لے کر جھوٹ بولنا انسان کا کامنہیں۔ وقتی حالات اورا نظامی معاملات میں فرق کرنا جاہئے۔ایک وقت بیراغماض قابلِ تعریف ہوتا ہےاوربعض حالات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مخاطب کی شم میں کھود کرید بھی کرنی پڑجاتی ہے یہ باب اللہ کی بارگاہ میں بھی ہے بھی ننانو ہانسانوں کا قاتل بخش دیا جاتا ہے اور بھی ایک بلی کو بھوکار کھنے والا دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مقصدیہ ہے کہ خدائی عظمت کے استحضار کی وجہ ہے کسی مسلمان میں کسی کے پیچھے نہ پڑنے کی جوایک صفت ہوتی ہے وہ انبیاء کے اخلاق فاضلہ کا ایک اثر ہے دراصل بیصفت ان کی ہوتی ہے۔ پھرامت

یں ان کی اتباع کے ثمرہ میں بقدرنصیب منتقل ہوجاتی ہے ، ناواقف کا میں کی ہر بات کواپنے اندازه فكرك مطابق سمجهتا ہے پھراس كانداق اڑانے لگتا ہے مثل مشہور بھے الماس اعداء ما جھلوا۔لوگ جس بات کوئہیں جانتے اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔

مومن نجس نہیں ہوتامشرک نجس ہوتا ہے

ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ (راستہ میں) رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوگئ اس وقت میں جنابت کی حالت میں تھا آپ نے میراہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتار ہا یہاں تک کہ جب آپ آ کر بیٹھ گئے تو میں اس وقت (وہاں ے) کھیک گیاا ہے گھر آیا اور خسل کیا پھر خسل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، آپ اس وقت تک بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے میں نے اصل ماجرا عرض كردياآب نازراوتعجب سجان الله كهااورفر مايامون كهين ايباناياك موتاب ( بخارى ) تشریح: ۔ ابو ہربرہؓ نے اپنی حسن فطرت سے جتنی بات مجھی وہ قابل دادتھی یعنی بحالت جنابت آپ کی مقدس محفل میں حاضری نا مناسب ہے مگر خاتم الا نبیا علیہم السلام کو آ داب سے بڑھ کرعقا کد کی رعایت مقدم تھی ،قرآن میں مشرک کونجس فرمایا گیا تھا جس کے معنی یہ تھے کہ مومن اس قتم کا مجس نہیں اس کی نایا کی عارضی ہوتی ہے اور مشرک کی نا یا کی نجاست کی طرح ذاتی ہوتی ہے اس لئے آپ نے مؤمن کی اس خصوصی شان کو واضح فرما دیا گویا قرآنی نظر میں مومن ومشرک میں ایبا فرق ہے جیسا نجاست وغیر نجاست میں نےاست سے جتنا دورر ہناممکن ہوبہتر ہے مومن نا پاک ہو کربھی نشست و برخاست کے قابل رہتا ہے اور مشرک یاک وصاف ہو کربھی اس قابل نہیں ہوتا اگر آپ ان کےحسن ادب پرخاموثی اختیار فرماتے توبیا ہم نکتہ فی رہ جاتا۔

ابن عباسؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا اپنے مردوں کو نا پاک مت مجھو کیونکہ مسلمان کی شان پہ ہے کہ وہ نہ زندگی میں نا پاک سمجھا جا تا ہے اور نہمرنے کے بعد۔ (دارقطنی) ایمان-8 اللہ اور کیا ہے۔ اللہ عدیث میں بھی مردمون کی اُسی خصوطیت کا اظہار کیا گیا ہے شہید کوشریعت نے طہارت کا ایک اور بلند مقام دیدیا ہے وہ پیڈ کہ اس کا خون بھی نا یا کے نہیں ہوتا اس لئے اس کونسل بھی نہیں دیا جا تا۔

نرم مزاجی اور ہر دلعزیزی

مکحول روایت کرتے ہیں کہرسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جولوگ ایمان والے ہیں وہ بہت کہنا ماننے والے اور نہایت نرم خو ہوتے ہیں جیسے کمیل پڑا اونٹ جدھراس کو گھسیٹا جائے چلا جائے اوراگراس کو کسی پھر پر بٹھا دیا جائے تو وہیں بیٹھ جائے۔( ترندی شریف)

تشريك: \_ امام احد فضرت ابوذر سي روايت كيا ب الاسلام ذلول لا يركب الا ذلولا - اسلام كا مزاج خود زم باوروه اى ك قلب مين الحجى طرح سرایت کرتا ہے جوزم خوہوتا ہے۔اس کی اسنا دمیں ایک راوی ابو خلف ہےاس کومتر وک کہا گیا ہے۔ قرآن میں اسی مخصوص صفت کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ وَعِبَادُالرَّحُمٰنِ الَّذِينَ يَمُشُونَ عَلَى الْآرُضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُوُا سَلْمًا اور خدائے رحمٰن کے خاص بندے تو وہ ہیں جوز مین پر فروتنی کے ساتھ چلیں اور جب جاہل ان سے جہالت کی باتیں کرنے لگیس تو ان کوسلام کر کے الگ ہوجا کیں۔ ابو ہرریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ایما ندار آ دی تو وہ ہے جومجسم پیکرِ محبت ہو جوشخص کسی سے الفت نہ رکھے اور نہ اس سے کوئی الفہت ر کھے اس میں تو بھلائی کی بوبھی نہیں ۔ (احمہ - حاتم \_ بیبی )

حارثہ بن وہب وایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کیا میں تهہیں بیپنہ بتا دوں کہ جنتی لوگ کون ہیں۔ ہروہ صخص جواپنی نظر میں اورلوگوں کی نظروں میں كمزوراورب سهارا ہو۔اگروه كسى معامله ميں الله تعالى يرقتم كھا بيٹھے تو الله تعالى اس كى قتم كو ضرور بورا کرےگا۔(اس کے بعد فرمایا) سنو، کیا میں تنہیں نہ بتا دوں کہ دوزخی کون ہیں یہ وه لوگ ہیں جوسرکش منہ پھٹ اورمغرور ہوں۔(متفق علیہ)

۱۱۳ المرتیج:۔ان احادیث سے واضح ہوگیا کہ مسلمان کی زم مزادی سے مراد کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی شدت ِطبع کوان ہے کوئی تعارض نہیں رہٹا کا چہدید الطبع اس کے بعد حضرت عمر فاروں ہاسدت ہی درس سے عام شخص بھی برسرِ منبران کوٹوک دیتااور وہ فخوشی اللہ ہے۔ ہوکر بھی اتنے نرم تھے کہ ایک عام سے عام شخص بھی برسرِ منبران کوٹوک دیتااور وہ فخوشی اللہ ہے۔ سے اس کو جواب دیدیتے۔ بہرحال مؤمن کا وجودصفحہ عالم پر قدرت کی صناعی کا وہ عجیب تر مجموعہ ہوتا ہے جس میں بیک وقت شدت ولین ،سادگی وفہم ، زینت و بذاذت اور فصاحت وکم سخنی کی تمام متضاد صفتیں جمع نظر آتی ہیں۔اس تضاد کے جمع کی صورت

گذشتہ احادیث کے شمن میں اپنی اپنی جگہ ملاحظہ سے گذر چکی ہے۔

ابو ہر ریر ہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا و چخص ہلاک ہوجو دینار کا بنده ، در ہم کا بنده اور کملی کا بنده ہو ( اس کی دون ہمتی کا بیرحال ہو ) کہا گراس کو پچھے دیدیا جائے تو خوش ہوجائے اوراگر نہ دیا جائے تو روٹھ جائے ایسا کم ہمت خدا کرے ہلاک اور ذکیل ہواورا گراس کے کوئی کا نٹا چھے تو نہ نکلے۔وہ بندہ مبارک ہے جواللہ تعالیٰ کے راستہ میں اپنے گھوڑے کی باگیں سنجالے ہمہوفت (خدمت دین کے لئے) تیار ہے۔اس کے سرکے بال پراگندہ اور پیرغبار آلودہ ہیں (اس کی نرم خوئی اور لگہیت کا بیرعالم ہے) کہ اگر اسے اگلے دستہ میں محافظ کی حیثیت سے جگہ دی جائے تو حفاظت کی خدمت انجام دے اور اگراس کو پچھلے حصہ میں ڈال دیا جائے تو پیچھے رہ کربھی بخوشی اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے (غرض نهایت مطیع مزاج ہواور صرف دین کی خدمت اس کا طمح نظر ہو) ( بخاری شریف )

ابو ہر ریر اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جنت میں ایسے لوگ جائیں گے جن کے دلول کی کیفیت پرندول کے دلول سے بہت مشابہ ہوگی۔(ملم) تشریح:۔علماء نے یہاں وجہ تشبیہ رفت ولین تحریر فرمائی ہے بعنی پرندوں میں چو یا یوں کی نسبت بیصفت عام طور پرزیادہ یائی جاتی ہےوہ ہراثر کونسبیۃ جلد قبول کر لیتے ہیں کینہ پرورنہیں ہوتے۔ چند تنکوں کا آشیانہ بنا کرعمر گذار دیتے ہیں ،روزی جمع کرنے کی فکرنہیں کرتے صبح کو تلاشِ رزق میں نکلے اور شام کو پیٹ بھر کرواپس آ گئے ان کو دیکھوتو نہایت بھولے بھالےنظرآتے ہیں بیتمام صفتیں ایک مسلمان کی بھی ہوتی ہیں۔

ومال ۱۱۵ ابو ہر ریر ؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامایا انگور کو کرم نہ کہا کرو کیونکہ کرم تو مومن کے قلب کا نام ہے (انگور میں کرم کہاں اس سے تو شراب فنی ہے جو۔ حیائیوں کاسرچشمہ ہے)(ملم)

تشریح: ۔ نہایہ میں لکھا ہے کہ چونکہ انگور سے شراب بنائی جاتی ہے اور عرب کے نداق کےمطابق شراب سخاوت وکرم کی محرک ہوتی ہےاس لئے وہ انگورکوکرم کہدیتے تھے۔ آپ نے اس غلط اهتقاق کونا پیند کیا اور فر مایا کہ اس خوبصورت اور معنی خیز نام کا زیادہ مسحق مومن کا قلب ہےشراب کا مادہ بعنی انگورنہیں ۔

یہاں قلب کوکریم کہنے کی بجائے مبالغہ کے طور پرعین کرم کہدیا گیا ہے جیسے زید کو مبالغہ میں عین انصاف کہدیا جائے۔زمخشری اس کی شرح میں یوں رقمطراز ہیں کہ یہاں دراصل انگور کا نام رکھنے سے ممانعت کرنامقصود ہی نہ تھا بلکہ اس طرف اشارہ کرنامقصود تھا كه جب قرآن كريم كاارشاديه بيكه إنَّ أَكُوَ مَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقَكُّمُ.

تواس کاحق ہونا جا ہے کہاب اس مقدس نام میں متقی مسلمان کے سواء کسی اور چیز كوشريك نه كيا جائے تاكه ذہنول ميں بير بات تقش كالحجر ہو جائے كه كريم درحقيقت صرف متقی ہوتا ہے۔اس کے سوا کہیں اور کرم کا نام ونشان نہیں ہوتا نے برمتقی کا کرم صرف نماکشی ہوتا ہے اس میں صورت ہی صورت ہوتی ہے معنی کچھنیں ہوتے۔

## مسلمانوں کی تکلیف کا پنی تکلیف کے برابراحساس کرنا

نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ایما نداروں کو باہم رحمدل، باہم محبت اور ایک دوسرے کی تکلیف کے احساس کے بارے میں تم ایسا دیکھو گے جیسا ایک قالب ۔ایک عضو بیار پڑ جائے تو ساراجسم بخار میں مبتلا ہوجا تا اور بیداری کیلئے تیار ہوجا تا ہے۔ (متنق علیہ)

نعمان بن بشيرروايت كرتے ہيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا تمام مومن تخص واحد کی طرح ہیں اگراس کی آئکھ دکھتی ہے تو اس کا تمام جسم بیار پڑ جا تا ہے اگراس کا سرد کھتا ہے تو بھی اس کا تمام جسم بیار پڑجا تا ہے۔ (مسلم)

الا جوموی رسول الله علیه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مؤمن دوسرے مؤمن کے حق میں ایک عمارت کی طرح ہونا کیا ہے اور ایک دوسری اینٹ کے لئے۔اس کے بعد آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ گی انگلیوں میں ڈالدیں۔(اوراس کانقشہ دکھانے کے لئے فرمایا کہاس طرح)۔(متنق علیہ) سہل بن سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت كرتے ہیں كه مومنوں كى جماعت میں ایما ندار آ دمی کی مثال ایسی ہونی جاہئے جیسی سارےجسم میں سر کی ۔جیسا در دسر کی وجہ سے تمام جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے اس طرح ایماندار آ دمی کو بھی اور

مومنوں کی تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے۔(احمہ)

این عباس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کویے فرماتے ساہوہ بھی کیامومن ہے جواپناتو پید بھر لے اور اس کے قریب اس کا پڑوی بھو کا پڑار ہے۔ (شعب الایمان) تشریج: ۔ بے حسی اور بے در دی کا سب سے بڑا اور سب سے بُر امظا ہرہ ہیہ ہے کہ ایک انسان خودتو اپنا پیٹ بھرتا رہے اور اس کے پاس ہی اس کا پڑوی بھو کا پڑا رہے۔اسلام اس حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر بیائے بھائی کا پیٹنہیں بھرسکتا تو اس کو جا ہے کہ اپنا پیٹ کا ہے کراس کی بھوک میں اس کا حصہ دار بن جائے۔ دیوار کی حقیقت بھی یہی ہے کہ اس کی اینٹیں باہم بھی ایک دوسرے کے لئے باعث استحکام ہوتی ہیں اور حجیت کا بوجھ بٹانے میں بھی برابر کی شریک رہتی ہیں ۔مسلمانوں کوبھی جاہے کہ وہ باہمی اور قومی بارکواسی طرح باہم تقتیم کرلیا کریں اگروہ ایبا کرلیں تو ان کامنتشر شیراز ہ دنیا کے سامنے ایک مضبوط دیوار کی طرح بن جائے ۔حقیقت یہ ہے کہ ایمان وحدت واجتماع کی دعوت دیتا ہے اور کفرتحزب وتشتت کی۔اسی لئے قرآن کریم نے جب صحابہ کے دور کفر کا نقشہ کھینچا تو اس کا جو پہلوسب سے نمایاں فر مایا وہ ان کی باہمی عداوت وتحزب تھا۔ پھراسلام کے بعد جس نعمت کا سب سے زیا ده احسان جتایاوه ان کی باهمی وحدت اورمحبت واخوت تقمی ایسی وحدت واخوت کها گریدان کے قالبوں کے مابین مشرق ومغرب کا فاصلہ بھی ہوتا مگر پھر بھی وہ ایک دوسرے کی تکلیف

اا جاس میں اتنے قریب ہوتے کہ شرق کے ایک مسلمان شکے پیر کے کانٹے کی چسک مغرب كارہنے والامسلمان اپنے ول میں محسوس كرتا ان كاپيرشته محبت واخو ہے مرف مبالغه اور محض ایک رنگ آمیزی نہیں بلکہان کے احساسات کی سیجے ترجمانی ہے۔

وَاذُكُرُوا إِذْ كُنْتُمُ اَجُدَاءً فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ فَاصْبَحْتُمُ بِنِعُمَتِهِ إِخُوانًا\_ یاد کرو جبتم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان ایسی محبت پیدا کر دی کہ محض اس کی مہربانی کی بدولت تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔دوسری جگہ کفار کے ظاہری اتحادوا تفاق کی حقیقت اس طرح واشگاف فر مادی۔ تَحْسَبُهُمُ جَمِيْعًا وَقُلُوبُهُمُ شَتَّى.

آپ توان کومتحد خیال کرتے ہیں مگران کے دل سب پرا گندہ ہیں۔

اس کے بعداب آپ ہی غور سیجئے کہ اگر درحقیقت ہمارے قلوب میں وہی اخوت ا بمانی موجود ہے تو اس میں وہ محبت ووحدت کیوں نہیں بلکہ اس کے برعکس کفار کے تفرق و تشتت كانقشه كيول إ - اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا.

یا در کھئے کہ آپ کا ایمان جتنا کامل اور مشحکم ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی آپ کا اتحاد اور قومی تغمير بھی متحکم ہوتی چلی جائیگی اور جتنااس میں نقصان پیدا ہوتار ہے گاای قدر آپ کے اتحاد اورقومی تعمیر میں بھی ضعف بیدا ہوتارہے گا۔آپ نقصان ایمانی کے ساتھ اپنے اتحاد پرمغرور نه ہوں وہ صرف آپ کے قالب کا اتحاد ہوگا قلب کانہیں اور اگر آپ کے قلوب رشتہ ایمانی کی بدولت وحدت کارنگ اختیار کر چکے ہیں تو قالب کے انتشار ہے مغموم نہ ہوں کہ وہ صرف آپ کے جسموں کا انتشار ہے۔قلوب کا انتشار نہیں تعجب ہے کہ وحدت وافتر اق کے جو بنیادی اسباب ہیں کم از کم مسلمان اس سے کیونکر غافل ہیں۔وہ جس مجمع میں اتحاد واخوت کی دعوت دیتے ہیں اس میں اصل رشتہ ایمانی پرضرب بھی لگاتے جاتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ نعمت اخوت صرف عطاء بانی ہےان کی تقریروں اور تحریروں سے حاصل نہیں ہو عمتی۔

لَو ٱنْفَقُتَ مَا فِي ٱلْارُضِ جَمِيَعًا مَا ٱلَّفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمُ وَلَكِنَّ اللهَ ٱلَّفَ بَيْنَهُمُ \_ ا ہے پیغیبراگر آپ ساری زمین کا مال بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دلوں

SS.COM

میں الیمی الفت ومحبت پیدا نہ کر سکتے بیتو صرف اللّٰد تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے ان میں باہم بیالفت ڈال دی ہے۔

گناہوں سے ڈرنا

حضرت ابن مسعودٌ فرماتے ہیں مومن اپنے گنا ہوں سے اس طرح ڈرتا ہے گیا جیسا وہ پہاڑ کے بنچے بیٹھا ہوا ڈرتا ہے کہ وہ اب اس پرگراا ور فاجر آ دمی ان کواس طرح حقیر سمجھتا ہے جیسامکھی اس کے ناک کے پاس سے گذری اور اس نے اپنے ہاتھ کی حرکت سے اس طرح اڑا دی۔ (بخاری شریف)

# اینی عزت نِفس کی حفاظت کرنا

حذیفہ بیان کرنے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لئے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے نفس کو کوئی کیسے مناسب نہیں کہ وہ اپنے نفس کو ذلیل کرے صحابہ نے عرض کیا بھلا اپنے نفس کو کوئی کیسے ذلیل کرسکتا ہے فرمایا ایسا باراٹھالینا جس کے اٹھانے کی اس میں طاقت نہ ہو (یہ ذلیل ہی کرنا ہے۔ (ترندی۔ ابن ماجہ۔ شعب الایمان)

تشریخ: صحابہ کی فہم میں اپنے نفس کے ذکیل کرنے کی کوئی صورت ہی نہ آسکی وہ فطرۃ ذلت سے نفور تھے اور اسلام نے آ کر ان کواحساس کمتری سے اور بھی دور کر دیا تھا آ پ نے ان کو بتایا کہ بھی عزت کے کام میں بھی ذلت کا خمیازہ بھگتنا پڑجا تا ہے براہ راست ذلت کے کاموں سے بچناسب جانتے تھے کیکن خاتم الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک قدم اور آ گے بڑھا کر سمجھایا کہ ایسے عزت کے کاموں میں بچنسنا جن کا انجام ذلت ہو یہ بھی مومن کا کام نہیں بھر معلوم نہیں ذلت کا جوتعلق یہود کے ساتھ تھا وہ مسلمانوں نے اپنے ساتھ کیے بچھ رکھا ہے شاید تکبر اور عزت کے مفہوم سمجھنے میں غلط نبی ہوگئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تکبر اور غرور سے ہم کو بچائے اور اپنی تھے عزت نفس محفوظ رکھنے کی تو فیق بخشے ۔ آ مین ۔ تعالیٰ تکبر اور غرور سے ہم کو بچائے اور اپنی تھے عزت نفس محفوظ رکھنے کی تو فیق بخشے ۔ آ مین ۔

#### ہمیشہ تو بہ کرتے رہنا

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ اپنے اس مومن بندہ سے محبت رکھتا ہے جوفتنوں میں مبتلا ہوتار ہے اور ہمیشہ تو بہ کرتار ہے۔ (احمہ) تشریخ:۔ جب گناہ بندہ کی فطرت ہوتو پھرتو بہضرور اللہ کی صفت ہونی جائے ہیں اگروہ اپنی فطرت کی بناء برطرح طرح کے فتنوں میں گرفتار ہوتار ہتا کہ مجر ہر بارا پنی صفت تو بدواستغفار کوفراموش نہیں کرتا تو وہ ارحم الراحمین کی نظروں میں کیوں نہ بیارا ہو ایہاں محبت اس کے حکرار جرم پڑہیں بلکہ ہر باراس کی صفت تو بدواستغفار پر ہے۔ بداسلوب بیان اس کے اختیار نہیں کیا گیا کہ ہر باراس کی صفت تو بدواستغفار پر ہے۔ بداسلوب بیان اس کے اختیار نہیں کیا گیا ہوں پراصرار کریں بلکہ اس لئے اختیار کیا گیا ہے کہ جونادم وشر مسارر ہیں وہ زیادہ دل شکتہ نہ ہوں اور اپنی اس ندامت کی بدولت عصیاں کے بعد بھی خدائے تعالیٰ کی محبت کی خوشخری سندہ بعد بھی خدائے تعالیٰ کی محبت کی خوشخری بندہ بعد بھی خدائے تعالیٰ کی محبت کی خوشخری سندہ میں گناہ کی جرائت بیدانہیں کرتی بلکہ اس کی فطرت سے خم جڑسے نکال چینگتی ہے۔

احکام اسلامی کی پابندی کرنا

ابوسعید خدری رسول الله صلی الله علیه وسلم نے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن کی مثال اس گھوڑ ہے کی سی ہے جواپنے کھونٹے سے بندھا ہوا ہواور إدھراُ دھر پھر پھر ا کر آخراپنے کھونٹے کے پاس ہی آ جاتا ہے اسی طرح مومن سے بھی بھول چوک ہوجاتی ہے آخرکاروہ پھر کرادھر ہی آجاتا ہے جوالیمان کی بات ہوتی ہے۔(احمہ)

تشری : یعنی مومن دین اسلام کااییا پابند ہوتا ہے جیسے گھوڑا کھونے کانہ بیا پنے کھونے سے علیحدہ جاسکتا ہے نہ وہ شعب ایمان سے کہیں علیحدہ ہوسکتا ہے۔ سہو ونسیان کی بات دوسری ہے اگر غلطی ہوجائے تو پھرلوٹ کراہے آناادھرہی پڑتا ہے۔ حریت کیسی اور آزادی کہاں۔

# ہرحالت میں خدائے تعالیٰ کاشکر گذارر ہنا

سعد بن ابی وقاص روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا حال بھی قابل تعجب ہے اگر اس کوکوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے اور اگر اس کومصیبت پیش آ جاتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا اور اس کا شکر اوا کرتا ہے اور اگر اس کومصیبت پیش آ جاتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا اور اس پرصبر کرتا ہے خلاصہ یہ کہ مومن کو ہر حال میں ثو اب ملتا ہے حتیٰ کہ اس لقمہ میں بھی جووہ اٹھا کراپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔ (شعب الایمان)

ا۲۰ انتریخ: فراخی و تنگی اور صحت و مرض کے ہر حال میں انٹی کا پیرائی کی بدولت اس امت کالقب حمادون مشہور ہو گیا ہے۔ کیوں نہ ہوجس امت کارسول احمد دھمے ہوں (صلی اللہ عليه وسلم فداه ابي وامي )اس كي امت كالقب حمادون مونا جائة \_وه افراد كتنخ بدلفي مين جوا بی اس شہرت کے ساتھ نہ نعت میں حمر کرنا یا در تھیں اور نہ مصیبت میں حمد وشکر بجالا <sup>ک</sup>یں۔ صہیب وایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہرمعاملہ تعجب خیز اور حیرت انگیز ہے۔مسرت کی بات ہو یاغم کی اس کے حق میں سب بہتر ہی بہتر ہوتی ہے، بیمومن کے سواکسی اور کونصیب نہیں۔اگر اس کو کوئی خوشی کی بات پیش آ جائے تو وہ شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لئے بہتر ہوتی ہے اور اگر کوئی تکلیف پیش آ جائے تو صبر کر لیتا ہے یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ (مسلم شریف)

ابو ہر ریر اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا لواہل یمن آ گئے بیلوگ نہایت رقیق القلب ہوتے ہیں ، ایمان اور دین کی سمجھاور حكمت تويمن ہي كا حصہ ہے۔ (ملم شريف)

تشری کے استحے بخاری میں اس حدیث کوذرازیا دہ تفصیل کے ساتھ روایت کیا گیا ہے کہ رسول التُصلَّى التُدعليه وسلم نے ايک مرتبہ قبيله بنوتميم کوخطاب کرتے ہوئے فر مايا ہے بنوتميم تم کو بشارت ہو۔ان بدقسمتوں نے اس کو مال کی بشارت سمجھا اور کہاا چھا تو دلوائے کیا دلواتے ہیں آپکوان کی یہ بہت فطرتی پیندنہ ہوئی۔اتنی دریمیں یمن کی ایک جماعت آنکلی آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ بنوتمیم نے تو بشارت قبول نہ کی لوتم اسے قبول کر لو۔ انہوں نے کہا یارسول الله صلی الله علیه وسلم ہم نے بسر وچشم قبول کی۔اس کے بعد عرض کیا" جئنا لتفقه فی الدين" جم اس لئے حاضر ہوئے ہیں كماسينے دين كے پچھ مسائل سيكھيں۔الخ اس واقعہ سے بیاندازہ ہوسکتا ہے کہان کے قلب میں دین اور احکام دین کے قبول کرنے کی کتنی صلاحیت تھی جو بشارت انہیں سنائی گئی وہ کسی بحث اور کسی تفصیل کے بغیر انہوں نے قبول کر لی اوراپے آنے کا جوزریں مقصد آپ کے سامنے رکھاوہ صرف ایک فقہ فی الدین یعنی وین کی

طلب تھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس طرح کے بیون و جرا بشارت نبویہ کولیک لیجانے سے بہت مخطوظ ہوئے اور ان کی اس صلاحیت اور علواستعداد کود کیے کرفر مایا کہ ایمان اور فقہ اور حکمت تو در حقیقت ان لوگوں کا حصہ ہے اور اس کو یہاں رقة قلب سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے بالمقابل قبی قساوۃ ہے وہ یہ کہ فیصیت کے نفوذ کرنے کی اس میں کوئی صلاحیت نہ ہوں کہ بلکہ وہ اس خٹک پھرکی طرح ہوجس سے یانی کی ایک بوند بھی نہیں نیکتی ۔

ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُمُ مِنُ بَعُدِ ذَٰلِكَ فَهِى كَالحِجَارَةِ اَوُ اَشَّدُ قَسُوَةً وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجُّرُ مِنْهُ الانهارُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهُبِطُ مِنُ خَشْيَةِ اللهِ ِ

پھراس کے بعدتمہارے دل ایسے سخت ہو گئے کہ گویا وہ پھر ہیں یا ان سے بھی سخت تر اور پھر ہیں یا ان ہے بھی سخت تر اور پھروں میں تو بعضے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان سے نہرین نکلتی ہیں اوربعض پھرا ہے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اوران سے یانی جھرتا ہےاوربعض پھرا ہے بھی ہوتے ہیں جواللہ تعالیٰ کے ڈرے گریڑتے ہیں۔ آیت بالا میں قلوب کی قساوۃ اوراس کے مختلف مدارج کوایک بلیغ تشبیہ دیمرسمجھایا گیا ہے کہ قلب کی قساوت رہے کہ اس میں اثر پذیری اور تاثر کی کوئی صلاحیت نہ رہے، دین کی فہم کے لئے اس میں کوئی حرکت نہ ہواور حشیقہ الہی سے وہ یکسر خالی ہوجائے۔ یہی بے فیض قلوب جن سے ہدایت کے چشمے تو کیا ہتے اس کا کوئی قطرہ بھی ان سے نہیں ٹیکتا قلوب قاسیہ ہیں جو تحق میں پھروں سے بھی بڑھ کر ہیں کہ پھروں میں کھے نہ کھی خار تاثر کھے نہ کھر کت تو نظر آتی ہے۔اس کے برخلاف مومن کے قلب میں رفت ولین کی صفت ہوتی ہے بیصفت صرف اس کے قلب تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کے اعضاء وجوارح تک بھی سرایت کر جاتی ہے۔وہ زم خو، زم مزاج، شیریں طبیعت، صاحب محبت ومروت اور ہرکس و ناکس کی بات سننے اور ماننے والا ہوتا ہے حتیٰ کہ سلمانوں کے لئے ہمہ تن رحمت اور کفار کے مقابلہ میں مجسم شدت بن جاتا ہے۔ ای صفت کو اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُ مِن وَكركيا كيا ہےاور ذیل کی حدیث میں بھی اس کے اسی رفت ولین کے اثر ات کا ذکر ہے۔

یا گیز ہ زبان ہونا ۱۲۷ یا گیز ہ زبان ہونا ۱۸۵۸ ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤن کے کیے جہ مناسب ہے کہوہ ہروفت لعن طعن کرتارہاور نہ رہے گخش کلامی اور بدز بانی کرتارہے۔(ترندی۔ بیٹی کا کا کہ اللہ کا کہ کہ کہ دو ایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا صدیق ہوکر رہے گئے۔ بات اس کی شایانِ شان نہیں کہ ہروقت لعنت برسایا کرے۔(ملم)

حضرت عا کشٹے سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکڑ کے یاس سے گذرے وہ اتفا قا اپنے کسی غلام کے متعلق لعنت کا لفظ استعمال فر مارہے تھے آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا رب کعبہ کی قشم یہ ہرگز نہیں ہو گا کہ جو لوگ لغنتیں برسائیں وہ صدیق بھی شار ہوں۔اس واقعہ کے بعد ابو بکڑنے اس غلام کوآ زاد کر دیا اورآپ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہا ہے آئندہ ایباقصور نہیں ہوگا۔ (بیبق) ابوالدر داءر وایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا ہے کہ ہروقت لعنت برسانے والوں کونہ شہادت کاحق دیا جائے گانہ شفاعت کا۔ (ملم) تشریح: لعنت لغت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کو کہتے ہیں ۔ جوشخص دنیا میں دوسروں کوالٹد تعالیٰ کی رحمت سے دور کرنے کا عادی ہو قیامت میں اسے شفاعت اور شہادت کا بھلا کیاحق ہوسکتا ہے۔شفاعت لعنت کے برعکس اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلب کا نام ہے۔ دنیا میں قانون شہادت رہے کہ مقدمہ میں گواہ وہ ہوسکتا ہے جواس کا دشمن نہ ہو۔ پھر دنیا میں جو شخص خدائے تعالیٰ کی رحمت ہے دور کر کے اپنی دشمنی کا ثبوت دے چکا ہے وہ آ خرت میں کب کسی کا گواہ بن سکتا ہے۔

نبی کے بعدصدیق کی شفاعت کا درجہ ہےاوراس کے بعدشہداءوصالحین کی شفاعت کا صاحب نبوت نے سمجھایا کہ آخرت میں جس امت کو شفاعت اور شہادت دونوں کا منصب عطا ہوا ہو جب اس کے لئے بالعموم لعنت کا استعمال کرنا ناموز وں ہے تو پھران میں جوصدیق کہلائیں ان کے لئے تو کتنا کچھ نا موزوں ہوگا۔صدیق اکبڑنے اس نکتہ کوخوب سمجھ لیا اور اسی لئے اس غلطی کی ہرممکن طریقہ پر تلافی کرنے کی کوشش بھی کی۔اس ضمن میں آپ کو باہم اسباب افتر اق مٹانے کا بھی ایک بڑاسبق دیا گیا ہے۔فرق یہ ہے کہ دنیا ان ظاہری مفرتوں کو اس لئے شریعت اپن نظر حقیقت میں کے مطابق ان اسباب واٹرات کا ذکر کرتی رہتی ہے اور ظاہر میں ان آثار ظاہری کے در پے رہتا ہے اوراسی کوفلے سے تعبیر کرتا رہتا ہے۔ پس ایک ظاہر پرست کی نظر برست کی نظر میں یہ سب منی اور سطی نقصان ہے۔ ان کو بجھتے سمجھانے کے لئے برد یک تو نزاہت لسان کی نظر میں یہ سب منی اور سطی نقصان ہے۔ ان کو بجھتے سمجھانے کے لئے انسان کی عقل خود بھی کا فی ہے جواصل اور دائی نقصان ہے اور ہماری اور اکو نتیا سے بالاتر ہے۔ وہ امت کی امتیازی خصوصیت یعنی شفاعت سے محرومی ہے۔ حدیث اس کا انکار نہیں کرتی تم اس کا انکار مت کرو بلکہ اس حقیقت کو حاصل کرنے کی کوشش کروجس کے پاجانے کے لئے کہ یعد تمہار ابنا یا ہوا فلے نہ بلاتعب و مشقت خود بخو د حاصل ہوجائے گا۔

صفوان بن سلیم روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے یو چھا گیا کہ مومن بز دل ہوسکتا ہے فر مایا جی ہاں۔ پھر پو چھا گیا ، کیا بخیل ہوسکتا ہے فر مایا جی ہاں۔ پھر یو چھا گیا اچھا کیا اول نمبر کا جھوٹا بھی ہوسکتا ہے۔ فر مایا جی نہیں۔ (مالک شعب الایمان)

تشری : ۔ حدیث کی مرادیہ ہے کہ بزدلی اور شجاعت فطرت کی ایک تقسیم ہے جبیبا سخاوت و بخل اس لئے بزدلی اور بخل اگر چہ مذموم صفات مہی مگر ہے غیرا ختیاری ۔ اس لئے اگر ایک مون مون نہ ہوتو وہ مواخذہ ہیں بہادری نہ ہویاحقوق اسلام اداکر نے کے بعداس میں سخاوت کا مضمون نہ ہوتو وہ مواخذہ ہیں ہوسکتا ہے لیکن خیانت اور جھوٹ کی عادتیں غیرا ختیاری صفات نہیں ۔ ایمان امانت سے مشتق ہے جو خیانت کی ضد ہے اس لئے ایمان اور خیانت جمع نہیں ہو سکتے ۔ اس طرح دروغگوئی کی عادت نفاق کا شعبہ ہے ایمان کے ایمان اسلام وایمان کے ماتھ نہویں سکتا ۔ اس لئے مومن نہ خیانت کا عادی ہوسکتا ہے نہ دورغ این اسلام وایمان کے ساتھ نہوییں سکتا ۔ اس لئے مومن نہ خیانت کا عادی ہوسکتا ہے نہ دورغ گوئی کا۔

انس بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم نے کوئی خطبہ ایسا کم دیا ہوگا جس میں بیرنہ فرمایا ہو کہ جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان بھی کچھ نہیں اور جس میں و فاءعہد نہیں اس کا دین بھی کچھ نہیں۔ (شعب الایمان)

SS.COM

عبداللہ بن جواد روایت کرتے ہیں کہ ابوالدرداء نے عرف کہایا رسول اللہ کیا مومن جھوٹ بولتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا جس مخص کی عادت یہ ہو کہ جب بالک کرے تو جھوٹ ہی بولے ہوئے جب بالک کرے تو جھوٹ ہی بولے ہوئے ہیں کہ اور نہ آخرت کے دن پر۔ (جامع کبیر) ہی بولے ہوئے کہ اور پر کی حدیثوں میں کذب ہے مراد کالک کی اس حدیث میں اس امر کی وضاحت ہوگئی کہ او پر کی حدیثوں میں کذب ہے مراد کالگ کی انفا قا جھوٹ بولنا نہیں بلکہ اس کا عادی ہونا مراد ہے اسی لئے تیجے حدیثوں میں جھوٹ کی عادت نفاق کی ایک خصلت قرار دی گئی ہے۔

امام مالک فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ لقمان حکیم سے پوچھا گیا فرمائے کہ بیرتبہ بلند آپ کو کیسے نصیب ہوا انہوں نے جواب دیا۔ راست گوئی ، اداءا مانت اور برکار باتوں سے کنارہ کشی کی بدولت۔ (موطاء)

عبدالله بن عمر وروايت كرتے ہيں كہ جو كچھ ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم سے من يا تاوہ سب پچھلکھ لیا کرتا تھااس ہے میرامقصد آپ کے کلمات کی حفاظت کرنی تھی۔قریش نے مجھے اس بات ہے روکااور کہا کہتم رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے جو بات بھی سنتے ہووہ سب قلمبند کر لیتے ہوحالانکہ آپ ایک بشر ہی تو ہیں بھی کوئی بات غصہ کی حالت میں بھی فرمادیتے ہیں۔ (ہو سكتا ہے كہاس حالت ميں وہ مقام نبوت كے معيار اعتدال سے اترى ہوئى بات ہو)اس كے بعد میں نے لکھنا بند کر دیا اور اس قصہ کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ نے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا (بے خوف وخطر) سب پچھکھو۔اس خدائے توانا کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اس منہ ہے بجرحق کے اور بچھنیں نکلتا۔ (ابوداؤد) تشريح: \_انبياء ينهم السلام كاكلام صرف سجاى نهيس ہوتا بلكہ وہ جو يجھ بولتے ہيں وہ حق بھی ہوتا ہے سبحان اللہ! وہ دہن مبارک بھی کتنا مقدس دہن ہوگا جس میں نداق اور غصہ کے بشری حالات میں بھی ملکی نطق کی صفات موجود رہتی تھیں جب تک خدائے برحق کی عصمت تھی کی اس طرح مگرانی نہ رکھے اس وقت تک کسی بشر کے لئے مقام صدق وصفا کی منزل تك رسائى ناممكن ہے۔متكلم كى نيت كے لحاظ سے اس كوصادق تو كہد سكتے ہيں مگر جب تك اس کا کلام حقیقت کے مطابق نہ ہواس کوحی نہیں کہہ سکتے۔ روایت ہے کہ ایک محص آپ کی خدم میں حاضر ہوا اور اس نے یو چھایارسول اللہ جنت کاعمل کیا ہے؟ فرمایا سے بولنا۔ جب بندہ سے بولنا مہتو نیک بن جاتا ہے اور ایماندار ہو جاتا ہے اور جب ایماندار بن جاتا ہے تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھراس نے یو چھاا چھا دوزخ کاعمل کیا ہے فر مایا جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتاً ہے تو حدودِ شریعت سے تجاوز کرنے لگتا ہے اور جب تجاوز کرنے لگتا ہے تو کفر میں گرفتار ہو جاتا ہے اور جب کفر میں گرفتار ہوجاتا ہے تو دوزخ میں داخل ہوجاتا ہے۔ (احمد)

عبدالله بن مسعودٌ ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا راست گوئی کی عادت اختیار کرو کیونکہ راست گوئی ہے نیکی کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور نیکی انسان کو جنت تک پہنچادیتی ہے۔ آ دمی سچ بولتار ہتا ہے اور تلاش کر کر کے سچ بولتار ہتا ہے ·تیجہ بیہ ہوجا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا لقب صدیق پڑجا تا ہے اور دیکھو جھوٹ سے بچنا کیونکہ جھوٹ فسق میں مبتلا کر دیتا ہے اور فسق دوزخ میں پہنچا کر چھوڑتا ہے۔انسان جھوٹ بولتار ہتا ہے اور ڈھونڈ ھ ڈھونڈ ھ کرجھوٹ بولتار ہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ كى بارگاه ميں اس كالقب كذاب يرجاتا ہے۔ (متفق عليه)

تشریخ:۔ بیہ تنبیہ کی جا چکی ہے کہ خیر وشر کے علیحدہ علیحدہ دوسلسلے ہیں اوران دونوں میں ایک کڑی اپنی دوسری کڑی سے متصل ہے۔ پھرسلسلہ خیر کے منتہی پر جنت ہے اورسلسلہ شرکے آخر میں دوز خے پس کوئی انسان بھی دفعة جنت یا دوزخ میں نہیں چلا جا تا اولا اس کے ہاتھ میں خیروشرکی کوئی معمولی سی کڑی آ جاتی ہے پھراس کی وجہ ہے اس میں اس سلسلہ کی دوسری کڑی کی استعداد پیدا ہوجاتی ہے اور اس طریق ہے وہ بتدریج جنت یا دوزخ میں جا پہنچتا ہے پس نہ کسی خیر کومعمولی سمجھنا جا ہے نہ کسی شرکومعمولی تر مذی میں سلمہ بن اکوع سے روایت ہے کہ تکبر کرتے کرتے ایک دن ایسا آجاتا ہے کہ آ دمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جبارین کی فہرست میں درج ہوجا تا ہے آخراس پر بھی وہ عذاب آجا تا ہے جوان پر آیا تھا۔ قرآن کریم ہے معلوم ہوتا ہے کہ صدیقین اور کا ذبین کی ایک فہرست ہے بیرحدیث بتاتی ہے کہ انسان کو بیکوشش کرنی جا ہے کہ اس کا نام صدیقین کی فہرست میں آ جائے یا سما

press.com الذين امنوا كونوامع الصادقين اوراس ہے ڈرنا جاہئے كہاس كا نام لہيں كا ذہبين كى فہرست میں درج نہ ہوجائے ۔ان لعنۃ اللّٰه علی الکا ذبین اور بیاس لئے کہصدق وکڈ بھر نے معمولی خیروشزنہیں بلکہان کاثمرہ جنت اور دوزخ بھی ہوسکتا ہے۔

حضرت ام کلثومؓ سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا کذاب وہ نہیں جولوگوں میں صلح جوئی کے ارادہ سے کوئی کلمہ خیر زبان سے کہدے اور کسی کوکسی دوسر مے خص کی طرف ہے کوئی بھلی بات پہنچادے۔(متفق علیہ)

مسلم میں اتنامضمون اور ہے کہ حضرت ام کلثومؓ فرماتی ہیں جو باتیں لوگوں کے درمیان جھوٹ شار ہوتی ہیں ان میں سے صرف تین موقعہ پر میں نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت سی ہے۔ جنگ میں ،لوگوں کے درمیان صلح جوئی کے لئے ، اور تیسرے شوہر کااپنی بی بی اور بی بی کااپے شوہر کی رضامندی کے لئے۔ (منداحہ) تشریح: مرج جھوٹ بولنے کی اجازت تو مشکل ہے کہ کہیں ثابت ہوالبتہ کسی اہم

مصلحت کے لئے الیی ذومعنیین بات کہدینے کی اجازت ہے جس پر بظاہر جھوٹ کا گمان ہو سکے مگراصلی مراد کے لحاظ ہے وہ سچ ہواس کا نام توربیہ ہے۔ پس توربیہ کذب نہیں وہ صدق ہی کی ایک کذب تماصورت ہے مسلم کی روایت میں مما یقول الناس اند کذب 'کے لفظ میں غالبًا اس طرف اشارہ ہے۔ایسے کلمات کے استعمال کی اجازت بھی عام طور پرنہیں بلکہاس میں ہی صرف تین مقامات کا استثناء کیا گیا ہے۔ جنگ کی حالت میں اور دوسرے دو مقام ایے ہیں جن میں صاف گوئی موجب فتنہ ہو۔ای لئے مشہور ہے:۔

دروغ مصلحت آميز بدازراتي فتندانكيز

شافعیہ کے نز دیک یہاں پچھزیا دہ وسعت ہے۔ شیخ محی الدین نو ویؓ نے امام غزا ٹی نے قتل کیا ہے کہ اگر کسی اچھے مقصد کے لئے صدق وکذب کے دونوں راستے ہوں تو ظاہر ہے کہ اب کذب بلا حاجت ہوگا اس لئے یہاں جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن اگراس کے حصول کی جھوٹ کے سوا کوئی صورت نہیں تو دیکھنا جاہئے کہ وہ مقصد مباح ہے یا واجب۔اگرمباح ہے تو پیچھوٹ بھی مباح رہے گا ورنہ واجب ہوجائے گا مثلاً ایک مسلمان کسی ظالم سے نیج کر کہیں چھیا ہوا ہے تو واجب ہے کہ اس کو اس

نظالم سے بچانے کے لئے جھوٹ بول دیا جائے بیاس وقت کہ جبکہ توریۃ سے کام نہ ظالم سے بچانے کے لئے جھوٹ بول دیا جائے بیاس وست ہے ہیں۔ چلے ورنداحتیاطاسی میں ہے کہ تورید کر لے۔ (مخترکتاب الاذکار ۱۲۱۲) میں ہے کہ تورید کر الے خواد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرمالے خواد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرمالے خواد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرمالے خواد میں ہے۔

سناہے کہ ریجھی ایک بڑی خیانت کی بات ہے کہتم اپنے بھائی سے اس طرح کی ذومعنیین با تیں بناؤ کہوہ تو تم کوسچاسمجھ رہا ہواورتم اس سے جھوٹ بول رہے ہو۔ (ابوداؤد)

تشریج: نووی فرماتے ہیں کہ توریہ ہیہ کہتم ایسالفظ بولوجوایک معنی میں ظاہر ہو مگرتم اس کے دوسرے ایسے معنے مراد لے لوجواگر چہاس لفظ سے مفہوم تو ہوں مگر اس کے ظاہر معنی کے خلاف ہوں چونکہ ریجھی ایک قتم کا دھوکا ہے اس لئے حاجت کے بغیر ریجھی ممنوع ہے۔ تفصیل پیہ ہے کہ اگر توریہ کا مقصد کسی کاحق تلف کرنا ہو جب توبیحرام ہوگاور نہ پھر بھی بے حاجت بات ہے اس کئے مکروہ رہے گا اور اگر کسی مقصد کے لئے ہوتو مباح ہوگا۔ (کتاب الاذ کارس ١٦٧)

فیہ بات یا در کھنی جاہئے کہ مبالغہ اگر چہ فی نفسہ کذب میں شارنہیں مگر جب بے کل اور ا بنی حدے تجاوز کر جائے تو وہ بھی کذب کی تعریف میں آسکتا ہے مثلاً آپ نے کسی شخص کو صرف ایک بار بلایا ہواور آپ اس سے بیہیں کہ ہم نے تجھے سینکٹروں بار بلایا۔ مگر تو نہیں آیا اب يهال يبتكرون باركالفظ اگرچه بطريق مبالغه بي استعال كيا گيا ہے مگراس موقعه پريه كذب شار ہوگا۔اس کومبالغنہیں کہتے۔امام غزائی فرماتے ہیں کہاس قتم کے کذب میں عام ابتلاء ہے للبذااس ہے بھی احتر از لازم ہے۔ (کتاب الاذکارص ١٦٧)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کذب بھی ایک قتم کی خیانت ہے۔خیانت صرف ہاتھ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ انسانی تمام اعضاء کی صفت ہوسکتی ہے۔ ہاتھ کی خیانت ناجائز مال حاصل کرنا،زبان کی خیانت واقع کےخلاف بات زبان سے نکالنااور آئکھ کی خیانت خلاف شرع نظر الهاناب آية يعلم خائنة الاعين مين آئهك اى خيانت كى طرف اشاره كيا كياب ايمان جب قلب میں سرایت کرجا تا ہے تو پھررگ رگ میں امانت ساجاتی ہے اور عضوعضو سے خیانت نکل جاتی ہے۔ جب تک مومن کی رگ و بے میں اس طرح امانت سرایت نہیں کرتی وہ پورا مومن بيس كہلاتااى كئے حديث ميں ہے۔ لا ايمان له لمن لا امانة لهُ۔ ابو ہریرہ ڈرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ ایمان ہے تحقیق اور اجا تک قتل کرنے میں مومن کے ہاتھوں کی ہتھکڑی بن جاتا ہے۔ مومن جھکلا کی ا اجا تک قتل کرسکتا ہی نہیں۔ (ابوداؤد)

تشریخ: قبل کرنا کوئی کارثواب نہیں اورا چانگ قبل کرڈالنا جس میں گناہ و بے گناہ کی کوئی تحقیق نہ ہواورا بیان و کفر کی کوئی تمیز نہ ہو یہ توانتہائی درندگی اور بدترین قسم کی معصیت ہے۔ مومن قبل کے معاملہ میں بھی جری نہیں ہوتا۔ بعض مرتبہ حالت جنگ میں اس کا دل بے اختیار چاہتا ہے کہ وہ اپنے کا فردشمن کا سراڑا وے اگر چہ وہ ایک ہزار باربھی کلمہ اسلام پڑھتار ہے لیکن اس کا ایمان آ کراس کے ہاتھوں کی قید بن جاتا ہے۔ وہ قبل کرنا چاہتے ہی تو وہ ان کو جنبش کرنے نہیں ویتا۔ جب حالت جنگ میں اس کی تلواراتنی مقید ہے تو عام حالات میں بھلاوہ کہاں بیباک ہوسکتی ہے صحابہ کرام کے جنگی کارنا مے پڑھوتو تم کو معلوم ہوگا کہ جہادوں میں جو تلواریں نیام سے نگلنے کے بعد بنام میں جانے نہیں کہتی تھیں جب مسلمانوں میں با ہمی جنگ شروع ہوئی تو وہی تلواریں نیام میں جا ہر فہ تو ہوئی تو وہی تلواریں نیام میں جا ہر فہ تو ہوئی تو وہی تلواریں نیام کی طرف جوابد ہی کے لئے بہی ایک حدیث کو بغور پڑھ لیتے تو اسلام کی طرف جوابد ہی کے لئے بہی ایک حدیث کو بغور پڑھ لیتے تو اسلام کی طرف جوابد ہی کے لئے بہی ایک حدیث کافی ہوجاتی۔

# مؤمن مرد کامومنہ بی بی سے بغض نہ رکھنا

ابو ہریرہ ٔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلّم نے فر مایا مردموَّ من کی سے شان نہیں کہ وہ اپنی مومنہ نی بی ہے بغض رکھے اگر اس کی ایک عادت اے ناپسند ہوگی تو دوسری پسندیدہ بھی ہوگی۔ (مسلم)

تشریخ: حسن معاشرت شریعت میں ایک بہت بڑا باب ہے اور اس میں میاں بی بی کی معاشرت کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہے حتیٰ کہ اس کی تحسین و تحمیل کوشریعت نے انسان کے ایمانی کمال کا معیار قرار دیدیا ہے گویا اس سے تغافل برتنا مومن کی شان ہی

9- ایمان -9 ایمان -9 نہیں ہو عتی اور اس کی تسلی کے لئے بیموثر اور مختر اصول بتا دیا ہے کہا بیک انسان میں اگر م کھے خوبیاں بھی ہوں تو اس کی برائیاں قابل چشم ہوئی ہونی جائیں کے ایس مقتضائے تسلی ہونا چاہئے کہ اس کی بی بی میں کچھ خوبیاں بھی تو ہیں مگریہ واضح رہے کہ بیہ حسن ٌ معاشرت ای حد تک ہے جب تک بی بی مومنہ کا مصداق رہے اگروہ اس لقب سے نکل کر فاسقہ یا فاجرہ بن چکی ہےتو اس کے احکام اب دوسرے ہیں۔

## ایمان کی تکمیل

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر ماياتم ميں سے كو كى شخص مومن نہيں ہوسكتا جب تك اس کواینے ماں باپ اپنی اولا داورسب لوگوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو۔ (بخاری) ا یک مخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یو جھا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبتم کواپنے اچھے ممل سے خوشی ہواور یُرے کا م سے رنج اور قلق ہوتو تم مومن ہو۔

## مؤمن کون ہے؟

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: قشم اللّٰدتعالیٰ کی وہمومن بیں قشم اللّٰدتعالیٰ کی وہمومن بیں قشم اللّٰدتعالیٰ کی وہمومن بہیں۔ میں نے کہایارسول اللہ کون مومن نہیں؟ آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

وہ آ دمی جس کے پڑوی اس کی شرارتوں اور آفتوں سے خوف ز دہ رہتے ہوں۔ ( بخاری )

## كمال ايمان كي علامات

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا كەتم جنت ميں نہيں جاسكتے جب تك كەصاحب ایمان نه ہوجاؤاورتم پورےمومن نہیں ہوسکتے ۔ جب تک کہتم میں باہمی محبت نہ ہو۔ کیامیں نام کوایک ایسی بات نه بتلادول که اگرتم اس پرممل کرنے لگوتو تم میں بھی باجمی محبت بیدا ہوجائے اوروہ بات بیہے کہتم اپنے درمیان سلام کارواج پھیلا وُاوراس کوعال کرو(مسلم)

ايمان اوراسلام كاخلاصه

besturdub رسول التُّه صلَّى التُّدعليه وسلَّم نے فر مايا دين نام ہے '' خلوص اور وفا داري کا''۔ہم نے عرض کیا کہ کس کے ساتھ خلوص اور وفا داری؟ ارشاد فر مایا اللہ تعالیٰ کیساتھ' اللہ تعالیٰ کی کتاب کیساتھ اللہ تعالیٰ کے رسول کیساتھ مسلمانوں کے سرداروں اور پیشواؤں کے ساتھ اوران کے عوام کے ساتھ۔ (مسلم)

#### ایمان کا آخری درجه

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا جوکوئی تم میں ہے کوئی بری اورخلاف شرع بات دیکھے تو لازم ہے کہ اگر طاقت رکھتا ہوتو ا ہے ہاتھ سے ( یعنی زوراور قوت سے ) اس کوبد لنے کی ( یعنی درست کرنے کی کوشش کرے ) اوراگراس کی طافت ندر کھتا ہوتو پھراپنی زبان ہی ہے اس کو بدلنے کی کوشش کرے اوراگراس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہوتواہے دل ہی میں براسمجھاور بیایمان کاضعیف ترین درجہ ہے۔ (ملم)

#### ايمان كىلذت

جب کسی چیز کی لذت انسان کے دل میں اتر جاتی ہے تو اس کے مقابلہ میں وہ ہر قربانی دینے کیلئے تیار ہوجا تا ہے۔ دنیا کی زندگی میں آئے دن اس کامشاہرہ ہوتار ہتا ہے۔ کسی کوکرسی کی'' چسک'' لگتی ہے تو وہ لاکھوں روپے الیکشنوں میں پھونک دیتا ہے۔کسی کو دولت کی''لت' 'لگتی ہے تو وہ ہرآ رام اور راحت کو خیرآ باد کہد کہ صرف اور صرف''روپیی' کے حصول میں سرگرداں نظر آتا ہے اور راستہ کی ہر تکلیف کوہنسی خوشی گوارا کر لیتا ہے اور کتنی ہی اے مشقت اٹھانی پڑے مگروہ اینے راستہ ہے ہٹنا گوارانہیں کرتا۔ پچھاسی طرح بلکہ اور آگے کا معاملہ ایمان کی لذت کا بھی ہے کہ جب ایمان کی حیاشنی اور حلاوت کسی کونصیب

ن کے تو پھروہ اس حلاوت اور لذت کو ایک سیکنڈ کیلئے بھی اکرین سے جدا کرنا برداشت نہیں کرتا اوراس کی نظر میں یہی چیزتمام دنیا اوراس کی دولت سے زیادہ قیمتی ہی جاتی ہے۔ حضرت عبدالله بن حذا فه رضى الله عنه مهى ايك صحابي بين \_ايك مرتبه سيدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپ روم کی طرف سفر جہا دمیں تشریف لے گئے گئے گئے۔ ا تفاق سے رومیوں نے آپ کولشکر سمیت گرفتار کرلیا اور آپ کو بکڑ کرایے بادشاہ کے پاس لے گئے اور تعارف کرایا کہ بیخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے۔نصرانی بادشاہ نے نصرانیت قبول کرنے کی پیشکش کی کہ اگر آپ اسے مان لیس تو میں اپنی حکومت میں آپ کوشریک کرلول گا۔ بادشاہ کی پیشکش پر حضرت عبداللہ بن حذافه رضی الله عنه نے بڑی بے نیازی اور جرائت سے جواب دیا کہ:

''اگرآپ ساری دولت اور عرب کے تمام خزانے مجھے دیکر بیر چاہیں کہ میں پلک جھکنے کے بقدر بھی اینے آقامح صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤں توبیہ ہر گرنہیں ہوسکتا''۔ با دشاہ نے کہا پھر میں آپ کو جان سے مارڈ الوں گا۔حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا که "آپ جانیں" چنانچہ بادشاہ نے آپ کوسولی پراٹکانے کا حکم دیااور تیراندازوں کو ہدایت دی کہ وہ آ کیے ہاتھ پیر کے قریب قریب تیر چلاتے رہیں ( تا کہ آپ کو دہشت ز دہ کردیں) اس درمیان آپ پر نصرانیت قبول کرنے کا زور ڈالا جاتا رہا۔ مگر آپ برابر ا نکار کرتے رہے اور سولی اور تیراندازی ہے قطعاً مرعوب نہ ہوئے۔ پھر آپ کوسولی پر سے ا تار دیا گیا اور بادشاہ نے ایک دیکچے میں پانی گرم کرنے کا تھم دیا۔ جب یانی خوب گرم ہوگیا تو با دشاہ نے ایک مسلمان قیدی کو بلوا کر دیکھے میں ڈلوا دیا منٹوں میں وہ جل بھن کرسیاہ ہوگیا۔پھرحضرت عبداللہ ہےنصرانیت اختیار کرنے کی درخواست کی ۔حضرت نے انکار کیا توبادشاہ نے آپ کو بھی کھولتے ہوئے یانی میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب آپ کو دیکیے کی طرف لے جایا جانے لگا تو آپ رونے گئے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ شایداب موت سے ڈرکر آپ اسلام چھوڑ دیں گے۔اس لئے آپ کو واپس بلایا اور نصرانیت کی دعوت دی۔مگر حضرت نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ''پھرآپ کیوں روروہے تھے' اس پر

۱۳۲ الافتاریخ میں اسلام کی روش تاریخ میں اسلام ہوگیا۔ حضرت عبداللہ نے جو جواب دیا وہ اسلام کی روش تاریخ میں اسلام ہوگیا۔ یجئے۔اورایک صحابی رسول کی ایمانی قوت پرسر دھنئے۔آپ بے برملاحر مایاں ''مجھے اس پر رونا آر ہا ہے کہ آج میر بے پاس ایک ہی جان ہے جو اللہ کی راہ میل سے ''سان ہوتی اور ''کھے ملاحظہ کیجئے ۔اورایک صحابی رسول کی ایمانی قوت پرسر دھنئے ۔آپ نے برملافر کا کان جلائے جانے کو تیار ہے۔ کاش کہ میرے بدن کے ہر ہر بال میں ایک ایک جان ہوتی اور ان سب کوالٹد کی راہ میں اسی طرح جلایا جاتا''۔

اس مضبوط ایمان کو دیکیچ کرنصرانی با دشاه کا دل نرم ہوگیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ میری پیشانی چوم کیس تو میں آپ کور ہا کرسکتا ہوں۔حضرت عبداللہ نے فر مایا کہ سارے مسلمان قید بوں کی رہائی کے عوض میں آپ کی شرط مان سکتا ہوں اور جب با دشاہ نے سب مسلمان قید یوں کی رہائی کا یقین دلایا تو حضرت عبداللہ نے بادشاہ کی پیشانی کا بوسہ لے کرے پورےلشکر کوچھڑا لیا اور امیر المومنین حضرت عمرؓ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوکر پورا واقعہ بیان کیا۔حضرت عمر کو اتنی مسرت ہوئی کہ فر مایا کہ ہرمسلمان برلازم ہے کہ وہ حضرت عبداللّٰہ کی پیثانی چوہے۔ پھرخود آ گے بڑھ کراینے مبارک ہونٹ حضرت عبدالله بن حذافة كي بيثاني پرركه ديا\_ (شعب الايمان)

اس واقعہ سے حضرات صحابہ رضی اللّعنہم کی ایمانی قوت کا انداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔ بیہ قوت اسی لئے تھی کہ وہ ایمان کی لذت وحلاوت سے پوری طرح آشنا ہو چکے تھے۔ آج ضرورت ہے کہ ہرمسلمان اس لذت وحلاوت سے آشنا ہوئیہ ہماری بنیادی ضرورت ہے جس کے حصول کیلئے ہرممکن کوشش کرنی جا ہے ۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کو ایمانی حلاوت کےحصول کی علامت قرار دیا ہے۔

(۱) انسان کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا ئنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوجائے۔ (جس کا تقاضا پیہے کہ وہ کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف نہ کرے)

(۲)وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے خداواسطے کا بےلوث تعلق رکھے۔ (٣)اوروہ اپنے لئے کفرکواسی طرح ناپسند کرئے جیسے آگ میں جلنے کوناپسند سمجھتا ہے۔ (مسلم شریف) 55.1mm

حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں بیہ تنیوں علامتیں کامل طریقتہ پرموجود تھیں اور آج کے معاشرہ میں ان نتیوں باتوں سے لا پروائی برتی جارہی ہے۔ ہم میں جے برخص خود اپنے معاشرہ میں مند ڈال کر جائزہ لے کہ وہ ان علامتوں پر کہاں تک پورا اتر تا ہے اور کہاں تک کوتا ہی کر یبان میں مند ڈال کر جائزہ لے کہ وہ ان علامتوں پر کہاں تک پورا اتر تا ہے اور کہاں تک کوتا ہی کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خود احتسانی کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔ (ندائے شاہی کی کوتا ہی کررہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خود احتسانی کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔ (ندائے شاہی کی کوتا ہی کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خود احتسانی کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔ (ندائے شاہی کی کوتا ہی کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خود احتسانی کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔ (ندائے شاہی کی کوتا ہی کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خود احتسانی کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔ (ندائے شاہی کی کوتا ہی کر رہا ہے کا دائے شاہی کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین ۔ (ندائے شاہی کی کوتا ہی کر رہا ہے کا اللہ تعالیٰ ہمیں خود احتسانی کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین ۔ (ندائے شاہی کی کوتا ہی کر رہا ہے کا ساتھ کی کوتا ہی کر رہا ہے کا دلیا تعالیٰ کا کوتا ہی کر رہا ہے کا دائے شاہی کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین ۔ (ندائے شاہی کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین ۔ (ندائے شاہی کی تو فیق علی کر رہا ہے کا دلی کوتا ہی کر در ہائے کا تعالیٰ کر تا ہی کی تو فیق علی کر در ہائے کا در اس کر در ہائے کہ دور احتسانی کی تو فیق علی کر تا ہی کر در ہائے کی در اس کر در ہائے کی کر در ہائے کر در ہائے کی خود داختسانی کی تو فیق عطافر کر اس کر در ہائے کر در اس کر در ہائے کر در ہائے کر در اس کر در ہائے کر در ہائے کی در اس کر در ہائے کی در اس کر در ہائے کی در اس کر در ہائے کر در ہائے کر در ہائے کر در ہائے کی در اس کر در ہائے کی در اس کر در ہائے کر در ہائے

## تین باتوں برایمان کی مٹھاس

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في فرمايا كه:

قَلاتُ مَنُ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الْإِيْمَانِ اَنُ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ اِلْكِهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنُ يُجِبُّ الْمَرُءَ لَا يُجِبُّهُ إِلَّا لِلْهِ الخ. (بناری وسلم)

ترجمہ: تین با تیں ایس ہیں کہ جس شخص میں یہ تین با تیں پائی جا میں گی تو اس شخص کو ایمان کی مشاس محسوس ہونے لگے گی۔ (۱) اسے الله تعالیٰ اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کی محبت ان دونوں کے ماسوا سے زیادہ ہو۔ (۲) وہ شخص جس مسلمان سے بھی محبت کرے وہ محبت پورے خلوص کے ساتھ صرف الله تعالیٰ کے لئے ہو (۳) مسلمان ہوجانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹنا سے ایسانی تا گواراور یُرا گئے جیسے اسے یہ بات تا گوارہوتی ہے کہ ایسان کی آگ میں ڈال دیا جائے۔

ا- بیر کہ اللہ ورسول اسے ان دونوں کے سواہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں ، اسے سب سے زیادہ محبت اللہ ورسول سے ہو۔

۲ – پیر کہ وہ مخص جس مسلمان سے بھی محبت ر ہونی جا ہے اور کوئی غرض نہ ہو۔

پاہئے اور کوئی غرض نہ ہو۔ ۳- یہ کہ ایمان واسلام کے بعد حالت کفر کی طرف لوٹنا اسے ایسا ہی نا گوار ہو جیسے ہے۔ شام میں مال اور اجائے۔ بات اے نا گوار ہے کہا ہے دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے۔

ویسے حقیقت میں تو نتیوں باتیں اللہ تعالیٰ ہی کے فضل وعطا ہے ملتی ہیں کیکن اللہ تعالیٰ ہی کا پیضل وعطا بھی ان اسباب ہے وابستہ ہے(۱) ہرمسلمان کواس بات کاعلم ہونا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضیات اور اس کے احکام کیا گیا ہیں جن پڑمل کرنا ضروری ہے۔ اور اس کی ناپنداورممنوع وحرام چیزیں کیا ہیں جن سے پر ہیز کرے۔(۲) ہرمسلمان اینے ایمان میں قوت بیدا کرنے اوراعمال صالحہ کی کثرت کا اہتمام کرے۔ (۳) کفر کے جوآ ثار اوراس کی جونحوستیں ہیں ان کی پہچان ہونا جا ہے کہ ان کی وجہ سے ظلم وشراور فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے جس کا نتیجہ آخرت کا نقصان ہے۔

## صاحب ایمان کے اخلاق

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: ایماندارآ دمی کے اخلاق بہ ہیں،

دینداری کی با توں میں بخت ہوتا ہے۔

جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں زمی کابرتاؤ کرتا ہے تو نرمی کے ساتھ ہوشیار بھی رہتا ہے۔ خداکی وحدانیت پرایمان لا تا اوراس پریفین رکھتا ہے کم کے حاصل کرنے میں حریص ہوتا ہے۔ اگروه کسی کے ساتھ دشمنی کرے تو مہربان دشمن ہوتا ہے۔

اگراس کھلم ہوتو علم کےساتھاس میں حلم بھی ہوتا ہے۔

اگروہ دولت مند ہوتو خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرتا ہے۔

اگروہ فاقہ سے ہوتو صبر کرتا ہے۔

لالچے ہے دوررہتا ہے۔

JKS.Wordpress.co حلال روزی کی تلاش کرتا ہے۔ نیکی کا کام استقلال کے ساتھ کرتا ہے۔

کی میں دیا۔ سے بی میں دیا۔ مدایت کی باتیں حاصل کرنے میں چو کنااور پھر تیلا ہوتا ہے نفسانی جذبات

مصیبت ز دوں پرمہر بان ہوتا ہے۔

اگر کوئی آ دمی اس ہے کیپندر کھتا ہوتو اس برطلم نہیں کرتا۔

اگروہ کسی کے ساتھ دوستی رکھتا ہوتو اس دوست کی خاطر گناہ میں مبتلانہیں ہوتا۔

اگر کوئی آ دمی اس کے پاس امانت رکھوائے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتا۔

نہوہ حسد کرتا ہے نہ کسی پرطعن کرتا ہے۔

وہ حق بات کا فور أا قرار کرتا ہے اگر چہ کوئی آ دمی اس پر گواہی نہ دے۔

وہ لوگوں کے ہُرے نام رکھ کران کوہیں بکارتا۔

نماز عجزونیاز کے ساتھ پڑھتا ہے۔

جب مصیبتیں پیش آئیں توان سے نجات یانے میں جلدی کرتا ہے۔

جب آسودگی اور فراغت کا زمانه ہوتو وہ سنجیدہ اور متین رہتا ہے جو کچھ خدااس کو دیتا

ہےاس برقانع اورشکر گزار ہوتا ہے۔

جو چیز اس کی نہیں ہے اس کا دعویٰ نہیں کرتا۔

غصہ میں اپنے آیے سے با ہزئہیں ہوتا۔

نیکی کے کا موں میں فیاضی سے کام لیتا ہے اور بخل بھی نہیں کرتا۔

لوگوں سے اس لئے ملتا ہے کہ جو بات وہ نہیں جا نتااس کو جان جائے۔

لوگوں سے گفتگواس لئے کرتا ہے کہ جو بات حق ہواس کی سمجھ میں آ جائے۔

اگر کوئی اس کوستاتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے یہاں تک کہ خدااس کی مدد کرے۔ (رواہ الحکیم)

## خالص ايمان

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا:

خالص ایمان اس محض میں ہے جو خدا ہی کے لئے دوستی کرتا اور خدا ہی کیلئے دشمنی کرتا

۱۳۶ جاور جب کوئی آ دمی ایسا کرتا ہے تو وہ خدا کی دوئی کاحق دار ہوجاتا کے کیونکہ خدا فرما تا ہے کہ میرے بندوں میں سے وہ لوگ میرے دوست ہیں جن کا ذکر میرے ذکر سے ساتھ ہوتا ہے اور

## ايمان كي قدراورحقوق العباد

#### فيصله كاون

حضرت زبیر رضی الله عندنے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے بوجھا که یا رسول الله! کیا جوجھگڑے ہمارے دنیامیں تھےوہ دوبارہ وہاں قیامت میں دہرائے جائیں گے۔آپ ّ نے فر مایا ہاں وہ ضرور دہرائے جائیں گے اور ہر شخص کواس کا پورا پورابدلہ دلوایا جائے گا ایک حدیث میں ہےرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے پڑوسیوں کے آپس کے جھکڑے پیش ہوں گے اور ایک حدیث میں ہے کہ اس ذات یاک کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہسب جھگڑوں کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ یہاں تک کہ دوبکریاں جو لڑی ہوں گی اور ایک نے دوسرے کوسینگ مارے ہوں گےان کا بدلہ بھی دلوایا جائے گا۔ ا یک اور حدیث میں ہے کہ دو بکریوں کوآپس میں لڑتے دیکھ کررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر سے دریافت فرمایا کہ جانتے ہو یہ کیوں لڑ رہی ہیں۔حضرت ابوذر ؓ نے جواب دیایارسول اللہ! مجھے کیا خبر۔ آپ نے فر مایا ٹھیک ہے کیکن اللہ تعالیٰ کواس کاعلم ہےاوروہ قیامت کے دن ان دونوں میں انصاف کریگا۔

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كاقول ہے كہ ہرسجا جھوٹے ہے ہرمظلوم ظالم سے 'ہر ہدایت یا فتہ گمراہی میں مبتلا ہونے والے سے ہر کمزورز ورآ ورسے اس روز جھٹڑے گا۔ اور فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن جھڑیں گے یہاں تک کہ روح اورجسم کے درمیان بھی جھگڑا ہوگا۔روح توجسم کوالزام دے گی کہتونے بیسب برائیاں کیں اورجسم روح سے کہے گا کہ ساری جا ہت اور شرارت تیری ہی تھی۔ایک فرشتہ ان میں فیصلہ کرے گا وہ کہے گاسنوایک آئکھوں والا انسان ہے لیکن ایا جج بالکل لولا کنگڑ اچلنے پھرنے سے

سرود دوسراایکِ آ دمی اندها ہے کیکن پیراس کے سلامت ہیں چلانا پھر تا ہے بید دونوں ایک باغ میں ہیں۔ کنگڑ ااندھے سے کہتا ہے بھائی یہ باغ تو میووں اور پچلوگ ہے لدا ہوا ہے باغ میں ہیں۔ تنکڑااندھے سے بہتا ہے بھاں یہ باں ۔ یہ ہے۔ لیکن میرے تو پاؤں نہیں ہیں جو میں چل کریہ پھل تو ڑلوں اندھا جواب دیتا ہے آ وسیل کے استعمال کا کھی ہے۔ انسان میرے تو پاؤں نہیں ہیں جو میں چل کریہ پھل تو ڑلوں اندھا جواب دیتا ہے آ یاؤں ہیں میں تجھے اپنی حیڈہی پر چڑھالیتا ہوں اور لے چلتا ہوں چنانچہ بیہ دونوں اس طرح پہنچےاورخوب مرضی کےمطابق باغ سے پھل تو ڑے۔ بتلاؤ کہان دونوں میں مجرم کون ہے؟ جسم روح دونوں جواب دیں گے کہ جرم دونوں کا ہے۔فرشتہ کے گا کہ بس اب توتم نے اپنا فیصلہ آپ کردیا یعنی جسم گویا سواری ہےاورروح اس پرسوار ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہر بریاۃ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ جس شخص کے ذمہ کسی کاحق ہےاس کو جا ہے کہ دنیا ہی میں اس کو ا دا یا معاف کرا کرحلال ہو جائے کیونکہ آخرت میں درہم اور دینارتو ہوں گےنہیں اگر ظالم کے پاس پچھاعمال صالحہ ہیں تو بمقد ارظلم بیاعمال صالحہ اس سے لے کرمظلوم کو دے دیئے جاویں گےاوراگراس کے پاس حسنات نہیں ہیں تو مظلوم کی برائیاں اور گنا ہوں کو اس سے لے کرظالم پرڈال دیا جائے گا۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ)

ایمان بروی دولت ہے

قیامت میں سارے نیک اعمال مظالم اور حقوق العباد کے بدلے میں مظلوموں کو دے دیتے جائیں گے مگرایمان نہیں دیا جائے گا جب ظالم کے تمام اعمال صالحہ علاوہ ایمان کے سب مظلوموں کو دے کرختم ہو جائیں گے اور صرف ایمان رہ جائے گا تو ایمان اس سے سلب نہیں کیا جاوے گا بلکہ مظلوموں کے گناہ اس پرڈال کرحقوق کی ادائیگی کی جائے گی جس کے نتیجہ میں بی گنا ہوں کا عذاب بھگننے کے بعد بالآ خربھی نہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا اور پھریہ حال اس کا دائمی ہوگا۔اللہ اکبر! یہ ہے ایمان کی قدر و قیمت مگرافسوں کہ آج اس ہے دینی کے زمانہ میں ہر چیز قابل وقعت اور قابل قدر ہے۔اگر نہیں ہے تو ایمان صادق کی کچھ وقعت اور پروانہیں ۔الا ماهآ ءاللہ اور ابھی کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت نہ دکھلا کیں جب كه كفرا تناسستا ہوجائے گا كہ ج كوآ دمى مسلمان ہوگا تو شام كو كا فرہو جائے گا اور شام كو

مسلمان ہوگا توضیح کوکا فرہوگا۔ معمولی ہے دنیوی نفع کے توض کالی کوفروخت کردے گا جیسا کہ مشکلو ق شریف کی ایک حدیث میں بروایت مسلم بتلادیا گیا ہے۔ (البحیافی باللہ) مشکلو ق شریف ہی ایک حدیث بروایت البی داؤ دمیں وارد ہے کہ قیامت کے فریب البے سخت فتنے بریا ہوں گے جیسااند هیری رات کے ٹکڑے سے کوآ دمی ان میں مسلمان ہوگا شام المائی کوکا فرشام کو مسلمان ہوگا شام المائی ہوگا شام المائی ہوئے والے ہے بہتر ہے۔ اس وقت اپنے گھروں کے ٹائ بن جانا۔ ہے اور کھڑا ہونے واللے ہے بہتر ہے۔ اس وقت اپنے گھروں کے ٹائ بن جانا۔ یعنی ٹائ کی طرح گھر کے ایک کونے میں پڑے رہنا (الاعتدال فی مرا تب الرجال) حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام میں فو جیس کی فوجین داخل ہور ہی ہیں لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس طرح فوجیس کی فوجیس اسلام سے خارج ہونے لگیس گی۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) اللہ پاک ایسے وقت سے جمیس بچائیں اور اسلام پرقائم رکھیس اور ایمان پرموت نصیب فرمائیں۔

## ایمان کی تازگی پرمرنے والا

طارق بن محصاب رحمة الله عليه سے منقول کے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عنه نے فرمایا'' اس آ دمی کے لئے خوشخبری ہے جو''النانات'' میں فوت ہوا'' عرض کیا گیا النانات کیا ہے؟ فرمایا ایمان کی تازگی۔ (انمول موتی ج۲)

#### تقذير يرايمان

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: تم میں کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پرائیمان نہ لائے ، اُس کی بھلائی پر بھی اور اُس کی برائی پر بھی یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے مٹنے والی نہھی اور جو بات اس سے مٹنے والی تھی وہ اس برواقع ہونے والی نہھی۔ (تر نہ ی)

#### ايمان كاذا كقه جكصےوالا

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین کام ایسے ہیں کہ جو مخص ان کو کرے گا

ess. Ira

ایمان کا ذا نقه تھے گا۔ صرف اللہ کی عبادت کرے اور بیے تقیدہ کے کہ سوا اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اپنے مال کی زکوۃ ہرسال اس طرح دے کہ اس گانفس اس پرخوش ہواوراس آ مادہ کرتا ہو۔ (بیعنی اُس کورو کتا نہ ہو) (حیات المسلمین)

#### كمال ايمان

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''تم میں سے کوئی مؤمن نہیں ہوسکتا جب کہ میں اس کی نظر میں اپنے والدسے اپنی اولا دسے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔'' (بخاری وسلم)

## ایمان کی تکمیل

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' جو مخص اللہ ہی کے لئے ( کسی دوسر بے سے ) محبت کرے ،اللہ ہی کے لئے ( اس کے دشمنوں سے ) بغض رکھے،اللہ ہی کے لئے خرچ کر رےاوراللہ کے لئے خرچ کورو کے تواس کا ایمان مکمل ہے۔'' ( ابوداؤ د،مشکلو ق)

#### ايمان كي حلاوت

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی پائی جا ئیس گی وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا،ا۔ایک بیر کہ اس شخص کوالله اوراس کا رسول صلی الله علیہ وسلم دوسری ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔۲۔دوسری بید کہ وہ کسی (اللہ کے ) بندے سے محبت کرے اور محبت صرف اللہ کے لئے ہو۔۳۔تیسرے بید کہ اسے کفر سے نجات حاصل کرنے کے بعد دوبارہ اس کی طرف لوٹنا ایسائر الگتا ہو جیسے وہ آگ میں جھونکے جانے کو ٹر آسمجھتا ہے۔'' (بخاری وسلم)

#### ایمان کامزہ یانے والا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: '' وہ مخص ایمان کا مزہ چکھ لے گا جو الله کو پروردگار سمجھ کر، اسلام کو (اپنا) دین قرار دے کراور محمصلی الله علیه وسلم کورسول یقین کر کے راضی ہوگیا ہو۔'' (مسلم) سرمال ایمان کی علامات ۲۵۱۳ میلادی استی مال ایمان کی علامات ۲۵۱۳ میلادی میلادی

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہتم جنت میں نہیں جاسکتے جب سک کرصاحب
ایمان نہ ہوجا وَاورتم پورے مومن نہیں ہو سکتے۔ جب تک کہتم میں باہمی محبت نہ ہو۔ کیا میں تم میں باہمی محبت نہ ہو۔ کیا میں تم میں باہمی محبت نہ ہو۔ کیا میں تم میں باہمی محبت نہ ہو اگر تم اس پڑمل کرنے لگوتو تم میں بھی باہمی محبت پیدا ہوجائے اوروہ بات یہ ہے کہتم اپنے درمیان سلام کارواج بھیلا وَاوراس کوعام کرو۔ (مسلم)

#### ايمان وحياء

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: حیاء اور ایمان دونوں ساتھی ہیں۔اگر ان میں سے ایک نعمت جائے تو دوسری نعمت بھی سلب ہوجاتی ہے۔ (شعب الایمان لیم بیٹی)

#### ايما نداراوردولت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دنیا یعنی دنیا کی دولت کو بُرا مت کہو۔ کیونکہ ایماندار آ دمی اسی کے ذریعہ سے بھلائی حاصل کرتا اور بُرائی سے بچتا ہے۔ (رواہ الدیلمی دابن النجار)

## ایمان کامل ہونے کی شرائط

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ جب تک کہ اس کے اخلاق الیجھے نہ ہوں اور جب تک کہ وہ اپنے غصہ کو دباتا نہ ہواور جب تک کہ لوگوں کے واسطے وہی بات نہ چاہتا ہو، جواپنے لئے چاہتا ہے، کیونکہ اکثر آ دمی بہشت میں داخل ہو گئے ہیں اور ان کا کوئی نیک عمل اس کے سوانہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کی بھلائی دل سے چاہتے تھے۔ (ابن عدی وابن شاہیں والدیلی)

#### كمال ايمان

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان وہ لوگ رکھتے ہیں جن کے اخلاق یا کیزہ ہوں اور فروتنی اور تواضع سے جھکے رہتے ہیں اور وہ

روس سے ملتے ہیں اور لوگ ان سے ملتے ہیں۔ جولوگوں سے بین کی بلتے اور لوگ ان besturdubooks. نہیں ملتے ان میں کوئی بھلائی نہیں ۔ (رواہ الطمر انی فی الاوسط)

## ایمان کی حفاظت کی دعا

امام احدٌ مزيد فرماتے ہيں كما گركوئي شخص نماز فجر اور ضبح كے درميان مهم مرتبه "يا حي ياقيوم يا بديع السموات والارض ياذالجلال والاكرام ياالله لااله الا انت اسئالک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا ارحم الراحمین" پڑھلیا کرے تواللہ یاک اس دن جس دن کے تمام لوگوں کے قلوب مردہ پر دہ ہوجا کیں گےزندہ رکھیں گے۔ (سرالاسرار)

## ايمان كى حفاظت كيلئے ايك وظيفيہ

"ابن عمر كہتے ہيں كہ حضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مايا كہ جو مخص بيخوا ہش ركھتا ہوکہاللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے رہیں تووہ اپنامعمول یہ بنالے کہ روزانہ کی ہے گفتگوہے پہلے مغرب کی سنتوں کے بعد دور کعت اس طریقے ہے پڑھے کہ ہر ركعت ميں ايك مرتبه سوره فاتحه اورقل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الناس اور پھر دوركعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے تو اللہ تعالی قیامت کے دن تک اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے رہیں گے۔راوی کہتے ہیں پیربہت بڑا فائدہ ہے'۔ (کتاب البنان)

امام نفسی علیہ الرحمہ نے اس حدیث کوسند طویل کے ساتھ نقل فرما کریہ اضافہ بھی ذکر فرمایا ہے کہان تمام سورتوں کے ساتھ سورہ اخلاص سے قبل انا انزلناہ فی لیلة القدر بھی یڑھ لے۔ نیزسلام پھیرنے کے بعد ۱۵ مرتبہ سجان اللہ پڑھ کر ذیل کی دعا پڑھنے ہے اللہ تعالیٰ ایمان کے چھن جانے سے محفوظ رکھیں گے اور پیسب سے بہترین فائدہ ہے۔

"اللهم انت العالم مااردت بهاتين الركعتين اللهم اجعلهما لي ذخرا يوم لقائك اللهم احفظ بهما ديني في حياتي وعند مما تي وبعد وفاتي"

# besturdubooks. Wordpress.com الثدتعالى كاابل ايمان كوخطاب

خطیب الامت حضرت مولاناسیدابراراحمصاحب رحمه الله این خطاب میں فرماتے ہیں۔ حضرت عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه كاارشاد ہے فرماتے ہیں كه جب يَآيُّهَا الَّذِيُنَ المَنُوُّا كاخطابِ قرآن كريم يرهض والايره هاور سننے والاسنے توسنجل كر بيڑه جائے كه احكم الحا کمین اس سے خطاب فر مارہے ہیں وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔

## یہودکوخطاب ایہاالمساکین سے

یہود کوتوراۃ میں ایھا المساکین سے خطاب کیا گیا اوراس امت کومونین سے خطاب کیا گیا' آئمیں مساکین سے خطاب کرنے کا اثر بیمرتب ہوا کہ ضربت عکیفھم اللِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ كَهِ ان يرذلت ومسكنت ماردي كَنْ لوگوں كے قلوب ميں ان كا احترام نہیں ہے دولتیں جاہے وہ جتنی ہی اکٹھی کرلیں' دنیوی حیثیتیں جتنی وہ اپنی قائم کرلیں مگر لوگوں کے قلوب میں ان کی کوئی وقعت موجوز نہیں ہے بلکہ قلوب اس سے عاری اور منکر ہیں اورایک قشم کی نفرت اہل اسلام کے اذبان میں بھی اور غیروں کے ذہنوں میں بھی جمی ہوئی ہے تواس کا اثریہ موااور مؤمنین سے خطاب ہے یتا یُھا الَّذِیُنَ امَنُوُ ا کے ساتھ۔

حق تعالیٰ نے جس طرح ہے اپنے فضل وکرم ہے اس عالم میں شرف ایمان نصیب فرمایا ان شاءاللہ میدان حشر میں بھی ایمان ہی کے ساتھ خطاب فرمائیں گئ اس کی ہمیں اس ذات عالی سے امیدر کھنا جا ہے۔

اعظم گڑھ میں ایک مرتبہ بلی جو بلی منائی گئی' اس میں ہندوستان کے مشاہیروا کا برکو دعوت دی گئی تھی ہمارے حکیم الاسلام مولا نا قاری محمد طیب صاحب نوراللّٰد مرقدہ کو بھی اس

رون ہے۔ میں بلایا گیا تھا اور ہرایک کوعنوان دیا گیا تھا کہ فلاں فلاں عنوان پرِ بات کرنی ہے۔ حضرت تحکیم الاسلام مولانا قاری محمر طیب صاحب نورالله مرقده کوعنوان دیا گیا اسلام نے حضرت علیم الاسلام مولا نا فاری تعرصیب صاحب ریسته را معلم الاسلام مولا نا فاری تعرصیب صاحب ریسته را معلم الاسلام دنیا کوامن وسلامتی کا پیغام دیا۔ حضرت نے بیٹھنے کے بعد ارشاد فر مایا کہ امن کا لفظافہ و دائمان و گھی ایمان کے اندرموجود ہے اورسلامتی اسلام کے اندرموجود ہے تو امن وسلامتی خود ایمان و اسلام کے نام سے نمایاں واضح اور روش ہے پھر فر مایا کہ تقریر کیلئے جوعنوان دیا گیا ہےوہ ناتمام ہے اس لئے اسلام نے ونیا کوصرف امن وسلامتی کا پیغام ہی نہیں ویا بلکہ ممل پروگرام بھی دیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ صرف پیغام دیا جائے پروگرام نہ دیا جائے تو پریثانی ہوگی مثلا ہم آپ کودعوت دیں کہ آپ کسی وقت ترکیسرتشریف لائیں مگر پروگرام نہ بتائیں تو آپ کوتشویش ہوگی کہ کس مہینہ میں کس ہفتہ میں کس دن جانا ہے تو فطری طور پر انسان پیغام بھی جا ہتا ہے اور پروگرام بھی جا ہتا ہے تو اسلام نے دنیا کو امن وسلامتی کا پیغام ہی نہیں دیا بلکہ مکمل پروگرام بھی دیا اور بتایا کہاس عالم میں بھی اوراس عالم میں بھی ایمان واسلام کے ساتھ امن وسلامتی وابستہ ہے بہر حال بنیا دی چیز ایمان ہے۔

ایمان اساس ہے

ا بمان بہت بڑی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ایمان کی حقیقت پیدا کرنے کی کوشش کی اوراس کی بالکل ایسی مثال ہے جو میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ سی آ دمی کے گھر کے سامنے درخت ہوجو بالکل سو کھ گیا ہو پتیوں میں جان نہیں ننے میں تناؤنہیں اس کی شاخوں میں بناؤ سنگھارنہیں بالکل مردہ ہو چکا ہو۔اس درخت میں جان پیدا کرنے کا آسان طریقہ بیہ ہے کہ بجائے ہر پتی پر پانی ڈالنے کے جڑمیں پانی ڈالا جائے جب جڑوں میں یانی ڈاکیں گے تو جڑ ہے وہ یانی تنہ میں پہنچے گا اور ننے کے تننے کے بعد شاخیں بنیں گی پھر پیتاں پھوٹیں گی ٹھیک اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد انسانیت پرنگاہ ڈالی تو دیکھا کہ بیسوکھا ہوا درخت ہے ٔاعمال واخلاق بھی چو پٹ اورا فعال و اقوال بھی چوپٹ سب نظام مختل ہےاورالیی بگڑی انسانیت کوسدھارنے کی ضرورت ہے۔ ایمان اساسی اور فطری چیز ہے دیکھتے! ایمان چوبیں گھنٹے آپ کے ساتھ ہے آ دمی جاگتا

۱۳۳۰ می دور اور سوتا ہے تب بھی مومن ایسا تونہیں کہ سونے سی ابعد کافر ہوجا تا ہوا گر سونے ہے۔ کے بعد کا فرہوجائے تو اس کی بیوی رخصت ہوجائے گی اس کومفتیوں کے پاس کووڑ ناپڑے گاوہ جا گناتھا تب بھی شوہرتھااور سونے کے بعداٹھا ہے تب بھی شوہر ہے جا ہے حسبان و گمان کھے بھی ہوتو ایمان اور توحید ہروقت ساتھ ہے اور میں اس کو ایک مثال سے سمجھا تا ہوں۔ دیکھئے! مثلاً اللہٰ ج آپ جب شام کے وقت اپنی دکان بند کرتے ہیں تو مختلف سامانوں کو سمیٹتے ہیں اور چھوٹی صندوقوں کو بڑی میں اور پھیلی ہوئی چیزوں کو ایک جگہ کرتے ہیں اس طرح سار انظام مرتب کرنے کے بعد دروازہ پر تالالگادیتے ہیں اور جانی اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں تو جتنے اعمال واخلاق کے صندوق اور ڈے ہیں ان تمام کی تنجی تو حیدوا یمان ہے جو چوہیں گھنٹے آ دمی کے پاس موجود ہے اور تنجی کا قبضه میں ہونا در حقیقت ساری دکان کا قبضه میں ہونا ہے۔ اہل سنت والجماعت کاعقیدہ بیہ ہے کہ ساری زندگی کا کافریا یہودی یا مجوی ہوش وحواس سالم ہونے کی حالت میں مرنے سے ذرا سى دىر يہلے بھى ايمان لے آئے تو چاہے ايك نمازند پڑھى ہواكك روز و ندر كھا ہو جج ندكيا ہوقر آن كريم كى ايك آيت كى تلاوت نه كى ہومگروہ داخل جنت ہوگا۔اس لئے كہاس كے ياس جنت كى منجی آگئی ہے گوائے مل کا موقع نیل سکا میکی ابن معاذرازی حق تعالی سے اپنی مناجات میں پیہ عرض كرتے تھے كەرب العالمين! سترسال كاكافراگراخلاص كے ساتھ لا اله الا الله بردهتا ہے تو آپاس کے گناہوں کومعاف فرمادیتے ہیں تو جوستر سال تک لا الدالا اللہ پڑھتارہے بھلااسے آپ محروم فرمادیں گے؟ ہرگزنہیں! بلکہآپ کی ذات ہے توقع ہے کہاس کابیڑ ہضرور پارہوگا۔ ايمان اورنماز

ایمان ایک اندرونی کیفیت ہے اور نماز اس کیفیت کی تر جمان ہے اور دیکھئے! نمازالی اہم عباوت ہے کہ قرآن کریم نے اس کوایمان تعبیر فرمایاؤما کان الله لِيُضِيعُ إِيمَانَكُمُ الله تعالى تمهاري نمازوں كوضائع نہيں فرمائيں گے۔مراديهاں ایمان سے نماز ہے اور حدیث یاک میں نماز کے ترک کو کفر سے تعبیر فر مایا من تو ک الصلاة متعمداً فقد كفر تونمازكا حجور نابيكفر باورنمازكا اختياركرنابيان ہےمعلوم ہوا کہ ایمان اور کفر کے درمیان نما زحد فاصل ہے۔

10-ایمان فلاح اور کامیا بی کیلئے بنیا دی چیز ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آ دی کوکسی بات پر یقین اوراعتاد نہیں ہوتا تو وہ تذبذب تر دواورشک کی وجہ سے پریشانی کا شکار کہتا ہے یقین آ جانے کے بعداطمینان پیدا ہوجا تا ہے۔

ہم نے خودا پنی آئکھوں ہے اس کا مشاہدہ کیا کہ بعض لوگٹرین کی پٹری پر چلتے ہیں ً اور جب گرنے لگتے ہیں تو ہاتھ ادھرادھر کر کے کسی طرح تو از ن برقر ارکر لیتے ہیں ان کو چلنے میں مشقت تو پیش آؤی ہے مگر پھر بھی چل لیتے ہیں اس لئے کہ گرنے پر بھی کوئی بڑا خطرہ در پیش نہیں ہوتا' لیکن جب وہی پٹری بل پر پہنچتی ہے جس کے نیچے پانی ہوتا ہے اور گرنے كانديشهاورخطره موتابي قوت واہمه غالب آ جاتی ہےاوروہ طمانین موجودنہیں رہتی جس کی وجہ ہے اس پر آ دمی کا چلنا دشوار ہوتا ہے اس پر چلنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا۔

توبيه مشاہدہ ہے کہ جب یقین اور اطمینان کا غلبہ ہوتا ہے تو راستہ طے کرنا مہل ہوتا ہے اور جہاں شک تذبذب اور تر دد پیدا ہوتا ہے وہاں راستہ طے کرنا دشوار ہوتا ہے اب اس کے بعد سجھئے کہ حق تعالی جہنم پرایک بل قائم کریں گے۔حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہاس کی مسافت پندرہ سوسال ہوگی اوراس پر سےلوگوں کوگز رنا ہوگا۔

### يل صراط کی کیفیت

صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ ان پر کلالیب یعنی لوہے کے سینکڑوں آئکڑے ہوں گے جوگزرنے والوں کو پکڑیں گے نوچیں گے جس کی وجہ ہے بعض زخمی ہوں گے بعض جہنم میں گر جا ئیں گے اور بعض ان سے محفوظ رہیں گے۔ اگرانسان کاایمان ویقین مضبوط ہےاوریقین کی دولت اندرموجود ہےتوبال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز راستہ پر چلنا اس کیلئے انتہائی سہل اور آ سان ہوگا اور دنیا میں جس شان کے ساتھ وہ شریعت پر چلا ہوگا اس اعتبار سے وہ بل صراط ہے گز رجائے گامعلوم ہوا کہ شریعت برعمل کرنے کے نتیجہ میں جواطمینان اوریقین حاصل ہواوہی مل صراط طے کرائے گا اور جنت میں پہنچائے گااور بیوہی یقین ہے جس کے بغیرایمان کی تکمیل نہیں ہوسکتی۔

۱۳۹ میں علاء لکھتے ہیں کہ اس کی تین قسمیں ہیں ایک علم الیقین فوہرا عین الیقین تیسراحق الیقین' مثلاً آدمی بیرجانتا ہے کہ پانی ڈبوتا ہےاورآ گ جلاتی ہےاوران میں الاجے قدرت نے بیخاصیت رکھی ہے تو یانی کے باب میں بیلم اور یقین کہوہ ڈبوتا ہے اور بیر کہ آگ جلاتی ہے بیلم الیقین کا درجہ ہے اور کسی شخص کواپنی آئکھوں سے دیکھے کہ وہ یانی میں ڈوب رہا ہے اورآ گ میں جل رہا ہے اس میں پہلے سے بڑھ کریقین ہے جوعین الیقین کہلاتا ہے اور اگر آ دمی خودڈ و بنے لگے یا آگ میں جلنے لگے توبیحق الیقین کامر تبہ ہے جس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں'خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ علیہ جو حضرت اقدس تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں ہیںان کا ایک شعر یادآیاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فر مارہے ہیں کہ تير اليقين عين اليقين حق اليقين ساقى مواعلم اليقين عين اليقين حق اليقين ساقى یعنی اے خم خانہ محبت اور خم خانہ معرفت کے جام لٹانے والے ساتی! آپ کے ہے خانه محبت اورمعرفت میں جو ہے نوشی کرتا ہے اس پر سارے اسرار دین کھل جاتے ہیں۔ هواعلم اليقيس عين اليقيس حق اليقيس ساقي

کہتن تعالیٰ نے یقین کےسارے مراتب طے کرادیئے۔

# ايمان اوراحكام شريعت كي مثال

توایمان کےاندربنیادی چیزیقین ہےاوروہ مل صراط جس ہے آ دمی گزرے گاوہ شریعت اسلام کی صورت مثالی ہے جس طرح یہاں شریعت پر چلے گا اسی طرح وہ بل صراط ہے گزرے گااگریہاں قوت سے چلتا تھا تو وہاں قوت سے چلے گا۔ یہاں ڈھیلے بن سے چلتا تھا تو وہاں ڈھلے بن سے چلے گا۔ چنانچہ کچھا یے بھی ہوں گے جوچلیں گے پھر گرنے لگیں گے اور سنجلنے کے بعد پھر چلنا شروع کریں گے اور بیوہ ہوں گے جود نیامیں شریعت اسلام پر چلتے تھے پھر گر یڑتے تھے پھرتو بہ کرکے چلنا شروع کرتے تھےان کووہاں بھی یہی شکل پیش آئے گی۔ اوراس کے کنارے پر جولوہے کے آئکڑے لگے ہوئے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے

نهم اورشعور پیدافر مایا ہےوہ دنیا کے تعلقات کی صورت مثالی ہیں گاری شریعت پر چلنے کا ارادہ كرتا بتوبيني كى محبت بيوى كى محبت اور مال وغيره كى محبت شريعت اسلام برياني ميں ركاوٹ بنتی ہے وہ آئکڑے ان رکاوٹوں کی صورت مثالی ہیں کہ یہاں دنیا کی چیزوں کی وجہ سے شریعت پر چلنا حچوڑ اتو وہاں وہ آئکڑے جنت کی طرف بڑھنے میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ حق تعالی شانہ کے یہاں نجات کا دارومدار ایمان ہی پر ہے چنانچہ ملاعلی قاری رحمة الله عليه نے تصریح فرمائی ہے کہ مومن ایمان کی بنیاد پر جنت میں جائے گا اور اعمال کی بنیاد پر در جات نصیب ہوں گے اور اس کی نیت کی بنیا دیر جنت میں ہیشگی اور خلو دنصیب ہوگا۔

### داخله جنت كاسبب ايمان يارحمت؟

حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ داخلہ جنت کی بنیا درحمت ہے اور ادھرعلماء کرام کی تصریح ہے کہ داخلہ جنت کی بنیا دایمان ہے تو دونوں میں کوئی تصادم اور تضاونہیں ہے داخلہ جنت کا حقیقی سبب تو رحمت ہی ہے جس پر رحمت ہوتی ہےا سے تو فیق ایمان ہو جاتی ہے تو ظاہر کے لحاظ سے ایمان داخلہ جنت کی بنیاد ہے اور ایمان کا سبب حق تعالیٰ کی رحمت ہے۔

# حافظ محمداحمه صاحب رحمه اللدكي ايني تحقيق

حافظ محمد احمد صاحب رحمة الله عليه حضرت حكيم الاسلام كے والد ماجد اور حضرت نا نوتوى رحمة الله عليه کےصاحبزادہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں بیوہ مومنین ہیں جن کوکلمہ تک صحیح یا زنہیں ہے وہ صرف یہ بچھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں سیحے الفاظ بھی معلوم نہیں عقیدہ کی تفصیل بھی معلوم بين "كويابهت معمولي درجه كاايمان ان كوحاصل تهااييلوگوں كوبھي حق تعالى محض ايخضل وكرم سے جنت ميں داخل فرماديں گے اس كئے كمايمان توبېرحال ان كے ياس موجود ہے۔

### دعوت كاعجيب اسلوب

اسلئے ضرورت ہے اس بات کی کہ کم از کم ایسے لوگوں کے نفس ایمان ہی کی حفاظت کی فکر کی جائے جیسے ایک جگہ کچھ سلمان مرتد ہو گئے ان میں جہالت تھی ان کو سمجھا نامشکل تھا ایک عالم وہاں پہنچے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ حضرات کی ختنہ ہوئی ہے یانہیں؟ انہوں نے کہاجی

۱۳۸ میل جاری ختنه ہوئی ہے تو عالم صاحب نے کہا کہ پھرتو اسلام تمہارے ساتھ جیٹ گیا ہے اب تو تم كافر ہو بى نہيں كتے اگر مرتد ہوگئے ہوتو ندادھر كے رہو گے اور ندادھر كے اس كئے با قاعدہ مسلمان اس طرح میوات کے بعض مسلمانوں نے بہکایا کہتم لوگ اسلام چھوڑ دواس کئے کہ تمہارے آباؤ اجداد کومسلمانوں نے مار مار کرزبردی مسلمان بنایا ہے بیہ بات کچھان کی سمجھ میں آگئی جس سے کچھار تدادشکل پیدا ہوگئی تو غالبًا حضرت مولا ناشبیراحمه صاحب عثانی رحمة الله علية تشريف لے گئے اور وہاں ان كے سامنے بيان كيا اور بيان ميں ان كى نفسيات كالحاظ کرتے ہوئے ان سے دریافت فرمایا کہ ہم آپ لوگوں سے بیہ پوچھنا جاہتے ہیں کہ آپ لوگ بہادر ہیں یا برول؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو بہادر ہیں چرحضرت رحمہ اللہ نے يو چھا كەتمہارے باپ دادا اورتمہارے اگلے بڑے سب بہادر تھے يا بزول؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ سب بھی جرات اور بہادر تھے شجاعت اور بہادری کے مالک تھے کسی سے ڈرتے نہیں تھے تو حضرت نے فر مایا کہ جب وہ سب حضرات نڈر تھے تو کس کی مجال اور ہمت ہو عتی تھی کہان پر دباؤ ڈال کراور مارکرانہیں مسلمان بنا تا؟ وہ تو خود شوق ہے مسلمان ہوئے تھے تم تواس بات کوشلیم کررہے ہوا گرتم ہے جھتے ہو کہ وہ لوگ زبردتی اسلام لائے تھے تواس کا مطلب بيه ہوا كەتم اينے آباؤ اجداد اور بروں كو بز دل ثابت كرنا حاہتے ہواورانہيں ڈرپوك سمجھتے ہو حالانکہ جیسےتم بہادر ہو ویسے ہی تمہارے باپ دادا بھی بہادر تھے بلکہتم سے زیادہ بہادر تھے کس کی ہمت تھی کہان کے ساتھ زبردی کرے؟ یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آگئی کہ ہارے بروں نے سوچ سمجھ کراسلام قبول کیا تھااس لئے ہم بھی اسلام ہی پر قائم رہیں گے۔ دولت ایمان کے حق میں تین چیزیں ڈا کہ زنی کا کام انجام دیتی ہیں ایک توسب سے بڑا ڈاکواس کانفس ہےاور دوسرا ڈاکوشیطان ہےاور تیسرا ڈاکوغلط ماحول ہے بیتین چیزیں ایمان کی دولت ختم کرنے کے دریے ہیں یا کم از کم خراب کرنے کے دریے ہیں اب جواپنے ایمان کی حفاظت کرتار ہااور دنیا ہے اس کوسلامت لے گیا تو پھرکوئی چیز اس کے ایمان پر اثر اندازنہیں ہوگی اور قیامت کے دن ای نورایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا۔

# آ فناب نبوت سے اقتباس نور کی دل شیں حسی مثال

ایک عجیب می بات آپ سے عرض کریں حکماء ہیرے اور سونے سے باپ میں لکھتے ہیں کہ یہ چیزیں سورج کی شعاعوں کواینے اندر جذب کرتی ہیں اس کی برکت ہے ان میں چک کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے زبر جد' یا قوت' ہیرے جواہرات' سونا' جاندی وغیرہ ﴿ معدنیات میں سورج کی شعاعوں کو دخل ہے بیساری چیزیں سورج کی شعاعوں کو جذب کرتی رہتی ہیں۔سالہا سال گزرنے کے بعدان چیزوں میں ایک خاص صلاحیت پیدا ہوجاتی ہے پھراگرآ یے کسی قیمتی ہیرے کو یا سونے کے ڈیے کوز مین میں دفن کر دیں اورایک ہزارسال گزرنے کے بعدا سے نکالیس تب بھی وہ اپنی اصلی حالت پر ہاتی رہے گا۔تو بعض عارفین نے لکھا ہے کہ ایمان کی روشنی آفتاب نبوت نبی کریم حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شعاعوں کی برکت ہے مومن کے قلب میں پہنچتی ہے گویا مومن کے قلب میں معنوی آ فآب کے انوار آ جاتے ہیں جب مادی آ فتاب کی کیفیت سے کہ اگر اس کی شعاعوں کو جذب کرنے والی اشیاء کوز مین میں ڈال دیں اور عرصہ دراز کے بعد نکالیں تو اس شان کے ساتھ نگلتی ہیں ٹھیک اسی طرح سے جنہوں نے آفتاب نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار کواینے قلوب میں بسالیا ہے ان نفوس قدسیہ کوانتقال کے بعد گوز مین میں دفن کر دیا جائے گا پھر بھی جب قیامت میں نکالے جائیں گے تو وہ خود بھی منور ہوں گے اور ان کی روشنی ے دوسروں كيلئے انتفاع كى شكليس سامنے آئيں گى۔ نُورُهُمُ يَسُعى بَيْنَ اَيُدِيْهِمُ.

ایمان کاتعلق قلب سے ہے اور اسلام کاتعلق انسانی بدن اور جوارح سے ہے منداحمہ میں نی کریم صلی الله علیه وسلم كا ارشاد ب الاسلام علانية و الايمان في القلبكه ایمان باطنی چیز ہےاوراسلام ظاہری چیز ہےتو گویا ایمان اوراسلام میں انسان کے ظاہراور باطن دونوں کو گھیرر کھا ہے اورانسان کو دونوں سے متعلق احکام دے رکھے ہیں۔

پھر دیکھئے ایمان میں جوامن کامفہوم ہے وہ حق تعالی کی طرف سے موہبت اور عنایت ہے کہ حق تعالیٰ نے دوامی عذاب سے مامون اور محفوظ کرنے کی ایک صورت مومن کوعطا فرما دی اگرمومن ایمان کے تقاضے پر چل کر تقوی اختیار کرتا ہے تو وقتی اور ہنگامی

عذاب سے بھی نجات کی شکل ہوگی تو گویاحق تعالی نے تھوڑ کے عذاب اور دائمی عذاب دونوں سے بچاؤ کی صورت اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فر مائی توالیلان انسان کے قق میں غضب خداوندی سے نجات دہندہ ہے۔

رود سے بیات دہندہ ہے۔ میں غضب خداوندگ سے نجات دہندہ ہے۔ درخت کی شاخوں کو جڑکی وجہ سے وجو دملتا ہے اور خود جڑوں کوان شاخوں کی وجہ سے کالان کا رسوخ اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے اسی طرح ایمان کی برکت سے اعمال وجو دمیں آتے ہیں چنانچہاگراندرایمان نہیں ہے تو وہ اعمال معتر نہیں ہیں اور وہی اعمال پھر ایمان کی تقویت کا باعث بھی بنتے ہیں گویا دونوں میں جوڑ ہے ایمان سے اعمال کو وجو دی شان کا فائدہ حاصل ہوتا ہے اور اعمال سے ایمان کو مضبوطی اور رسوخی شان کا نفع حاصل ہوتا ہے۔

ایمان جواسای چیز ہے وہ خیالی نہیں ہے یکسوئی سے اس پراثر پڑتا ہے ای لئے صدیث جرئیل میں ہے حضرت جرئیل علیہ السلام نے پوچھا مالاحسان احسان کی تعریف کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایان تعبد الله کانک تو اہ فان لم تکن تو اہ فانله یو اگ کہ تم خدائے پاک کی عبادت اس طرح کروگویا تم خداکو دکھے رہے ہواورا گرتم ان کونہیں دیکھ رہے ہوتو وہ تمہیں دیکھ ہی رہے ہیں بقول میرے مضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہم عقیدہ کی نگاہ سے دیکھ ہی رہے ہواورا گریہ تصور قائم نہیں کر سکتے تو اتنا تو ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔

#### حدیث احسان سے مشاہدہ ومراقبہ کا ثبوت

تو پہلی چیز مشاہدہ ہے اور دوسری چیز مراقبہ ہے مشاہدہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دکھ رہے ہیں اور مراقبہ یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھ ہی رہے ہیں اس میں بھی بنیا دی چیز خدائے پاک کا دیکھنا ہے اپنا دیکھنا نہیں علامہ شبیراحمرعثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ دیکھو! با دشاہ سلامت ہیب وجلال کے ساتھ شان وشوکت کے ساتھ موجود بیشے ہوں ان کے افسران اور مطیعین سب کے سب در بار میں ادب کے ساتھ موجود ہوں اب یہاں ادب رعب داب اور ہیب کی دو وجہیں ہیں ایک لوگوں کا با دشاہ کو گھنا ہے اور دوسرے با دشاہ کا لوگوں کو دیکھنا ہے ان میں اصل وجہ با دشاہ کا لوگوں کو دیکھنا ہے اور دوسرے با دشاہ کا لوگوں کو دیکھنا ہے ان میں اصل وجہ با دشاہ کا لوگوں کو

55. 101

د یکھناہے چنانچہ مجمع میں کوئی نابینا موجود ہووہ تو بادشاہ کوئیل دیکھ سکتا گربادشاہ بہر حال اس کود کھے رہاہے اس وجہ سے وہ مؤ دب اور باوقارر ہے گا تو حدیث باک میں فر مایا کہ حق تعالیٰ کی ایسی عبادت کروگویاتم اسے دیکھ رہے ہویہ انتہائی اعلیٰ حالت ہے اوراس کو مشاہدہ سے تعبیر کیا جا تا ہے اوراگریہ دھیان نہیں جم پائے تو یہ تو ہے ہی کہ وہ تمہیں داکھیے دہ ہیں اوراللہ تبارک وتعالیٰ کا دیکھنا بنیا دی طور برخوف کی چیز ہے۔

# قبولیت اعمال کی دوبنیادیں

غرض بیہ کہ ایمان جتنا زیادہ قوی ہوگا اس کے مطابق اعمال کا صدور ہوگا اور اس کی وجہ سے اعمال کی کیفیت ظاہرہ و باطنہ میں قوت بھی آئے گی ویسے محققین نے اعمال کے مقبول ہونے کی دو بنیا دیں لکھی ہیں ایک عمل کی صورت اور دوسرے عمل کی حقیقت اور روح عمل کی صورت کے سلسلہ میں نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی معیار قرار دی گئی نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کے عمل مبارک سے جتنی مشابہت ہوگئی اتنی ہی زیادہ قبولیت عمل میں پیدا ہوگی تو پہلی چیز یہ ہے کے عمل ہیئت و صورت میں سنت کے مطابق ہواور دوسری چیز روح عمل یعنی اخلاص اورلگہیت ہے جیے ابدان کیلئے روح ہوتی ہے اس طریقہ سے اعمال کی بھی روح ہوتی ہے اوروہ روح اخلاص اورلگہیت ہے جیسے روح کے بغیر بدن قائم نہیں رہ سکتا ای طرح نیت خالصہ کے بغیراعمال معتبرنہیں تو ایمان کی وجہ سے اعمال کو وجود ملتا ہے اور اعمال کی وجہ سے ایمان کورسوخ اور پختگی نصیب ہوتی ہے تو جیسے جڑوں اور شاخوں میں جوڑ ہے اس طریقہ سے ایمان اور اعمال میں بھی جوڑ ہے ہاں! بیالگ بات ہے کہ آپ سمی درخت کی جڑوں کو کاٹ دیں تو درخت ہی نہرہے گا اور شاخوں کو کاٹ دیں تو نقصان تو ہوا مگر درخت باقی رہے گاٹھیک اسی طرح کسی طاعت اورعمل کے فوت ہونے سے ایمان فوت نہیں ہوگا بلکہ ایمان اپنی جگہ باقی رہے گایا مثال کے طور پر کوئی معصیت کر لی تب بھی ایمان فوت نہیں ہوگا۔ (فیض ابرابرجلد ششم)

سب سے پہلے ایمان

pesturdubooks.wordpress.com سب سے پہلے اپنے ایمان کو درست کرؤاس کے بغیر کامنہیں چلے گا، کوئی عمل مقبول ہی نہیں'اس لئے اپنے ایمان کومضبوط کرو'اس کے بعد نیک اعمال نیک اعمال وہ ہیں جن کا حکم دیا گیاہے ٔ مثلاً فرض واجب سنت 'مستحب مباح اوروہ بھی اس میں داخل ہیں جن کے چھوڑنے کا تحكم ديا گيا ہےان كومنهيات كہتے ہيں يعنى حرام' مكروہ تحريئ' تنزيبی' ممنوع' ناجائز' بيسب با تیں چھوڑنے کی ہیں'ان سب باتوں کوچھوڑ نابھی نیک عمل ہے جیسے کسی امرالہی کو بجالا نا نیک عمل ہے مثلاً نماز پڑھناایسے ہی تکبرچھوڑ نابھی نیک عمل ہے ای طرح حرام کا چھوڑ نا۔ تیسرے تبلیغ'ایک دوسرے کو دین کی بات پہنچاؤ اوراس پر جو نکلیف پہنچےاس پرصبر کرواں تکلیف پرصبر چوتھی بات ہے میہ جاراصول ہیں ان پڑمل کرنے سے خسارہ سے پچ جاؤ گئے ورنہ خسارہ میں رہو گے۔اللہ تعالیٰ دعوت الی اللہ کےسلسلے میں قتم کھا کرفر مارہے ہیں کہ خودعمل کرواورلوگوں کو دعوت دورب کے رائے کی طرف معلوم ہوا کہ رب کا راستہ یعنی اللّٰہ یاک کی طرف پہنچنے کا ایک راستہ ہے' اس کی طرف لوگوں کو دعوت دو اور اللّٰہ کی طرف چینے کا مطلب ہے اللہ کوراضی کرنا' اس نے پیدا کیا ہے اس کی زمین ہے اس کا آسان ہے'اس کی خوراک ہم کھاتے ہیں'رگ رگ میں سب پچھای کا ہے'وہ ہمارا خالق و ما لک ہے جمارا فرض ہے کہ ہم اس کوراضی کریں اور وہ ان احکام کوکرنے ہے راضی ہوتا ہے جواس نے ہمیں بتائے ہیں اور اس کام کیلئے اس نے اپنے پنیمبر جھیج۔

### دعوت دینے کا طریقه

لہٰذااہے رب کے رائے کی طرف دعوت دواس کی بھی حدود و قیو دہیں'ایسے نہیں کہ بس لھے مار دیا ہم نے تو کہد دیاکسی کی مرضی ہو یا مانے یا نہ مانے ' آپ اس میں مختار نہیں بلکہ انہوں نے فرمایا ہے کہا گر دعوت دینی ہے اپنے رب کے راستے کی طرف تو پہلی بات یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ مجھداری کے ساتھ دین کی سمجھ کے ساتھ لوگوں کو دعوت دو۔

55.10m

حکمت کی دوقتمیں ہیں ایک حکمت نظری 'دوسری جگفت عملی' جہاں حکمت نظری کی صرورت پڑے وہاں اس سے کام لو' دین کو پہلے مجھو کہ دین کا مقصد گیا ہے اور ہم کوکس طرح کرنا ہے' اس کے بعد کسی کو دعوت دو ہے حکمت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تعمیل ہے اللہ پاک کسی کو دین کی سمجھ دیدیں' یہ بہت بڑی بات ہے وہ دین کے نفع ونقصان کو سمجھنے گلائی جائے' اس میں دین کا نقصان ہے' کس میں آخرت بنتی ہے اور جائے' اس میں دین کا نقصان ہے' کس میں آخرت بنتی ہے اور میطریقہ سے جہ جائز طریقہ ہے' یہ نا جائز طریقہ ہے' یہ نا جائز طریقہ ہے' یہ نا جائز طریقہ ہے' جس کو دین کی سمجھ آگئی اس پر بیاللہ کا بڑا انعام ہے۔

ارشاد باری تعالی ہے۔و مَنُ یُوُتَ الْجِحُمَةَ فَقَدُ اُوْتِیَ خَیْرًا کَفِیُرًا یہ حکمت فرکٹیر ہے بہت بڑی بھلائی اس کومل گئی جے حکمت مل گئی حکمت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے سامنے مضامین پیش کرو عمل سے 'قول سے 'اچھے انداز سے 'منع کرو تو طریقے ہے منع کرواتو طریقے سے منع کروالیانہیں کہ اس کے لٹھ ماردیا 'نمازنہیں پڑھتا' بے نمازی ہے 'ایسا ہے اورویسا ہے' اس سے وہ راستے کی طرف آئے گانہیں۔

# ایمان بالغیب کی چندمثالیں اور نمونے

اللہ والے اسباب کے پردے میں مسبب الاسباب کو پہچان لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نور معرفت سے نورانی بصیرت ہوتی ہے۔ جس کو باطنی نگاہ کہتے ہیں اس لئے کافروں کے متعلق فرمایا ہے۔ آیت فَاِنَّهَا لَا تَعُمَى الْلَابُصَارُ وَلَکِنُ تَعُمَى الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُودِ مُرمومین کاملین کے دل بینا ہوتے ہیں اس عارف صوفیا عودور بینان بارگاہ الست کہتے ہیں۔ مگرمومین کاملین کے دل بینا ہوتے ہیں اس عارف صوفیا عودور بینان بارگاہ الست کہتے ہیں۔

# حيثم ظاہر بين اورعقل كا فرق ادراك

سیاہ نمرے پرکوئی چیونی دانہ گندم لئے ہوئے چلتی ہے تو ظاہر میں دانے کو تتحرک سمجھتا ہے اور عاقل دانے کی حرکت سے دانہ چیونی کے منہ میں سوچ کرچیونی کی حرکت کاعلم حاصل کر لیتا ہے۔ دانے کی حرکت سے دانہ چیونی کے منہ میں سوچ کرچیونی کی حرکت کاعلم حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح انسان کو اس کی روح ادھرادھر لئے ہوئے چلتی پھرتی ہے اور روح جسم کے اندراور بالکل قریب ہے مگر آئکھوں سے مخفی ہے۔

۱۵۴ می کے شعر کا خلاصہ ہے کہ جسم کی حرکت سے جال کی کے وجود کو پہچان لیا کرو چېره آنگھول سے کس قدر قریب ہے بین السان ایبا پېره ریب ہے۔ المسلم مرأة المسلم (ایک مسلم کامل دوسرے مسلم ناقص کے امراض اور عیولک کا المسلم مرأة المسلم (ایک مسلم کامل دوسرے مسلم) سامان جعلق اور محت کی ضرورت المحالی سے اصابات تعلق اور محت کی ضرورت آئینہ ہے۔ای واسطےمسلم ناقص کومسلم کامل (مصلح) سےاصلاح تعلق اورمحبت کی ضرورت ہے کہاس کی محبت کے بغیرا مراض کا پیتنہیں چاتا۔

روح کے علاوہ اور بہت سے نظائر ہیں کہ آ ٹارونشا نات سے تسلیم کرتے ہیں تا کہ اہل عقل اوراہل نظران ہے عبرت حاصل کریں۔ خاک رابنی به بالا اے علیل یاد رانے جزبہ تعریف و دلیل (مٹی اڑتی دیکھ کر ہوا کوشلیم کرتے ہوبغیر دیکھے)

پس یقین در عقل ہر دانندہ است ایس کہ جنبیدہ جنبا نندہ است (ہرعاقل یقیناً اس بات کا جانے والا ہے کہ حرکت والی چیز کا کوئی متحرک ہے) تم اپنی آنکھوں سے تیراڑتا ہواد کیھتے ہواور کمان نظرے غائب ہے مگر کمان پر دلالت کرتا ہے۔ ہاتھ پوشیدہ ہوقلم کی حرکت سامنے ہوتو عاقل جانتا ہے کہ قلم کسی زندہ کے ہاتھ میں نہ ہوتو حرکت ہونہیں علتی پس قلم کی حرکت سے ہاتھ کا وجود بدون دیکھے شلیم کرلیا جا تا ہے۔ میدان میں جب گھوڑا تیز دوان ہوتا ہے تو تیز رفتاری کے سبب گردوغبار میں سوار مخفی ہوجا تا ہے کیکن گھوڑا دوڑتا ہواد مکھے کر بدون سوار کودیکھے سوار دوڑانے والے کا یقین کرلیا جاتا ہے۔ بھول کی خوشبوسونگھ کربدون بھول دیکھے ہوئے بھول کا وجودخوشبو کے آنے سے تتلیم کر لیتے ہیں۔

شرابی کے جوش اور نشے سے بدون شراب دیکھے ہوئے مان لیتے ہو۔ بوئے گل دیدی کہ آنجا گل نبود جوش مل دیدی کہ آنجا مل نبود

صورت دیوار سقف ہر مکان سایہ اندیشہ معمار دان یعنی د بوار کی صورت اور ہر مکان کی حصت د مکھ کراس کے معمار کی سوچ وفکر کا نتیجہ مجھنا عاہے اس ظاہری تعمیر سے معمار کی استعداد باطنی اورتشکیل دبنی پراستدلال کر لیتے ہو۔اسی طرح دنیامیں اور بھی مثالی ہیں کہ سبب پوشیدہ ہوتا ہے مگر مسبب کود کھے کرمخفی سبب پریفین کرتے ہیں۔

55. 100 مثلاً گریہوزاری یا چېره کی افسر د گی کسی مخفی خیال غم کے تا ایع ہوتی ہے۔ چېرے کی بشاشت و تازگی کسی باطنی حسرت کی مخبری کرتی ہے۔ '' جی ہے۔ اس طرح بیغذا ئیں جو باعتبار وجود کے ظاہر ہیں انسان کے اندر بینائی شنواکی دغیرہ پیدا کرتی ہے جن کوہم دیکھنے سے قاصر ہیں ۔اس قدر نظائر کے بعداب سمجھنا جا ہے کہ دلیا ہے میں بہت سے مغیبات یعنی مخفی موجودات کوہم بدون دیکھے ہوئے محض ان کے آثار اور ان کی نشانیوں سے تشکیم کرتے ہیں بیسب ایمان بالغیب کے نمونے ہیں۔پس وہ ذات یاک کہ جس کے وجود یاک پرتمام عالم کا ہرا یک ذرہ ایک ایک پیۃ نشان دہی کرتا ہوجس کی نشانیوں کو ہم شار تک نہیں کر سکتے ہیں ایسی ذات پاک پر ایمان نہ لا نا ان بے شار نشانیوں کے ہوتے ہوئے سخت نا دانی اور کھلی گمراہی اس لئے حق تعالیٰ نے کا فروں کوا کثر جَكَهُ لَا يَعُقِلُونَ فرمايا باورلَفِي ضَلل مُبِينِ فرمايا بـ

#### ايمان اوررسالت

"برآ دى كاكام يە بے كەاپ بركام ميں غوركرے كەجوكام ميں كر ر ہاہوں اس میں لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ شامل ہے یانہیں۔جس يراس كاايمان إ-اگر إقعمل صالح بنيس توعمل طالح بـ"-(جوابرحكمت)

besturdubooks. Wordpress.com

# ايمان كى قىدر كيھئے

والدین اینے بچوں کی تربیت کے دوران ان باتوں کا خیال رکھتے نہیں کہ انہیں ضروری دینی معلومات فراہم کردیں کم از کم اتناتو سکھادیں کہوہ اپنے ایمان کی حفاظت کرسکیں۔ ہر طرف گہما گہمی ہے' کاروان زندگی بوری رفتار ہے رواں دواں ہے' ہر شخص مصروف ہے کسی کوسر کھجانے کی فرصت نہیں تو کوئی سراٹھا کر دیکھنے ہے بھی قاصر ہو شخص دنیا کی اس ووژ میں بری طرح مکن ہے کوئی اس سفر کے خاتے سے دو جار ہوکر ابدی نیندسو چکا تو کسی کی اونگھ اسے اختتام سفر کا پیغام دے رہی ہے کیکن دنیا کی اس پر فریب چمک دمک نے اکثر مسافروں کواس نیندے بے خبر کرر کھاہے جو ہرذی روح کواپنی آغوش میں لے کراییا سلامتی ہے کہ پھراسے اسرافیل کے صور کے علاوہ کوئی ساز وآ واز بیدار کرنے سے عاجز ہے۔

آج دنیا کے مسافر کا بیال ہے کہ اسے کوئی غرض نہیں کہ اس کا تعلق اسلام سے ہے یا عیسائیت ہے وہ بتوں کی پوجا کرتا ہے یا آگ کی پرستش وہ سینکٹروں خداؤں کا قائل ہے یا خودانسان کوخالق مانتاہے وہ تو بس سعی لا حاصل کوشش کے سمندر میں غوطے کھار ہاہے اور خواہش بیہ کہ سب سے پہلے کنارے پر پہنچ جائے۔

مسلمانوں کی حالت ہی اتنی قابل تشویش ہے کہ ہم دوسروں پر کیا توجہ دیں اسے ایمان کی اہمیت کا انداز ہبیں اور نہ ہی وہ جاننا چا ہتا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے؟ تمام عبادات ا بن ا بن جگه بهت اہمیت کی حامل ہیں اور ہرعبادت اپن ایک شناخت رکھتی ہے کوئی فرض ہے کوئی واجب ہے کوئی سنت اور کوئی مستحب کیکن بیتمام عبادات صفر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگرایمان کاصرف ایک شروع میں لگ جائے تو ہرعبادت اپناصفر لگا کر رقم کو بردھاتی جائے گی اگر 1 کے بعد ایک صفر لگا کیں تو 10 بن گیا۔اگر دوصفر لگا کیں تو 100 اگر تیسر اصفر لگا کیں

رومی ایمان کا تو 1000 اس طرح جتنے صفر بڑھا کیں گےرقم بڑھتی جائے گی۔ بشرط کیکہ شروع میں ایمان کا ایک عدد ضرور ہواگر ایمان نہیں تو تمام عبادات نماز' زکوۃ' روز نے بچ<sup>ے، تا</sup> پیچاہے' تلاوت صدقات ٔ خیرات وغیره میزان میں کوئی وزن نہیں رکھتیں۔

قیامت کے روز صرف ای مسافر کومنزل ملے گی جواپنے ساتھ ایمان لایا ہو۔مفہوم حدیث ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کا اعمال نامہ کھولا جائے گااس کے اعمال نامے کے ننا نوے دفتر گنا ہوں سے بھرے ہوں گے اور حدنگاہ تک پھیلے ہوں گے اس سے کہا جائے گا کہ آج تجھ پرظلم نہیں ہوگا کیا ان نتا نوے دفاتر میں کوئی گناہ ایسا ہے جوتو نے کیا نہ ہواور فرشتوں نے لکھ دیا ہو؟ جواب میں عرض کرے گا کنہیں۔پھریو چھا جائے گا کہ کوئی گناہ ایسا ہے جو کرنے سے زیادہ لکھ دیا گیا ہو؟ جواب میں عرض کرے گانہیں۔ پھراس سے یو چھا جائے گا کہ گنا ہوں کا تیرے یاس کوئی عذرہے؟ تو پھر جواب نفی میں ملے گا۔

پھراس سے کہا جائے گا کہ آج تجھ پرظلم نہیں ہوگا تیری ایک نیکی ہمارے یاس ہے جا اسے میزان (ترازو) میں تلوالے۔اسے ایمان کے کاغذ کا ایک پرزہ دیا جائے گاجس پرکلمہ طیبہلکھاہوگاوہ کہےگا کہان ننا نوے دفاتر کے مقابلے میں کاغذ کایٹکڑا کیا کام دےگا۔

جواب ملےگا کہ آج تجھ پرظلم نہیں ہوگا جب وہ پرز ہتر از ومیں رکھا جائے گا تو وہ نتا نوے د فاتر ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ بیاعز از اس صحف کو ملے گا کہ جواخلاص کے ساتھ مرتے دم تک ایمان کو بیجار کھے گااوراس کا ایمان زندگی ہے موت تک کے سفر میں اس کا ہم سفر رہا ہو۔

آج کامسلمان فلموں کا شوقین ہے گانے سننے کارسیا ہے ہنسی مذاق سے دل بہلاتا ہے اور اس دوران وہ اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ لم کے کس منظر کود کیھنے یا کس چیز کا نداق اڑانے کی وجہ سے اس کا ایمان سلب ہو گیا وہ بیتو جا نتا ہے کہ اگر بجلی کے بل کی ادائیگی نہیں کی تولائن کٹ جائے گی۔قبط نہ بھری تو جر مانہ لگ جائے گا' سگنل تو ڑا تو حالان ہوجائے گا۔ جہیز نہ دیا تو سسرال ناراض ہوجائے گا' بھتہ نہ دیا تو جان خطرے میں پڑ جائے گی' انشورنس نه كروايا توسب كچھ ضائع ہوجائے گا'سكول كى فيس جمع نه كرائى تو نام ك جائے گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی ہزاروں سوچیں اور خیالات ہروفت ستاتے رہتے ہیں' آج کے

دون سے کیس بن جائے میلوم ہوگا کہ کن کن چیز وں سے کیس بن جائے میل کن کن چیز وں سے جالان ہوجا تا ہے' کن کن چیزوں پر پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے'لیکن بیمعلوم' بیس ہوگا کہ کن کن با توں ہے کن کن کا موں ہے انسان دائر ہ اسلام سے خارج ہوجا تا ہے۔ نہ آج کے والدین اپنے بچوں کی تربیت کے دوران ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ انہیں ضرورِی وینی معلومات فراہم کرویں' کم از کم اتنا تو سکھا دیں کہ وہ اینے ایمان کی حفاظت کرسکیں۔نہ ہی آج کل ازخو د کوئی جاننا جا ہتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت جان سکے کہ ایک مسلمان کی کا ئنات میں کیااہمیت ہے؟

الله اوراس کے رسول سے ایک کا کیا تعلق ہے؟

اس کی رہنما کتاب قرآن مجیداس ہے کس طرح مخاطب ہے؟ اور پیسب پچھ کس چیز کی بدولت ہےاورجس چیز (ایمان) کی بدولت بیسب کچھ ہے وہ آخری سائس تک کیسے محفوظ رہے گا۔خدارا!اپنے اوراپنے اقر با دوست احباب اعز اوا قارب کے ایمان کی فکراور حفاظت سیجے ۔ دوسرول کی فکر ہے اپناایمان سب سے پہلے محفوظ ہوگا۔

### حفاظت ايمان كانسخه

حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عار فی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ مسلمان عاہے جتنی بھی اس کی حالت ابتر ہو مگروہ صاحب ایمان تو ہے ایمان اللہ کی عطا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہاللہ نے ایک مرتبہ فر مایا میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ کوئی مومن دوزخ میں نہیں جائے گا کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگاوہ دوزخ سے نجات پا جائے گا ایمان بردھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے لہذااس کی حفاظت ضروری ہے جس الله نے اتنی بروی دولت ایمان سے نواز اہتواس کی حفاظت کا سامان بھی بتلایا ہے۔ جا ہے عمر کے کسی بھی حصہ میں گناہ صادر ہوتے رہیں صرف ایک دفعہ اللّٰد کی طرف متوجہ ہوکر کہے۔ یا الله میں نے بیکیا کیا میں نے اپنے آپ کو ہرباد کر دیا مجھے معاف کر دیجئے۔

آپ بار بارتو بہ کرتے رہیں تو اس سے ایمان میں قوت اور تازگی آتی رہے گی' پھرایک وقت ایسا آئے گا کہآپ کے ایمان میں اتن قوت آجائے گی کہآپ گناہوں سے پچسکیں گے۔ (خطبات عارفی)

# besturdubooks. Wordpress.com ايمان كى تعريف يرتفصيلي نظر

## اشیاء کے وجود کی تین صورتیں

کسی چیز کے وجود کی عالم میں تین صورتیں ہوسکتی ہیں۔(۱)لفظی (۲) پہنی (۳) عینی۔

# وجو دِلفظی ایک ناتمام وجود ہے

ان ہرسہاصناف میں گفظی وجودسب سے ضعیف اور کمز وروجود ہے، جومقاصد واغراض کسی شئے کے وجود میں ملحوظ ہوسکتے ہیں ان میں ہے کوئی بھی اس وجود پر مرتب نہیں ہوتا۔اس کیے اگراس وجود کوعدم کے برابر کہد دیا جائے تو بے جانہیں ہے۔ یانی کالفظی وجود کسی تشنہ کی پیاس ہیں بچھا تااور نہ روٹی کاصرف زبانی تذکرہ کسی بھوکے کا پیٹ بھرتا ہے۔

# وجود ذہنی گفظی وجود سے قوی ہے

(٢) وجود ذہنی گولفظی وجود ہے توی ترہے مگرشے کے تمام آ ٹارواحکام مرتب ہونے کے لیے پیھی نا کافی ہے۔

# کسی چیز کا وجود عینی ہی اس کامکمل وجود ہوتا ہے

(m) وجو دِعینی وہ وجود ہے جو خارج میں کسی کے اعتبار کیے بغیرموجود ہوتا ہے اس وجود کو درحقیقت وجود کہا جا سکتا ہے بقیہ اصناف اس کے تو ابع اور فروع ہیں۔ یہی مبدء آ ثار ہےاورای پر شئے کے سب احکام مرتب ہوتے ہیں۔ آئکھوں کی تر وتا زگی ،قلب وجگر کی سیرانی ،اشجار وثمار کی سرسبزی بیسب یانی کے وجود عینی ہی کی کرشمہ سازیاں ہیں ، ۱۹۰ است کے جب کوئی پیاسا پانی مانگتا ہے تو اس کا مقصد پانی کا بہی پینی ہے وہ سمجھا جاتا ہے اور اس کالفظی یا ذہنی وجود کسی کے خواب و خیال میں نہیں آتا۔ اسی طرح ایمانی کے وجود کی بھی تین صور تیں ہیں (۱) لفظی (۲) ذہنی (۳) عینی۔

سابق تمہید کی بناء پرایمان کالفظی وجود برکار محض ہونا جا ہے۔ جب کسی تشنہ کے لیے پانی کاصرف لفظی وجود کار آ مذہبیں ہوتا تو انبیاء کیہم السلام کی دعوت کے جواب میں ایمان کا صرف لفظی وجود کیا مفید ہوسکتا ہے۔ مگر یہاں ایک سخت مشکل بید در پیش ہے کہ عالم بشریت کی سرتا سرمختا جی اس کی اجازت نہیں ویتی کہ وہ اپنے مافی الضمیر کو الفاظ وحروف کا جامہ بہنائے بغیر ادا کر سکے۔ اس کی قلبی ترجمانی کا یہی ایک ناتمام آلہ ہے اگر وہ بھی نا قابل اعتبار کھہرے تو عالم انسانی کا تمام کاروبار معطل اور بریار محض ہوجائے۔ اس لیے جارونا چارایمان کالفظی وجود بھی شریعت میں ایک حد تک قابل اعتبار سمجھا گیا ہے۔

اموت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. ميں اس بات پر مامور موں کہ جب تک کفار لا الله الا الله نه کہيں ان سے جنگ جاری رکھوں۔

اباے ایمان کی رفعت اور بلندی کہتے یااس کی فیاضی ہے تعبیر سیجیجے کی مخص زبانی کلمہ تو حید پراس نے جان بخشی کا اعلان کر دیا ہے اور کسی کے سرائر اور مکنونات صدر (دل کے راز) سے کوئی بحث نہیں گی۔

(حافظ ابن تیمیة فرماتے ہیں کہ اسلام کے ثبوت کا دارو مدارکسی الی ہی چیز پر ہونا چاہیے جس کاعلم کیساں طور پر سب کو ہوسکے اگر خدا کے رسول کے علم پر اس کا فیصلہ چھوڑ دیا جا تا تو یقینا منافقین کا گروہ ، کفار میں شار ہوتا۔ اب اگر ان کوتل کیا جا تا تو انہیں ناحق یہ بدنام کرنے کا موقعہ ہاتھ آ جا تا کہ آ ب اپ اصحاب ورفقاء کو بھی قبل کر دیتے ہیں۔ اس لیے کلمہ تو حید کا زبانی اقرار ہی اسلام قبول کرنے کا معیار قرار دے دیا گیا اور اس ایک کلمہ پر جنگ کے آغاز و خاتمہ کا دارو مدارر کھ دیا گیا۔ (کتاب الایمان سے ۱۷)

اس جگہ یہ دھوکا نہ کھانا جا ہے کہ اسلام میں تصدیق قلبی کے بغیر صرف زبانی اقرار کرلینا بھی کوئی وزن رکھتا ہے کیونکہ قلبی تصدیق ایمان کا وہ اہم رکن ہے جوا کیے لیے بھی کسی الا میں قطع نظر کے قابل نہیں سمجھا گیاحتی کہ بحالت اکراہ جب کے اپنی جان پر بن رہی ہو زبان سے کلمہ کفرادا کرنے کی صرف اس شرط سے اجازت دے دی گئی کہے کہ قلب کی گہرائیاں اذعان وابقان سے لبریز اور معمور ہیں۔

اِلَّا مَنُ أَكُرِهَ وَقَلْبُهُ مُطُمَئِنٌ بِالْإِيْمَانِ. (النحل:١٠١) مَّروهُ تَخْصُ جَسَ يُر زبردی کی گئی اوراس کاول برقر ارہے۔

جوصورت حدیث میں مذکور ہے وہ بیہ ہے کہ اگر زبان اقر ارکر لیتی ہے اور دوسری کوئی دلیل جوقلبی انحراف پر دلالت کر سکے ہمارے سامنے موجودنہیں ہوتی تو اس وقت ہم اس بات کے مامور ہیں کہاس اقرار ہی کولبی تصدیق کی دلیل سمجھیں۔

اسلام جواخلاق عاليه كاسب سے اول معلم ہے كسى كوبيا جازت نہيں ديتا كه وہ اپنے جيسے ایک انسان کی زبان کو بلاوجہ جھوٹا قرار دے یااس کے متعلق کسی اندرونی کمزوری کی بناء پراپنے ضمیر کےخلاف بولنے کاتصور لائے۔ دنیامیں ایک بڑے سے بڑاانسان خواہ اخلاق کے کتنے ہی بلندمقام تك كيون نه بينج چكاموبهمي ايخ حريف يروه بهي بحالت جنگ اعتماد كاخيال نهيس كرسكتا، باسلام ہے جوبیدعوت دیتا ہے کہتم اینے حریفوں کی زبان پر بھی اعتماد کر اواوراس تشویش میں نہ یڑو کہان کے دلوں میں کیا ہے، اگران میں کوئی سعیدروح ہوگی تو ایک دن وہ خود بخو داینے اس صدق نما كذب برنادم موكى اوردل بهى زبان كى طرح اسلام كاكلمه براه لين يرمجبور موجائے گا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرامؓ نے ایک کا فرکو بکریاں چراتے دیکھا۔ دوران جنگ میں ایک فریق دوسرے فریق کی گھات میں لگاہی رہتا ہے۔صحابہؓ نے ارادہ کیا کہاس کی بجریاں چھین کیں ،اس نے اپنایا نسا کمزور دیکھااوروہ وقت آ گیا کہ جواسلام مدت ہےاس کے سینہ میں گھوم رہا تھا اب دل میں اتر آئے وہ اسلام لے آیا، مگر اس حال میں دشمن کا ا قرار و فا داری ، انسان کی کمز ور فطرت کب قبول کرتی ۔ اس لیے صحابہ کرام ؓ نے اس اسلام کوصرف مال کے بیجاؤ کا ایک ذریعیہ سمجھا اور اس کی بکریاں غنیمت کا مال بنالی كُنين ليكن اسلام جواخلاق كة خرى منازل صرف زباني سكھانے نہيں آيا تھا بلكه طے کرانے آیا تھااس کمزوری کوکب برداشت کرتا،اس واقعہ کی اہمیت محسوس کی گئی اوراتنی کی گئی که وحی الہی کو دخل دینا پڑاا ورنہایت تنبیہ آمیزلہجہ میں ارشا دہوا۔ ess. In

وَلَا تَقُولُوا لِمَنُ اللَّهِ اللَّهُ السَّلَامَ لَسَتُ الْمُؤْلِينَا تَبُتَغُونَ عَرَضَ النَّكَامُ السَّكَ المُؤْلِينَا تَبُتَغُونَ عَرَضَ النَّحِيواةِ الدُّنيَا. (نساء: ٩٣)

اورمت کہواس شخص کو جوتم ہے''سلام علیک'' کرے کہ تو مسلمان نہیں ہے گا ہے ہو اسباب دنیا کی زندگی کا۔

کتب احادیث میں اس قتم کے واقعات ایک دونہیں بہت ہیں، جہاں اسلام کے لفظی وجود یعنی صرف اقرار باللیان کودنیوی احکام کے لیے کافی سمجھا گیا ہے۔

حضرت مقدادٌ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر دوران جنگ میں دشمن میرا ایک بازو
کاٹ دے اور جب میراموقعہ گے تو وہ جان بچا کر درخت کی آٹر میں آجائے اور کلمہ شہادت
پڑھ لے تو کیا میں اس کے اس مجر مانہ اقدام کے بعد بھی اس کا بیمہتم اسلام قبول کرلوں؟
ارشاد ہواضر وراوراگر اس کے بعد بھی تم نے اسے قبل کر دیا تو یا در کھناتم اب اس طرح مباح
الدم سمجھے جاؤگے جبیاوہ اپنے اسلام لانے سے قبل مباح الدم تھا۔ (مسلم شریف)
دیکھو! یہال تھی انسان کی کمزور فطرت کس طرح اپنے حریف کا اسلام مہتم کر رہی ہواؤس کے سینکڑوں بازو
کے انتقام میں یافظی اسلام حاکل نہ ہونے پائے مگر سے اسلام اس نازک ماحول میں بیٹا بات کر ریفوں کی آئیک ذبان پر شار کر رہا ہے۔ انتقام گوفطری حق سے بھی دست بردارہ وسکتا ہے۔
دیناچا ہتا ہے کہ ایک کلم حق کے حیاء میں وہ اپنے فطری اور ذاتی حق سے بھی دست بردارہ وسکتا ہے۔
دیناچا ہتا ہے کہ ایک کلم حق کے حیاء میں وہ اپنے فطری اور ذاتی حق سے بھی دست بردارہ وسکتا ہے۔

احادیث میں پچھواقعات ایسے بھی نظر سے گذرتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دشمنوں کی جان و مال کا تکفل ،ان کی عزت واحتر ام کا تحفظ پچھ خاص اس کلمہ کے اداکرنے ہی پرموقو فنہیں ہے بلکہ صرف اقر اروفا داری کی ضرورت ہے خواہ کسی زبان سے ہواور کسی مل سے۔

حضرت خالد هسلمانوں کا ایک دستہ لیے ہوئے مصروف جہاد ہیں، دشمن چا ہتا تھا کہ اسلام قبول کر لے مگرنا واقفی اور جہالت کی وجہ سے اسلمنا (ہم نے اسلام قبول کیا) کالفظ نہ کہہ سکا اور اس کے بجائے صبانا صبانا کی صدا بلند کرنے لگا (بیلفظ عربی زبان میں بددین ہونے کے لئے مستعمل ہے) اس کمزوری فطرت کی وجہ سے یہاں بھی بینازک اسلام قبول نہ ہوا اور آخراسی حالت میں سب کوموت کا جام بی لینا پڑا۔ رحمۃ للعالمین کو جب

اطلاع ملی تو انتهاء درجه مضطرب ہوئے اور اسی اضطراب کے عالم میں دونوں ہاتھ اس تصور میں آسان کی طرف اٹھ گئے کہ مبادا خدائے تعالیٰ کا قہران معصوموں کا انتقام لینے کے لئے کھڑا ہو جائے اور میں بھی اس میں شامل سمجھا جاؤں اس لیے فر مایا اے پرورد گار! جو اطلح خالدے سرز دہوئی میں اس ہے بری ہوں۔ (بخاری شریف)

ندکورہ بالا بیان سے بیظا ہر ہوگیا کیفظی وجود گوضعیف تر بلکہ مرادف عدم ہے پھراسلام نے اس کا کیوں اعتبار کرلیا ہے اور پیجھی معلوم ہو گیا کہ اقرار سے مرادیہاں وہی اقرار ہے جے ضمیر کی سیحے آ واز کہا جاسکے ورندا سے اقرار ہی کہا جائے گا بلکہ وہ انکار کی صرف ایک اقرار نما صورت ہوگی۔اسلام کےاس گفظی وجود کوفقہاء کی اصطلاح میں اقرار باللیان کہا جاتا ہے

### اقرار باللسان

فقہاء کواس میں اختلاف ہے کہ اسلام میں اقرار کی حیثیت کیا رکھنا جاہیے، ایک جماعت رکن کی حثیت تجویز کرتی ہےاور دوسری جماعت شرط قرار دیتی ہے۔ پہلی جماعت کا خیال ہے کہ اقرار بھی ایک نوع کی تصدیق ہی کا نام ہے فرق ہے تو یہ کہ ایک تصدیق قلب سے ہوتی ہے اور اقرار زبان کی تقیدیق ہے، اس لیے کوئی وجہیں ہے کہ تقیدیق کی ایک نوع رکن اور دوسری شرط قرار دے دی جائے۔ بیاور بات ہے کہ تصدیق قلبی رکن اصلی ہے یعنی کسی حالت میں یہاں تساہل برداشت نہیں کیا جا سکتا اور اقرار رکن زا کدیعنی بعض صورتوں میں یہاں اغماض یعنی چشم پوشی کرلینا بھی ممکن ہے جبیبا کہ اکراہ یعنی زبردسی میں۔ شیخ ابومنصور ماتریدی شیخ ابوالحن اشعری ،اورامام نسفی کا میلان خاطرا قرار کی شرطیت کی طرف ہے، بید حضرات فرماتے ہیں کہ ثبوت اسلام ہے قبل ہی احکام اسلام کا نا فذ کر دینا تو غیرمعقول ہےاور زبانی اقرار کیے بغیر ہمارے پاس اسلام پر کوئی شہادت نہیں اس لیے اس کے سواحیارہ ہی کیا ہے کہ نفاذ احکام اسلامیہ کے لیےا قرار باللیان کوشرط کہا جائے۔ علامة تفتازانی فرماتے ہیں کہاگراس اقرار کاصرف پیمقصد ہے تو تنہائی کااقرار کافی نہ ہونا جاہیے بلکہ کم از کم مسلمانوں کے امیر کے سامنے ہونا جا ہیے تا کہ اجراءا حکام کا اصل مقصد

الاستے۔اس امریرِفریقین کا اتفاق ہے کہ مطالبہ کے بعد ڈیان ہے اقرار کرنا بہر کیف 

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ بھی ول اندر سے یقین کرنے کے لئے مجبور ہوتا ہے مگرزبان پھر بھی انکارے باز نہیں آتی ،اس کا نام اصطلاح میں کفرعناد ہے۔حضرت استاذ (مولا ناانورشاہ تشمیری ) قدس سرهٔ فرماتے تھے کہ ہمارے فقہاء نے ایمان کی تعریف میں اسی لیے اقرار کا اضافه كرديا ہے كہ جوتصديق قلبى زبانى انكار كے ساتھ ہووہ ايمان كى تعريف ميں داخل نه رہے اور یہ مجھاہے کہ جب زبان کے لیے اقرار کرنالا زم ہوجائے گاتواب انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ حافظ ابن تیمیہ نے اس کو دوسری طرح ادا کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب تک اقرار نہ ہو، ہارے یاس اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس کے قلب میں حقیقة تصدیق موجود ہے، لہذا اگرا یک شخص مطالبہ کے بعد بھی اقرار نہیں کرتا تو ہم اسی پرمحمول کریں گے کہاس کوتصدیق قلبی حاصل نہیں ہے اس لیے نہایت ضروری ہے کہ اقرار باللیان ایمان کاجزءقر اردیاجائے۔(کتاب الایمان ۸۸)

ہم کہتے ہیں کہ اگر اقرار کرنا ای مقصد کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے جوحضرت استاذ (مولا ناانورشاہ کشمیری) مرحوم کے بیان سے ظاہر ہوتا ہےتو پھر رکنیت اورشرطیت کا اختلاف بہت بڑھانا نہ جاہیے۔ بلکہاب مناسب بیہے کہاختلاف کی تنقیح یوں کر دی جائے کہا قرار کرنابالا تفاق ضروری ہے مگرایک فریق نے اس کی اہمیت زیادہ محسوس کر کے رکنیت کالفظ کہہ دیا ہے اور دوسری جماعت نے گواہمیت کوشلیم کیا ہے مگر رکنیت کالفظ نہیں کہا، پھرا گریہلے فریق نے رکن کہا ہے تولفظ زائد کہہ کراسے ذرایھیا بھی کرویا ہے۔

حافظا بن تیمیة یہاں ایک اورمفید تحقیق فرما گئے ہیں۔وہ فرماتے ہیں کہا قرار کے دو معنی آتے ہیں۔ (۱)زبان سے تصدیق کرنا (۲)التزام طاعت اور عہدعمل و فرمان برداری، آیت ذیل میں یہی دوسر معنی مراد ہیں۔ (ایسان ۱۲۱)

روجہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے عہد لیا کہ جو کچھ میں گئے تم کو دیا کتاب اور علم، پھرتمہارے یاس کوئی رسول آئے کہ سچا بتائے تمہارے یاس والی کٹا ج کوتھ اس رسول پھرتمہارے پاس کوئی رسول اے لہ چاباہ ہار۔ پر سے افر ارکیا اور اس شرط پر میلزاع پد پرایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔فر مایا کیا تم نے افر ارکیا اور اس شرط پر میلزاع پد

اس آیت میں اقرار کالفظ عہد عمل اور التزام طاعت ہی کے معنی میں مستعمل ہوا ہے کیونکہ یہاں انبیا اسے سے امری صرف تصدیق مطلوب نہیں بلکہ اس کا عہد لیا جارہا ہے کہ جورسول تمہارے پاس آئے گاتمہیں اس کی اطاعت کرنا ہوگی اس پرایمان لانا ہوگا،اس کی نصرت کرنی پڑے گی،التزام طاعت کا بھی یہیمفہوم ہےاب اگراقرار ہوگی، ورنهالتزام طاعت کے تیسرے رکن کا اوراضا فہ کرنا ضروری ہوگا۔

## ایمان اور غائبات سے اس کی خصوصیت

چونکہ علماء نے ایمان کی تعریف میں عموماً تصدیق کا ہی لفظ ذکر کیا ہے اس لیے عام طور پرایک غلطہی یہ بیدا ہوگئ ہے کہ ایمان گویا تصدیق کے مرادف ہے جس کا متیجہ یہ نکلا کہ قرآن وسنت میں جہاں جہاں یہ لفظ مستعمل تھااس کی تشریح کے لیے بس تصدیق کا لفظ کافی سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ ان ہر دولفظوں میں بہت بڑا فرق ہے اگر اس کی رعایت نہ کی جائے تو ان احادیث وآیات کی اصل مراد ہی ہاتھ نہیں آسکتی۔ حافظ ابن تیمیہ کا خدا بھلا کرے جنہوں نے اس ضروری فرق کو بیان فر ماکران ہے شار آیات واحادیث کے معانی ہے حجاب غفلت اٹھا دیا ہے اور ان کی میچے مرادیں ہمارے سامنے واضح کر دی ہیں۔ضروری ہے کہ پورے اعتناء کے ساتھ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ان کی تحقیق کا خلاصہ بیہے کہ ایمان کا لفظ امن سے مشتق ہےاس لیےامانت واعتماد کے معنی اس میں ہمیشملحوظ رہتے ہیں۔لفظ تصدیق کے مادہ میں چونکہ بیخصوصیت نہیں ہےاس لیے ہرخبر میں خواہ وہاں مخبر کی امانت داری کی ضرورت ہو یانہ ہوتصدیق کالفظ کیسال مستعمل ہوسکتا ہے،ایمان کے معنی بھی گوتصدیق کے ہیں مگراس کا استعال صرف ان خبرول تک محدودرہے گا جواپنی چشم دید نہ ہوں بلکہ عدم موجود گی کی ہوں ۱۲۲ میران اگرتصیدیق کی جائے گی تو وہ صرف مخبر کی امانت و دیائت ، اس کے اعتماد و وژو ق کی بناء پر کی جائے گی۔ای لیےاگرایک شخص طلوع آفتاب یا فوقیت آسان کی خبر دیتا ہے تو اس کے جواب میں "آمنت" نہیں کہہ سکتے، یا دو مخص اگرایک چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں والحق ایک دوسرے کی تقیدیق کے لیے"صدق احدهما صاحبه" کہاجا تاہے"امن له"نہیں کہا جاسکتا،اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں تصدیق کے لیے دوسرے پراعتماد و وثوق کی کیا ضرورت ہے، یہ خوداینے مشاہدہ کی خبرہے۔اس لیے یہاں ایمان کالفظ استعمال کرنا سیجے نہیں۔

اس کیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے واپس آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں جب اپنے بھائی کے تل کا غلط افسانہ عرض کیا تو "و ما انت بمومن لنا" كها "وما أنت بمصدق لنا" نهيس كها\_ چونكه به واقعه بهي حضرت یعقوب علیہالسلام کی عدم موجود گی میں تیار کیا گیا تھا،اس لیےاگر وہ اس کی تصدیق کر سکتے تو صرف ان کے اعتماد ووثو ق کی بناء پر کرسکتے تھے لیکن حضرت پوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر چونکہان کواعتماد نہیں تھا اس لیے اس بےاطمینانی و بےاعتمادی کےموقعہ پر "و ما انت بمو من لنا" سے زیادہ خوب صورت لفظ اور کوئی نہیں ہوسکتا تھا۔ اب اس آیت کا مطلب بیہوا کہ آپ کو ہمارے بیان کی تصدیق ہوتو کیونکرخود آپ تشریف فرما نه تھاورہم پرآپ کواطمینان واعتاد نہیں الیکن بات بیہ کہ ہیں ہم سیجے۔

ای طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں حضرت لوط علیہ السلام کی تصدیق کوقر آن کریم نے اسی لفظ ایمان سے اوا کیا ہے کیونکہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی تصدیق صرف ان کے اعتاد پر کی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے'' فامن له لوط" يهال بهي "فصدق له لوط" نهيس فرمايا ـ

غائبات اور ایمان کی اسی خصوصیت کوسورهٔ بقره میس "یؤ منون بالغیب" کے لفظ سے ا دا فر مایا گیا ہے یہاں غیب کا لفظ صرف بطور بیان وا قع نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ ایمان کا تعلق صرف غائبات کے ساتھ ہے۔ مشاہدات کے ساتھ ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

۱۶۵ میرود کا ایک مرحله اگریه حقیقت پورے طور پرسمجھ لی جاتی تو اخبار غائبہ میں کچھٹہ وشمجیس کا ایک مرحلہ بڑی حد تک ختم ہوجا تا۔ ناواقف صاحبان ابھی تک پنہیں سمجھے کہ ایمان کا علق ہے تو کس چیز سے ہے۔وہ چاہتے ہیں کہوین کے جملہ غائبات پہلے اس طرح معقول بنا طیل کیں کہ پھران کی تقیدیق کے لیےاعتما درسول کا واسطہ ہی ندر ہےا ورینہیں جانتے کہ دلائل گی بحث ہے گذر کرصرف رسول کے اعتماد پر اس کے اقوال وافعال کے تسلیم کر لینے کا نام ہی تو ا بمان ہے۔اسی شلیم ورضا میں انسانی عقول کی آ ز مائش ہے۔ پختہ کار جانتا ہے کہ ایک صا دق القول پراعتما د کرنے ہے بڑھ کر کوئی اور دلیل اطمینان بخش نہیں ہوسکتی مگر ایک خام کاراینی نارسائی اور بے شعوری کے باوجود دلائل کے بغیر شفاء حاصل نہیں کرتا۔

حالانکه دلاکل کا راسته سرتا سرتر ددوشبه کاراسته ہے، عقل انسانی اگر غائبات برایک طرف کوئی دلیل قائم کربھی لے تو دوسری عقل اس کے خلاف پر دلائل قائم کرنے سے عاجز نہیں رہ سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک عقلاءمیدان بحث میں بھی کسی امریر متفق نظرنہیں آتے اور ہمیشہ ایک دوسرے کےخلاف دلائل کا دروازہ کھٹکھٹاتے نظر آتے ہیں۔آئے دن ان کی تحقیقات کی دنیابدلتی رہتی ہے۔اس پرطرہ یہ کہاسی ایک عالم جہالت سے دوسرے عالم جہالت کی طرف منتقل ہونے کا نام (ریسرچ)اور تحقیق رکھ لیا جاتا ہے کاش کہ صاحب وجی کی ریسرچ پراعتماد ووثوق کر لیتے تو بیم عزیز ساحل کی تلاش میں یوں مفت برباد نہ ہوتی حقیقت کاراستہ شریعت نے ٹھیک ٹھیک بتادیا ہے۔اب جو کام ہمارارہ جاتا ہے وہ اس پر چل کرمنزل مقصود کو پہنچ جانا ہےاور بس۔ ایمان بالغیب کا راستہ بس یہی ایک راستہ ہے جس میں روح کوحقیقی اطمینان حاصل ہوسکتا ہے۔اس کے ماسواء جس قدر راہیں ہیں وہ تذبذب کی راہیں ہیں، تر دو کی راہیں ہیں، نہروح کے لیےان میں کچھیلی ہے نفس کو پچھشفی۔

إِنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسُتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمُ عَنُ سَبِيلِهِ. (الانعام: ١٥٣)

یہ ہے میراسیدھاراستہاس پر چلو، دوسرےاورمنحرف راستوں پرمت چلو، کہ وہمہیر اس بڑی شاہراہ سے جدا کردیں گے۔

17۸ جے بلا بیان کا مقصدغور وفکر کی راہ بند کرنانہیں ہے بلکہ طرف اس کا ایک دائر ہ بتلا نا ہاں کا نام عقل کا تعطل نہیں بلکہ طریق استعال کی صحیح تعلیم ہے، آیا ہے آ فاقی وانفسی کا دائرہ کیا کم ہے کہاسے چھوڑ کرعالم غائبات پراٹکل کے تیر چلائے جائیں جو دارالعملی ہے اس میں خوبغور کرواور جو دارالجزاء ہےاسے احکم الحاکمین کے حوالہ کر دو۔

# عالم غيب اور دلائل

جب تک ایمان کا مقام انقیادمیسرنہیں آتا۔ آپ کو ججت بازی کا موقعہ رہتا ہے۔ کیکن جب رسالت کی تصدیق دلیل یا بے دلیل حاصل ہوگئی تو اب انقیا د باطن کا یہ نازک مقام زیاده لن ترانیوں کامتحمل نہیں رہتااور آپ کا صرف ایک یہی فرض رہ جاتا ہے کہ رسول کے اور آپ خاموش سنیں ، وہ تھم دے اور آپ مانیں اور کیوں نہ مانیں اگر قلب طوق غلامی پہن چکا ہے تو زبان کوسرتا بی کاحق کیا ہے۔ بقول غالب \_

> سکی کو دے کے دل کوئی نواننج فغال کیوں ہو نه ہو جب دل ہی پہلو میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو

رسول کی تصدیق کا بھی دعویٰ ہے پھر بات بات پرشبہات اور ججت بازی کی خلش بھی جاری ہے کیا بیک وقت بیدو متضاد با تیں نہیں؟ کیا وثو ق اوراعتا داس کا نام ہے کہ رسول جو کہتا ہےاس کوشلیم ہیں کیا جاسکتا تا وقت کیے دلائل و برا ہین سے وہ ہمارا منہ بندنہ کردے۔ اورلوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کواور رسول کو مانا اور ہم ان کے فر مان بردار بن گئے ۔اس کے بعد پھران میں سے ایک جماعت پھر جاتی ہے ،اور وہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تا کہ ان میں فیصلہ کرے تب ہی ایک فرقہ ان میں منہ موڑ لیتا ہے اگر ان کو کچھ ملتا تو اس کی طرف ( فوراً ) چلے آئیں قبول کر کے ، کیا ان کے دلوں میں ( کوئی ) روگ ہے یا دھو کہ میں پڑے ہوئے ہیں یا ڈرتے ہیں کہان پراللہ اور اس کا رسول بے انصافی کرے گا۔ پچھنہیں وہی لوگ بے انصاف ہیں ۔ایمان والوں کی بات یہی تھی کہ جب اللہ اور رسول کی طرف ان میں فیصلہ کے لیے بلائے جائیں تو کہیں ہم نے سنا اور حکم مان لیا اور کا میاب یہی لوگ ہیں۔

اشاعرہ اورامام ابومنصور ماتریدی تصریح فرمائے ہیں کہ ایمان اسی بے دلیل انقیاد و اطاعت کانام ہے۔(اتحاف ج ۲ص ۲۳۰)

۔ ، ، ہے۔ را عاب ان ۱۲۰۰) اب آپ بیرخوب سمجھ گئے ہوں گے کہ ایمان کا وجود دینی یا شرعی تصدیق کوئی معمولی تصور ۔ نہیں ہے جس کی حیثیت صرف ایک خواب و خیال کی سی ہو بلکہ قلب انسانی پریہ و ہفت کی ہے جو ایک لمحہ میں آبائی عقائد کے سب نقوش محو کر دیتا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے مفاخر آ تکھوں میں معائب نظراً نے لگتے ہیں حتی کہ طعام وشراب، وضع وقطع، رفتار وگفتار سب میں ایک عظیم تبدیلی رونما ہوجاتی ہے بلکہ مع وبھر، ذوق وشم یعنی حواس خسہ کی دنیا کی دنیامنقلب ہوجاتی ہے۔ یہاں تك كه جونغمه يهلي دكش تقاجوصورت يهلي دل فريب تقى ، جوكها نالذيذ معلوم هوتا تها، جوخوشبو بهلي لگا کرتی تھی،اب اسی نغمہ میں وہ دلکشی،اسی صورت میں وہ دلبری،اس کھانے میں وہ لذت،اس خوشبومیں وہ کشش باقی نہیں رہتی مدتوں کی صحبت سے طبیعت اگر کبھی مجلتی بھی ہے تو دل اندر ہی اندر سمجمانے لگتا ہے اور آخر تصدیق قلبی کی مضبوط کڑیاں آئین اسلام سے ادھر ادھر جانے نہیں دیتیں نفس جا ہتا ہے کہ قدیم لذائذ کا پھر مزہ لوٹے مگر صفت انقیاد کا ذا نقہ انہیں بے مزہ بنائے دیتا ہے۔اسی لیے ہمارے فقہاء نے کفر کے بعد اسلام کوایک حیاۃ نوسمجھا ہے اور کفرواسلام پر بہت سے ایسے احکام متفرع کردیئے ہیں جو حقیقی موت وحیات پر ہوسکتے ہیں۔ای لیے کفرو اسلام کی معمولی تبدیلی انسان کے آخرت کی تبدیلی بن جاتی ہے اگر کسی کوتمناہے کہ وہ عالم قمت کو عالم نعمت سے اور عالم عذات کو عالم ثواب سے بدل دے تو اس کو جاہے کہ آج عالم کفر کو عالم اسلام سے بدل لے قدرت کے اس وست فیاض پر قربان جس نے عالم فانی کی اس ترمیم سے عالم جاودانی کی ترمیم کا وعدہ فرمالیا ہے بلکہ اس ابدی مقام کواس عارضی ترمیم کا تابع بنادیا ہے کیا اب بھی آپ مجھ گئے کہ تصدیق قلبی سے کہتے ہیں اور ایمان کا وجود دینی کیا ہے؟

### ايمان كاوجو دعيني

ایمان کالفظی اور ذہنی وجود آپ س چکے بیہ وجود جب اور رسوخ و پختگی اختیار کرلیتا ہے تو پھریہی ایمان جواس منزل تک صرف ایک معنی تھا اب رفتہ رفتہ شکل وصورت اختیا رکرنے لگتاہے۔

رباب حقائق کے نزد یک تو معانی کا تجسد ثابت شدہ محقیق ہے اور موجودہ تحقیقات کے مطابق بھی آج وزن جو درحقیقت مادہ کی صفت تھی حرارت کھی لیے ثابت تحقیقات کے مطابق بھی آج وزن جو در سیست ہارہ ں ۔۔ ب ہو چکی ہے بلکہاس کے وزن کے لیے ایک مقیاس الحرارت بھی تیار کرلیا گیا ہے اور البلی سے مصل میں معنی ایک معنی بآسانی ہر مخص اپنی حرارت کا وزن کرسکتا ہے۔اسی طرح آواز کو مدت تک محض ایک معنی تصور کیا گیا تھا جو ہوا میں آتی اور فناء ہو جاتی ہے مگر حال کی تحقیقات نے بیر ثابت کر دیا ہے کہ عالم کی پیدائش سے لے کرآج تک جتنی اصوات اس ( فضاء ) میں تکلیں ہیں وہ سب کی سب محفوظ موجود ہیں اور ان سے استفادہ کی سعی ہنوز جاری ہے۔ ریڈیو کی محیر العقول ا یجاد کی بنیادیمی جدیداکشاف ہے۔ بین کرآپ کوجیرت ہوگی کہ تحقیقات عصریہ باوجود اس تمام جدوجہد کے اب تک اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں جہاں ہمارے ارباب حقائق کی نظریں آج سے سینکڑوں سال پیشتر پہنچ چکی تھیں۔شخ محی الدین ابن عربی فتو حات مکیہ میں اصوات کے صرف وجود کی تصریح نہیں کرتے ۔ بلکہ اس سے بڑھ کران کی صورتوں كے بھى قائل بيں اور يہ بھى كسى دليل سے نہيں بلكہ اپنے چشم ديد مشاہرہ سے ديكھئے كہ سائنس اینی اس برق رفتاری کے باوجود کب اس مقام تک پہنچتی ہے۔

اسى طرح ايمان بھى ابتداء گوتصديق قلبى كانام ہے مگرية تصديق اعمال صالحہ كة بيارى سے نشوونما یا کرایک نور کی سی شکل اختیار کر لیتی ہے اوریہی نور ایمان کا وجود عینی کہلاتا ہے۔ حضرت لقمان کی وصیت میں منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا اے بیٹے جس طرح کھیتی بلا آبیاری کے سرسبزنہیں ہو علی اسی طرح ایمان بلاعلم عمل کے پختہ نہیں ہوسکتا۔ (اتحاف ج ۲۳۸)

امام ابن ابی شیبہ اور امام بیہ قی اور امام ابوعبید اور امام اصبہانی نے اپنی اپنی کتابوں میں حضرت علیؓ ہے روایت کیا ہے کہ پہلے ایمان ایک سفید نقطہ کی شکل پر قلب میں نمو دار ہوتا ہے اور جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے اسی قدریہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ایمان مکمل ہوجا تا ہے تو سارا قلب سفید ہوجا تا ہے یہی حال نفاق کا ہے کہ پہلے سیاہ نقطہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور بالآخر تمام قلب سیاہ ہو جاتا ہے۔خدا کی قتم اگرتم ایک مؤمن كا قلب نكال كرد يمحونو بالكل سفيدياؤ گے اور ایک منافق كا قلب دیم محونو بالكل سیاه

ری کھو گے۔ (اتحاف ج ۲س ۲۵۹) کیکن معانی کے اس جسد کیکی مشاہرہ کے لیے وہی تیز آ تکھیں درکار ہیں جن کا ذکراس آیت میں موجود ہے۔فَبَصَرُکُ الّٰیومَ حَدِیدٌ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جس وقت رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک شق کیا گیا تھا ایک سنہری طشت ایمان و حکمت سے لبریز لایا گیا اورائ آیے کے صدر مبارک میں لوٹ دیا گیا تھا۔عجب نہیں کہاس سے مرادا بمان کا یہی وجود عینی ہو۔انبیاء کے کمالات اکتساب کاثمرہ ہیں ہوتے بلکہ قدرت اس طرح ان کے منازل کمالات خود طے کرادیتی ہے۔

يەنورتقىدىق جس قدررسوخ بىداكرتا جاتا ہے اتناى خواہشات نفسانيە كے حجابات اٹھتے جاتے ہیںاور جیسے جیسے بیرحجابات اٹھتے جاتے ہیںاسی قدریہ نوراورمنسبط ہوتا جاتااور بھیلتا جاتا ہے شدہ شدہ یہاں تک بھیل جاتا ہے کہانسان کے تمام جوارح کا احاطہ کرلیتا ہے اور بیمؤمن گویا خودا بمان مجسم بن جا تا ہے جسے دیکھ کر بے ساختہ خدایا د آنے لگتا ہے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عنم ( بفتح غین وسکون نون )اوراساء بنت یزید فرماتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بہتر بندے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر نظرير يقوخدايادا جائے (منداحموشعبالايمان مشكوة شريف باب حفظ اللمان ولدية)

اس نور کی وسعت کی بفتررا وامرالہیہ کے انتثال اورمحظورات شرعیہ سے اجتناب کا جذبیمل پیدا ہوجا تا ہے۔اخلاق رذیلہ زائل ہوجاتے ہیں اوراخلاق فاضلہ اس کی جگہ لے لیتے ہیں اور قلب کووہ وسعت میسر آ جاتی ہے کہ ساراعالم اس کے پہلو میں مثل ایک نقطہ کے نظر آنے لگتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ مؤمن کا بیروہ قلب ہے جواس کے یروردگاری بخلی گاہ ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ملاحظہ فرما ہے۔

بھلاجس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے لیے کھول دیا سووہ روشنی میں ہے اینے رب کی طرف ہے۔

جس کسی کی ہدایت کا اللہ ارا دہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ شرح صدر بھی گوایک معنی ہیں جس کا مطلب صرف اسلام کا فراخد لی سے بلا پس و پیش قبول کرلیناسمجھا جا سکتا ہے مگراس معنی کا بھی ایک وجود عینی ہے وہ صرف پیمعنوی فراخی الحا میں بلکہ وہ وسعت ہے جومؤمن کامل اپنے قلب میں حسا بھی مشاہلاہ کرتا ہے (علامہ مجد الدین فیروز آبادی نے اس شرح صدر کی تفصیل میں سفرالسعادۃ میں مستقل آبکہ فیصل کھی الدین فیروز آبادی نے اس شرح صدر کی تفصیل میں سفرالسعادۃ میں مستقل آبکہ فیصل کھی ہے مراجعت کی جائے ) اب حضرت رسالت کے حق میں شرح صدر کا جومصداق ہوگلائل ہے۔ ہے اس کا خوداندازہ کرلو۔ قرآن امتنان کے لہجہ میں فرماتا ہے۔

اَلَمْ نَشُوحُ لَکَ صَدُرکَ. (الشوح: ۱) کیا ہم نے آپ کاسینہیں کھول دیا۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جب نوریقین قلب میں داخل ہوتا ہے تو اس میں ایک فراخی اور کشادگی نمودار ہوجاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ! اس کی کچھ علامت بیان فرمائے۔ ارشاد ہوااس کی تین علامتیں ہیں:

(۱) آخرت کی طرف میلان \_(۲) دنیا سے نفرت اور یکسوئی \_(۳) موت سے پیشتر اس کی تیاری \_(شعبالایمان کلیہ تمی \_مشکوۃ شریف)

یہ ہے ایمان کا وجود عینی ۔ یہی دعوت انبیاء کیہم السلام کا مقصد ہے اور اس پر نجات مطلقہ (بعین بلا عذاب) اور فلاح ابدی کا مدار ہے۔ اس ایمان کے بعد مؤمن کے کان 'د ضبی اللہ عنہ م ورضوا عنہ' کی پر کیف صداسنے لگتے ہیں۔ اس مؤمن کواگر جلاکر خاک بھی کر دیا جائے ، اس کے جسم و جان کوریزہ ریزہ کر دیا جائے تو بھی اس کے ذرہ دزہ سے اس ایمان کی صدابلند ہوگی ۔ یہ ایمان صرف ذہنی اور عقلی نہیں رہتا بلکہ دیگر محسوسات کی طرح محسوس ہونے لگتا ہے اس کا نور آ تکھیں دیکھتی ہیں۔

سِیْمَاهُمُ فِی وُجُوْهِهِمُ مِنُ آثَرِ السُّجُوْدِ. (الفَّحَ:۱۱۹) سجدہ کے اثر سے ان کے چروں پران کی علامت (ظاہر) ہے۔

قلب اس کی حلاوت اورشیر بنی اس طرح محسوس کرنے لگتا ہے جیسا کہ زبان مٹھائی کی۔ بیا بمان فطرت انسانی کا ایک مقتضا بن جاتا ہے اور جس طرح فطری خصائل زوال پذیر نہیں ہوتے اسی طرح بیا بمان بھی زوال کے خطرہ سے بڑی حد تک مامون رہتا ہے۔

ہرقل جو بہت بڑا عالم کتاب تھا ای وجود عینی کی طرف اشارہ کرتا ہے اس نے اپنے دوران مکالمہ میں ایک سوال ابوسفیان سے ریجھی کیا تھا کہ اس پرایمان لا کر کیا کوئی شخص مرتد

روال کی اوجود جو جواب ابوسفیان کی فرمان سے نکلا وہ صرف نفی محض میں تھا۔ بین کر ہرقل نے جوکلمات کے اس کی علمی گہرائی کا خوب جی ہے ہیں۔ یعنی ایمان ایسی ہی چیز ہے کہ جب اس کی بشاشت اور تر اوٹ دلول میں رچ جاتی ہےتو پھر نکلانہیں کرتا۔

یہ ایمان کے وجود عینی ہی کی طرف اشارہ ہے اس کا نام ایمان کامل ہے اس کو معرفت بھی کہا جاتا ہے علوم ابتداء میں صرف علوم رہتے ہیں مگر کچھ رسوخ کے بعد قلب میں اپنا ایک رنگ پیدا کر دیتے ہیں جس کے بعد قلب میں لطف اندوزی یا انقباض کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے اس وقت ان کا نام حال ہوجا تا ہے پھرا گرتر قی کر کے بیلون اوررسوخ اور پختگی اختیار کرلیتا ہے تو اس کا نام معرفت بن جاتا ہے اور اس کومرتبہ احسان ہے تعبیر کر سکتے ہیں بیعلوم کی انتہائی معراج ہے۔ پھراس معرفت میں بےنہایت مراتب و مدارج ہیں اوران ہی مراتب کے لحاظ سے مؤمنین کا تفاضل ہے۔

> إِنَّ أَكُومَكُمُ عِنُدَاللهِ أَتُقَاكُمُ - (الحِرات:١٣) عزت اللّٰدکے یہاں اس کو ہے جوتم میں زیادہ پر ہیز گار ہو۔

### عمل وايمان كاتوازن

ایک ظاہر بیں صرف عمل پرنظرر کھتا ہے اور اس پر فضیلت ومفضو لیت کا فیصلہ کرڈ التاہے، مگر حقیقت شناس جانتا ہے کہ اصلی روح انقتیاد باطن ہے اور عمل اس کا صرف ایک قالب اور ڈھانچاہے اس کیے اس کی نظر قوت ایمانیہ پر ہوتی ہے اور یہی اس کا معیار فضیلت رہتا ہے سیج احادیث میں سرور کا ئنات صلی الله علیہ وسلم کا ایک خواب مذکورے کہ گویا کنویں پرایک ڈول پڑا ہے۔ پہلے میں نے (جب تک خدانے حام) اسے تھینچامیرے بعد پھراسے ابو بکرٹنے لے لیا اورایک دوڈوال نکالے مگر پچھضعف کے ساتھ پھران سے عمر فاروق ٹے لیا تو اس قوت سے ڈول کھنچے کہ اونٹ والوں نے اپنے اونٹوں کے پانی ٹی کر بیٹھنے کی جگہ وہاں تیار کرلی بعض علماء نے یہاں ضعف سے ابو بکر کی مدت خلافت مراد لی ہے اور بلاشبہ بیدت برنبیت خلافت عمر ا کے نہایت قلیل تھی مگر کسی نے رہیجی تسلیم کرلیا ہے کہ جو مملی شدت وشوکت عہد فاروقی میں نظر

۱۷۴ مین نظر حضرت این مسعود " آئی، وه عهد صدیقی میں ظهور پذیر نہیں ہوئی ۔ شایداسی خصوصیت کے بیش نظر حضرت ابن مسعود " نے ہیں کہ عمر کے اسلام کے بعدہم ہمیشہ سرررہ در ں۔ اب اگر تشکیم کرلو کہ ملی قوت کے لحاظ ہے عمر فاروق حضرت ابو بکڑھے زیادہ کا اسلامی کا اسلامی کا اسلامی کا اسلامی فرماتے ہیں کہ مڑے اسلام کے بعدہم ہمیشہ معززر ہے اور بھی ذلت کا سامنا تبلیں کرینا پڑا۔ یہ بھی ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ قوت ایمانی کے اعتبار سے حضرت ابو بکڑ حضرت عمرٌ ہے کہیں فائق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادثہ انتقال پرعمر فاروق کی بے صبری واضطراب اور حضرت ابو بکر مگاصبر واستقلال تاریخی واقعہ ہے۔ جب قوائے عملیہ جواب دے دیتے ہیں تو ایسے ہی وقت قوت ایمانیہ کا امتحان ہوتا ہے اگر کہیں حضرت صدیق اکبڑی قوت ایمانیے نے فاروق اعظم کونہ سنجالا ہوتا تو معلوم نہیں کہ اس جاں گداز واقعہ نے ان کوکتنا اور مدہوش بنا دیا ہوتا۔خدا ہی جانے کہاس ہنگامہ بےصبری میں ابو بکڑ کی زبانی وہ چند کلمات کیا تھے جن کے بعد جلتے ہوئے سینوں کی آ گ بجھ گئی۔ مد ہوش عقول کو ہوش آ گیا اور ( جوموت کا لفظ سننے پر قا در نہ تھے تجہیز وتکفین میں مشغول ہو گئے، اگر ابو بکڑ کی قوت ایمانیہ اس طرح قلوب کی کایا نہ بلیٹ دیتی تو نہیں معلوم واقعات کہاں تک نزاکت اختیار کر لیتے ، ایسے نازک دور میں صحابہ کی جماعت کی جماعت میں بجلی کی طرح بیرا نقلاب پیدا کر دینا صدیق اکبڑ کی فضیلت کی وہ بروقت دلیل تھی جس کے بعد بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دینا ہرمسلمان کا ایک اضطراری فرض ہو گیا تھااور بیوہ وفت تھا جبعمل وایمان کا توازن عالم میں آشکارا ہور ہاتھا۔ تصحیح احادیث میں وارد ہے کہ ساری دنیا گویا ایک دن ہے جس میں امت محمد بیا کا و قت صرف عصر سے غروب تک ہے اور دوسری امتوں کا فجر سے ظہر تک ،مگر قدرت کا فیصلہ بیہ ہوتا ہے کہ مز دوری امت محمد بیکو دوسری امتوں سے دوگنی ملتی ہے۔ بات وہی ہے

کہ مدار قوت عمل پرنہیں بلکہ قوت ایمان پر ہے۔ تم سب امتوں میں اس لیے افضل ہو کہ امر بالمعروف اور نہی عن المئکر تمہارا شیوہ ہےاورسب سے بڑی بات بیہے کہتم اپنے خدا پرایمان رکھتے ہو۔ آیت مذکورہ نے اس بحث کا فیصلہ کر دیا کہ پچھا فراد کانہیں بلکہ جماعات وامم میں

95، کا الاوں وہی ایک ہے اس کے بعد اگر انبیاء کی بیوار کے پرغور کروتو جو مدت عمل خاتم النبيين كومرحمت موئى وه صرف چندسال ہيں اور جوز مانه حضرت تو چھا پيرالسلام كوملاوه بنص قرآن ہزارسال تھے پھرکون نہیں جانتا کہ فضیات کا تاج کس کے سریر ہے کا انغرض افراد وامم اورا نبیاء کیہم السلام میں افضلیت کا ایک ہی قانون ہے بعنی ایمانی روح اورالہی کی معرفت بلکہ جہاں بیروح نہیں وہاں عمل کی کوئی قیمت نہیں ۔

قیامت میں ہم کفار کے اعمال کیلئے کوئی تراز وقائم نہیں کریں گے۔ کیونکہ تراز ووزن کیلئے ہوتی ہاور کا فر کاعمل بےوزن ہے۔

سرور کا تنات صلی الله علیه وسلم ایک دوسرے خواب میں دیکھتے ہیں کہ مجھے ساری امت کے بالمقابل تولا گیا تو میرایلا بھاری رہا پھراس میں ابو بر الورکھا گیا تو اس طرح ساری امت ہے وہ بھاری رہے۔اس کے بعد پھر عمر کوتولا گیا تو وہ سب سے وزنی رہے۔ بیوزن نبی کی اسی قوت ایمانی کاتھاجس کےمقابل ساری امت جیج نظر آئی۔ پھراسی مناسبت سے ابو بکر وعمر کو قیاس کرلو۔ بہرحال احادیث کا بے شار ذخیرہ اسی طرف رہبری کرتا ہے کہ اصل قیمت انقتیا دیاطن کی ہے اور پھرای کے بقدر عمل کا وزن اور انسان کافضل ہے۔ (کتاب الایمان صے ١٣٨)

### ايمان اورمعرفت

جهم بن صفوان امام اعظم کا جمعصر صفات باری تعالیٰ کامنکر تھا اور کہتا تھا کہ ایمان صرف معرفت قلبیہ کا نام ہے زبان ہے اقرار کرنا کچھ ضروری نہیں بلکہ اس کے نز دیک اگرایک مخص زبان ہے انکاربھی کر گذرے مگراس کومعرفت قلبی حاصل ہوتو مؤمن کامل رہ سکتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ تصریح فرماتے ہیں۔ (ایضاً ص۲۶۳) کہ اس مسئلہ میں امام اعظم نے اس کی تر دید فرمائی ہے اور یہی ایک مسئلہ ہیں بلکہ اور مسائل میں بھی اس کے ساتھ آپ کے مناظرے تصانف میں کھلے طور پرموجود ہیں۔ (اتحاف ج ۲ص۲۳۲) مگراس پربھی بعض نا منصف قلم حنفیہ کے سرجمیہ کی تہمت تھو پنے سے باز نہ آئے۔ تاریخ میں حنفیہ پریہ پہلاظلم ہیں بلکہ وہ اس قتم کے مظالم کے ہمیشہ تختہ مثق ہے رہے ہیں۔

الالان بے کل انتسابات کے وجوہ واسباب پرِ بالنفصیل رشنی ڈالی جا کے توالیک مستقل تصنیف بن على بمارامقصدال وقت صرف بيب كما كرتاريخ حنفيه بربيه جوروستم روار كهتي بيج و كل مارا عتی ہے ہمارامقصدال وقت صرف بیہ ہے دہ زبارت سید پر بید میں ہے۔ اور مقال کی استعمال کی سیندس سے تو نہ فیل کی ایک ابھی فرض ہے کہ ہم اس کی بینا انصافی برابر دہراتے رہیں کان اگر دلچیس سے ہیں سی جمعی کہا اسلامی ہے۔ استان مواد م کتب کلام کی ورق گردانی کرو گے تو تم کومعلوم ہوگا کہ جمیہ کے ساتھ حنفیہ کومر جھہ بھی کہا گیا ہے لیکن اگر ذرا تحقیق سے کام لو گے تو روشن ہوجائے گا کہ حنفیہ کا دامن اس تہمت سے بھی قطعاً پاک وصاف تھا۔فروی اوراجتہادی مسائل میں اگراختلاف ہوتو ہونا جا ہیے مگرغم اس کا ہے کہ دین کے وہ اصولی مسائل جن میں کوئی اختلاف نہ ہونا جا ہے اور نہ درحقیقت کوئی اختلاف تھا پھر عجلت بہند طبائع نے کیوں ان کا ایک غلط افسانہ تیار کر دیا۔خدا بھلا کرے حافظ ابن تیمیڈ کا کہانی کتاب الایمان میں وہ ایک سطریہ لکھ گئے ہیں۔

یعنی پیر بات ضروری طور پر پیش نظر رہنی چا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں ایمان کے مسئلہ کے متعلق جتنے بھی اختلا فات نظر آتے ہیں درحقیقت وہ صرف نزاع لفظی ہیں۔ ایک غریب عالم کی محنت اور جانفشانی کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے جواپنی پرسکون راتوں کو دن بنا بنا کر ہزاروں صفحات کا مطالعہ کر لیتا ہے اور جب کسی نتیجہ کے لیے اس کا قلب مضطر ہونے لگتا ہے تو کسی مصنف کی ایک سطراس کے سارے منصوبے بیہ کہہ کر خاک میں ملادیت ہے۔خواب تھا جو کچھ کردیکھا جوسناافسانہ تھا۔

اب ملاحظہ فرمائے کہ حافظ ابن تیمیہ ۱۹ اصفحات میں تحقیقات کے دریا بہادیتے ہیں اختلافات اور جانبین کے برز ورردوقدح سے عقل متحیررہ جاتی ہے وہ حیاہتی ہے کہ کوئی راستہ تلاش کرے مگراختلا فات کےاس برق ورعد میں اسے کان پڑی آ واز سنائی نہیں ویتی ،اور جب آخر میں سے معلوم ہوتا ہے کہاس میں اکثر حصہ صرف نزاع لفظی تھا تو تھک کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنی اس در دسری کی فریاد کاموقعہ بھی ہیں دیکھتی ۔خوب کہاہے کہ ملم کیاہے؟ کوہ کندن وکاہ برآ وردن۔ اس جگہ بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ جب جنگ کچھ نہھی تو پھر بیکار یہ قلعے کیوں بنائے گئے۔غور کرنے سے پیۃ لگتا ہے کہ محدثین کوسارا غصہ اس پر ہے کہ جولفظ سلف سے منقول ہوتے چلے آ رہے تھے فقہاء نے ان کو کیوں ترک کیا، بالخصوص جب کدان کے ترک سے

ایمان-12 ایمان–12 ایمان–12 ایمان–12 ایمان تیمیهٔ تصریح فرمانی کی سال کی سے الایمان ص ١٦٠) كه جس كسى نے فقہاء كومر جمہ ميں شامل كيا ہاس نے عقائد كے لحاظ كے ہيں كيا بلكہ صرف ان الفاظ کی وجہ سے کیا ہے جن سے مرجعہ کی موافقت کی بوآتی ہے۔

مرجه ایک فرقہ ہے جس کا بی خیال تھا کہ ایمان کے لیے صرف زبانی اقرار کافی ہے اور " عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔جہمیہ نے ان سے بھی ایک قدم اور آ گے بڑھا کریہ کہد دیا کہ اقرار کی بھی کوئی ضرورت نہیں ،صرف معرفت قلبیہ کافی ہے۔ان فرق باطلہ کے مقابلہ میں محدثین کوضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی عنوان ابیا اختیار کرلیا جائے کہ وہ عنوان ہی خودان کی تر دید کاایک اعلان بن جائے اس لیے ایمان کی تفسیر میں ہی اقرار عمل دونوں شامل کر لیے گئے اورالا یمان قول وعمل مشہور ہو گیا یعنی ایمان اقرار عمل کے مجموعہ کا نام ہے جتی کہ شدہ شدہ جو عبارت اس مصلحت ہے اختیار کی گئی تھی کچھ زمانہ کے بعد اہل سنت کے شعائر میں شار ہونے لگی۔اب جو شخص ایمان کی تعریف میں قول وعمل کہتا اہل سنت تھا اور جو شخص اس تعبیر کورزک کرتا وه صرف اس جرم میں ارجاء وجہمیہ کے القاب سے متہم ہوتا۔ (کتاب الایمان ص۱۲۳ و ۲۷)

آج بھی اگر جماعتوں کے اختلافات پرنظر کرو گے تو تم کومعلوم ہوجائے گا کہاس کی بناءیہی چند الفاظ تصحبن كونااہلوں نے اصولی اختلاف بناڈ الا ہے۔ اتنی می بات تھی جے افسانہ كرديا

ہماری بعض کتب میں امام اعظم مے بھی ایمان کی تعریف میں معرفت کا لفظ منقول ہے۔بس اتن بات حنفیہ کی طرف جمیت کے انتساب کے لیے بہانہ بن گئی۔

یعنی ایمان کیا ہے؟ (۱) تو حیدورسالت کا اقرار (۲) خدائے تعالیٰ کی معرفت (۳)اس کے سامنے سرتاسر نیاز ہوجانا۔ (۴)اس کاخوف۔ (۵)اس کے کسی حق کومعمولی نہ جھنا۔

پہلے تو ہمیں امام صاحب کی طرف اس تعریف کے انتساب میں ہی کلام ہے اور اگر تشلیم کرلیا جائے تو صرف اس بات سے پیکیے ثابت ہوسکتا ہے کہ معرفت سے امام صاحب کی وہی مراوہ جوجہم بن صفوان کے نزدیک ہے۔جہم کے نزدیک ایمان کے لیے نہمل کی ضرورت ہے نہ اقرار کی بلکہ انکار کے بعد بھی ایمان کامل رہ سکتا ہے اور یہاں اقرار کی رکنیت وشرطیت کی بحث ہور ہی ہے۔رہ گیاا نکارتو بلاا ختلاف ایک بدترین کفر ہے۔ پھرجہم

ورا مام صاحب کے مذہب میں کیااشتر اک رہ سکتا ہے۔ بعض مصفقین نے یہاں معرفت کی تفسیرتصدیق کردی ہے تا کہ پیتعریف بھی مشہور کے موافق ہوجائے مگر ہماؤی کے نز دیک اس تفسیرتقیدیق کردی ہےتا کہ پیعریف میں ہورے رہی ہے۔ جگہ معرفت سے وہ عام تقیدیق مراد نہیں بلکہ تقیدیق کا وجود عینی مراد ہے جسے ایمان کالل کہا صائبہ سیا جاتا ہے اور بلاشبہ ایمان کامل بلامعرفت تامہ حاصل نہیں ہوتا۔

حافظ ابن تیمیہ نے ایمان میں بھی تقسیم پیدا کر دی ہے۔ ( کتاب الایمان ص ۲ کاو ۷ کا (۱) ایمان واجب (۲) ایمان مستحب ایمان واجب ہر شخص پر فرض ہے اوراس مؤمن کا شارزمرۂ ابرار اور اصحاب المیمین میں ہے۔ ایمان کی دوسری قتم مقربین و سابقین کا حصہ ہے۔ مذکورہ بالا تعریف اسی قتم ثانی کی ہے۔جیسا کہ تعریف مذکورہ کے بقیہ الفاظ خود اس پر دلالت کرتے ہیں۔ دوم یہ کہ عبدالقا در بغدادی نے جمہور ائمہ ومحدثین کا مذہب نقل کر کے اس کی تضریح کی ہے کہ ان کے نز دیک بھی ایمان کے مراتب ہیں اور اعلیٰ مرتبہ یہی معرفت ہے۔

یعنی ایمان کا اعلیٰ مرتبہ \_معرفت قلبیہ \_ زبان سے اقر اراور اعضاء کاعمل پیرا ہونا۔ بیا بمان طاعات ہے ترقی پذیر ہوتا ہے اور معاصی سے ناقص بھی ہوتا ہے۔ اس کے سوا حافظ ابن تیمیہ یے خودمحدثین سے ایمان کی تعریف میں معرفت کالفظ نقل کیا ہے بلکہ جمہورائمہ کے یہی لفظ پیش کیے ہیں۔ (کتاب الایمان ص١٦٠ و٥٩ و٥٨) اب ذراانصاف کرو که اگرایمان کی تعریف میں ایک لفظ معرفت استعال کر لینا ہی کوئی جرم تھا تو کیا اما م صاحب ہی اسکیے اس جرم کے مرتکب تھے۔ پھر ا یک حنفیہ کو کیوں مدف ملامت بنالیا گیا۔

اسی طرح اگر حنفیہ نے ایمان میں عمل کو داخل نہیں کہا تو اس کے لیے بھی ان کے یاس دلائل ہیں مگر کیا اتنی ہی بات ہے ان کومر جھ کہنا سیجے ہوسکتا ہے؟ حالانکہ مرجہ کے نزدیک ایمان کے لیے معاصی کچھ معنرت رسال نہیں اور حنفیہ کے نز دیک اعمال مکمل ایمان ہیں اور اگر صرف لفظی گرفت ہی کوئی چیز ہے تو کیاعمل کو جزء ایمان بنانے سے معتز لہ وخوارج کوتقویت نہیں ہوتی (معتز لہ وخوارج محدثین ہے بھی ایک قدم آ گے ہیں

ومال کوالیا جزء کہتے ہیں کہا یک عاصی ان کے نز دیک مؤمل کی فہرست سے خارج ہو جاتا ہے) اب اگرامیان میں عمل داخل نہ کرنے سے مرجد اور جمیہ کوتھوں ہوتی ہے تو عمل کو جزء بنانے ہے معتز لہ وخوارج کوشہ ہوتی ہے پھر محدثین کے غیط وغضب کا نزلیہ حنفيه بى يركيول كرتا - فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

### ایمان میں اعمال کی حیثیت

يه بحث نهايت دلچيپ ہے كمل كى،ايمان ميں كيا حيثيت دنى جا ہے۔محدثين وفقهاء كا یہاں بھی خوب نزاع ہے فریقین کے دلائل ذکر کرنے کا محل نہیں۔ ہمارے نزدیک یہاں حقیقت حال امام غزائی کی ایک شخقیق ہے اوربس وہی فیصلہ کن ہے اس کے بعد الفاظ خواہ وہ رہیں جومحدثین استعال کرتے ہیں یاوہ جوفقہاء نے استعال کیے ہیں ( یعنی اعمال کو جزء کہوجو کہ محدثین كاندهب بهاايمان عفارج قراردوجيها كفقهاء كامسلك ب)ان كي حقيق كاخلاصه بيد: کہ باطن وظاہر بالکل دوجدا گانہ عالمنہیں کہ ایک دوسرے سے متاثر نہ ہوں بلکہ ہر دو کا با ہمی ایسا گہراتعلق ہے کہ ہمیشہ ایک کا دوسرے پر انعکاس ہوتا رر ہتا ہے اگراعتقا د باطن، اعمال ظاہرہ کامقتضی ہوتا ہے تو اعمال ظاہرہ اعتقاد باطن کے ممدومعاون رہتے ہیں۔ دیکھواگرایک شخص بیاعتقادر کھتا ہے کہ پنتم پررحم کرنا انسانیت کا اولین فرض ہے تو اس کے اس عقیدہ کا بیا قضاء ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے مجسم رحمت و دل سوزی بن جائے۔ پھر جب اس کے اعضاء وجوارح اس دل سوزی کے لیے حرکت کرنے لگتے ہیں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے اعتقاد میں ایک نئی روح داخل ہور ہی ہے اور جتنا جتنا اس کا پیمل تلطف وترحم ترقی کرتا ہے اسی قدراس کے باطن میں شفقت ورحمت کا جوش اور پیدا ہوتا ہے یا اگر ایک شخص تو اضع کو نیک خصلت سمجھتا ہے تو اس کامخلوق ہے تو اضع کا معاملہ یقیناً اس کے اس اعتقاد میں اور پختگی کا باعث بنتا ہے ۔غرض صفات قلبیہ جس قدر بھی ہیںسب کا حال یہی ہے پہلے وہ اعضاءانسانیہ کوجنبش عمل کے لیے مضطرکر تی ہیں اور جب جوارح مصروف عمل ہو جاتے ہیں تو ان کے آثارلوٹ کر پھران صفات کواورروشن کرتے رہتے ہیں۔ایمان واعمال کا حال بھی اسی پر قیاس کرلو۔ایمان ایک عقیدہ ہے

وراس کا اقتضاء میہ ہے کہ جوارح تو حید خالص اور تصدیق رسال ہے کی اپنے عمل سے گواہی دیں اور جب اعضاءاس اقتضاء کو پورا کرنا شروع کرتے ہیں تو پیچھیں واور راسخ اورتر وتا زہ وسرسبز ہونے لگتا ہے۔ حافظ ابن تیمییٹسن بھری نے قتل کرتے ہیں۔ بعنی ایمان صرف ظاہر داری کا نام نہیں بلکہ ایمان اسے کہتے ہیں جو دل میں سرایت کر<sup>\*</sup> جائے اور اعمال اس کی تصدیق بھی کریں۔

اس کلام سے ان کا مقصد رہے کہ اعمال انسان کی کیفیات قلبیہ کا آئینہ ہیں۔ اب اگروہ نیک عمل کرتا ہے تو بیاس کے قلبی تصدیق کی دلیل ہو گی ورنہاس کی برعملی خوداس کے بے ایمانی کی شاہد بن جائے گی۔

محمہ بن نصر مروزی نقل فرماتے ہیں کہ عبدالملک نے سعید بن جبیرؓ سے چند سوالات کئے منجملہ ان کے ایمان اور تصدیق کے متعلق بھی ایک سوال تھا انہوں نے اس كابيه جواب ديا تھا كەايمان اللەتغالى اور ملائكەاور رسولوں اور قيامت كى تصديق كا نام ہے مگرتصدیق کا پیمطلب ہے کہ قرآن کے حرف حرف برعمل ہواور جتنی کوتاہی رہ جائے اور گناہ نظر آئے اس پراستغفار کرے اور آئندہ اصرار نہ ہو۔

امام زہریؓ فرماتے ہیں کہ اسلام اقرار کا نام ہے اور ایمان عمل کا۔ یہ ہر دوآپس میں قرین ہیں۔ ہر شخص کا قول وعمل تولا جائے گااگراس کاعمل وزنی ہےتو مقبول ہوگا اور آ سان کی طرف صعود کرے گا اور اگر قول وزنی ہے تو اس کاعمل نامقبول رہے گا۔امام اوزاعیؓ فرماتے ہیں کہ ایمان بلا اقر ارضچے نہیں ہوتا اور ایمان واقر اربلاعمل درست نہیں ً ہوتے اوران تینوں کا اعتبار بلانیت حسنہ کے ہیں ہوتا۔

ان سب ائمہ کے اقوال سے ظاہر ہے کہ اعمال جوارح تصدیق قلبی کے لیے بڑی حد تک ضروری ہیں گویا اس کے لوازم ہیں۔حضرت مجاہد روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر غفاریؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق دریا فت کیا تو آپ نے ارشا دفر مایا کہ ایمان زبان ہے اقر ارکرنا اور اینے عمل ہے اس کی تصدیق کرنے کا نام ہے اس کے بعد آپ نے اس بیان کی شہادت میں قرآن کی بیآیت تلاوت فرمائی۔

ا۱۸۱ جی نیکی ینہیں ہے کہتم مشرق ومغرب کومنہ کرلو ( یعنی نماز میں ) بلکہ اصل مدارا یمان پر ہے۔ ایمان وعمل کے اس نازک ارتباط کوصرف ایک اہل سنت نے سمجھا ہے۔ مرجمہ وجمیہ نے ان ہر دوکواپیاعلیحدہ کر دیا کہ تصدیق قلبی کے لیے ممل کی کوئی ضرورت نہ مجھی اور معتزلہ و خوارج نے ان کواپیا مرغم بنا دیا کے عملی کوتا ہی کوتصدیق قلبی کا ضعف قرار دے دیا۔ الکی کا اختلاف پریہ بحث قائم ہوگئی کہ مرتکب کبیرہ کا کیا حکم ہونا جا ہے۔

تصديق قلبى يرمعصيت كااثر

قدرت جوفطرت انسانی کی سب سے بڑی راز داں ہے خوب جانتی ہے کہ بیہ مجموعه عناصراتنا يابندعهدنبين روسكتا كه عالم امكان كي نقاشي اس كي نظرين بهجي خيره نه كر عیس خواہشات نفسانی کی با دصرصراس کی شمع تصدیق کو بھی حرکت نہ دے سکے، وہ کمزور ہے اور بہت کمزور ہے اس لیے معمولی خلاف ورزی پراس کا نام و فا داروں کی فہرست سے نہیں کا ٹتی اور اس حد تک اسے معذور سمجھے جاتی ہے کہ وہ خود ہی نقص عہد کا اعلان کر گذرے۔ ارباب ارجاء و اعتزال اگر تفیدیق کے شرعی مفہوم اورضعف انسانی کے دونوں پہلوؤں کی رعایت کر لیتے تو نہار باب ارجاء کوصرف تصدیق عمل کے بغیر کافی نظر آتی اور نہ رؤ ساء اعتز ال صرف ایک عاصی کے لیے وہ سزا تجویز کرتے جوایک باغی کے مناسب تھی ۔حضرت شاہ ولی اللّٰہُ فر ماتے ہیں۔

بی حکمت سے بعید ہے کہ مرتکب کبیرہ کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو کا فرسے ہونا جا ہے۔ بیسعادت صرف اہل سنت والجماعت کا حصہ تھا کہ ہرپہلو کی رعایت کی تو فیق ان کو میسرآ گئی اورایمان وعمل کے پورےار تباط کوانہوں نے ملحوظ رکھا۔نہ اتنی سخت گیری کی کیمل کی کوتا ہی کفر کے برابر ہوجائے اور نہاتنا تساہل کیا کہا تنابر اقصور تصدیق قلبی برذ را داغ بھی نہ لگائے اور بیاعلان کردیا کہ انسان کی بھملی اس کے دامن پرفسق کا ایک بدنما دھبہ ہے۔

برانام ہے گنہگاری ایمان کے بعد۔

حافظا بن تیمیہ ہے بت مذکورہ کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال نقل فرما کر لکھتے ہیں کہ اس

۱۸۲ می جی تفسیر میہ ہے کہ ایمان کے بعد پھر تمہارا فاسق ہو جاتا ہے۔ 

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً آبَدًا وَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. (النور: ٣)

یعنی جولوگ زناء کی تہمت لگاتے ہیں آئندہ انکی شہادت قبول ندکی جائے کیونکہ اس جرم کے بعد وہشریعت کی نظر میں فائٹ تھہر چکے ہیں۔

یہ وہ بدترین لقب ہے جے قرآن نے ایمان کے بعد بہت ہی ناپند کیا ہے۔ اس علو و برتری کے بعد بیخفیف الحر کاتی نہایت نا زیبا ہے۔ حدیث میں ارشا د ہے۔ سباب المسلم فسوق. يعنى كى مسلمان كوبرا كهنافس كى بات -اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ تبیج حرکت اس کواس کامستحق بنا ویتی ہے کہ اس کوفاسق کہہ دیا جائے۔

اَفَمَنُ كَانَ مُوْمِنًا كَمَنُ كَانَ فَاسِقًا. (السجدة:١٨) يبيس بوسكتا كمومن اورایک فاسق برابرہوجا ئیں۔

ان آیات واحادیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ معصیت کاارتکاب مسلمان کونہ تو کافر بنا دیتا ہے اور نداس کے دعویٰ انقیا دکو بے داغ رہنے دیتا ہے۔ وہ مؤمن ہے مگرفسق ہے اس کا دامن ملوث ہو چکا ہے۔اس مجسم طہارت و یا کیزگی کے لیے لازم ہے کہ نجاست فسق ے اپنا دامن ہمیشہ بیائے رکھے اور جولقب اس کے مولی نے اس کیلئے پسندنہیں فر مایا خود بهى اس تتنفرر بوئس الاسم الفُسُوق بَعُدَ الإيْمَان. ( كَتَابِالا يمان ص ١٠٥)

besturdubooks. Wordpress. Com

# اسلام وايمان ميں فرق

حافظ ابن تیمیہ نے اس مسئلہ پر بہت طویل بحث کی ہے مگر اس قدر منتشر ہے کہ اس کا خلاصہ نکالنامشکل ہے۔ جہاں تک ہم نے ان کے کلام کاملخص سمجھا ہے یہ ہے کہ لغت میں اسلام کے معنی اپنے نفس کوکسی کے سامنے جھا دینا اور ذلیل بنا دینا ہے۔اس لحاظ سے اسلام ہیہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اس طرح جھک جائے کہ پھراس کے سواکسی کی عبادت کارخ نہ کرسکے۔ یہ جھکنااور ذلیل ہوناایک عمل ہے۔اس لیےاسلام دراصل ایک عمل ہی کا نام ہےاورا بمان تصدیق قلبی کو کہتے ہیں۔ یہ تصدیق قلب کا اسی طرح ایک کلام ہے جبیا کہ اقرار زبان کا۔ بیضرور ہے کہ جب دل اپنی گہرائیوں سے کسی کے لیے بول اٹھے گا تواس کے سامنے جھکنااور ذلیل بن جانا بھی اس کا اقتضا طبعی ہو گا مگر فرق ہیہے کہ اسلام دراصل عمل ہی عمل ہے۔(ایضا ص ۱۴۹)اورایمان ایک علم ہے عمل یہاں تابع ہے۔ اس کے بعداب اگرا حادیث پرایک اجمالی نظر ڈالوتو تم کومعلوم ہوگا کہ یہاں بھی اس فرق کی رعایت کی گئی ہے بعنی اسلام کاتعلق ظاہر عمل اور تقیدیق کا باطن ہے قرار دیا گیا ہے۔ (۱) حضرت انسؓ رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشا دُفقل فر ماتے ہيں كه اسلام ظاہر

ہےاورایمان ول میں ہے۔(منداحم)

حدیث ندکورہ میں اسلام کوعلانیہ اسی بناء پر فر مایا ہے کہ اعمال ظاہرہ کا ہر مخص مشاہدہ کر سكتا ہے \_ليكن معرفت الهيداس كى محبت ،اس كا خوف ، بيسب اوصاف قلبيد بيں بيہ باطنى چیزیں ہیں اس لیے ایمان کوعلانے ہیں فر مایا بلکہ قلب میں کہا گیا ہے۔

(٢) حضرت ابو ہرریہ وایت فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا

SS.COM

مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کواید کا نہر پہنچے اور مؤمن وہ ہے جس کی طرف سے لوگ اپنے جان و مال کی طرف سے خطرہ میں ندر ہیں کے ج

یہاں بھی اسلام کی علامت ایک ظاہری چیز قرار دی گئی ہے یعنی لوگوں کو ایڈاء نہ وکا ہور ایمان کی علامت ایک باطنی چیز یعنی دلوں میں اس کی طرف سے خطرہ باقی ندر ہنا یہ دوسری صفت مہلی صفت سے اعلیٰ ہے ظاہر ہے کہ جو شخص ایسامجسم پیغام امن بن جائے کہ قلوب میں اس کی طرف سے کوئی براخطرہ تک باقی ندر ہے وہ کب کسی کو ایڈاء دے سکتا ہے مگر میمکن ہے کہ ایک شخص کسی کمزوری کی بناء پر یاکسی لا کچے سے ایڈاء دہی ترک کر دے اس لیے حدیث ندکور میں جو صفت ایمان کی بیان ہوئی ہے وہ اسلام کی صفت سے بالا تر ہے۔

(٣) عمرو بن عبد روایت فرماتے ہیں کہ ایک مخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کے کہتے ہیں آپ نے فرمایالوگوں کو کھانا کھلانا اور زم گفتگو کرنا،
اس نے کہا کہ اچھا ایمان کیا چیز ہے فرمایا سخاوت اور صبر ۔ ((ساحت وصبر فطرت انسانی کی ضد ہیں قرآن کریم کہتا ہے ﴿ إِنَّ الْاِنْسَانَ خُلق هَلُوْعًا. اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعًا.
وَإِذَا مَسَّهُ اللَّحَيْرُ مَنُوعًا ﴾ (المعارج: ١٩ ١، ٢) یعنی ہلوع وہ ہے جے نعمت میں ساحت نصیب نہ ہواور مصیبت میں صبر کی توفیق میسر نہ آئے ان ہی دوخامیوں کی اصلاح کے لیے ارشاد ہوتا ہے۔ ﴿ وَ تَوَاصُوا بِالصَّبْرِ وَ تَوَاصُوا بِالْمَرُ حَمَةٍ ﴾ (البلد: ١١) کیا یہ دوبا تیں ظاہری عمل ہیں اور آخری دونوں با تیں نفس انسانی کی ایک صفت ہیں کیا کہ دوبا تیں ظاہری عمل ہیں اور آخری دونوں با تیں نفس انسانی کی ایک صفت ہیں اس لیے ان کو اسلام سے اور ان کو ایمان سے زیادہ تعلق ہے۔ اس طرح اکثر احادیث میں اسلام کی نفسیر میں اعمال ظاہرہ کا تذکرہ برابرہ وتا چلاجا تا ہے اور ایمان کا بیٹ ترتعلق باطن سے معلوم ہوتا ہے۔ حدیث جریل جواس باب کی نہایت اہم حدیث ہے اسی فرق پڑی ہے اس معلوم ہوتا ہے۔ حدیث جریل جواس باب کی نہایت اہم حدیث ہے اسی فرق پڑی ہے اس کی نفصیل عنقریب آپ کے سامنے آنے والی ہے۔

ندکورہ بالا بیان سے اسلام ایمان کا باہمی ربط بھی حل ہوگیا یعنی کیا اسلام بلا ایمان کے یا ایمان کے بالے بالے اسلام کے پایا جاسکتا ہے۔اختلافات کی کثرت نے یہاں بھی جیرت میں مبتلا کر دیا ہے مگر ہمارے نزدیک امام بھی کی رائے بہت وزنی ہے۔ (اتحاف ج ۲س ۲۳۵) وہ

95. 100 فرماتے ہیں کہ اسلام گوانقیاد ظاہری کا نام ہے مگر ایمان باطری اس کے لیے شرط ہے۔اسی طرح ایمان گوانقیا د باطن کو کہتے ہیں مگر انقیا د ظاہری بھی اس کے سکیے ضروری ہے۔اس سے ظاہر ہو گیا کہ اسلام بلاایمان کے اور ایمان بغیر اسلام کے شرعاً معتبر نہیں ہوگا۔ علامہ زبیدیؒ (اتحاف ج۲ص ۲۴۸) نے اس تلازم پراشاعرہ اور حنفیہ کا اتفاق نقل کیا ہے۔ غُرطُل کی یہ ہے کہ حدیث کے عام نظریہ میں ایمان واسلام یا تو ایک ہی چیز کے دو نام ہیں صرف خصوصیات کا کچھفرق ہے درنہ کم از کم مثلا زم ضرور ہیں۔

حافظ ابن تیمیہ نے یہاں ( کتاب الایمان ص ۱۰۴) قرآن کریم ہے ایک لطیف استنباط فرمایا ہے۔ باری تعالیٰ کاارشاد ہے۔

كيول نبيس؟ جس نے تابع كرديا اپنى ذات كوالله كاوروه نيك كام كرنے والا ہے تواسى کے لیے ہاس کا تواب اس کے رب کے پاس اور ندان پر ڈر ہے اور نہ وہ مکین ہوں گے۔ دوسری جگدارشاد ہے: بے شک جولوگ مسلمان ہوئے اور جولوگ یہودی ہوئے اور نصاری اورصابین \_ جوایمان لایا (ان میں سے )اللہ پراورروز قیامت پراور نیک کام کیے توان کے لیےان کے پروردگار کے پاس ان کا ثواب ہے۔

وہ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں اسلام اورعمل صالح پر جووعدہ فرمایا گیا ہے دوسری آیت میں وہی وعدہ ایمان اورغمل صالح پر مذکور ہے اس سے منتفاد ہوتا ہے کہ ایمان و اسلام دونو ل متلا زم چیزیں ہیں۔

ابوطالب مکی نے اس مضمون پرایک مستقل فصل قائم کی ہے اور اس کی خوب ایضاح کی ہےوہ فرماتے ہیں کہ ایمان واسلام کی مثال ایسی ہے جیسی شہادتین کی کہنے کوتو شہادۃ وحدانیت اورشہادۃ رسالت دوالگ الگ چیزیں ہیں مگر پھران میں ایباار تباط ہے کہ بلحاظ تھم گویا ایک ہی ہیں۔رسالت کے بغیر شہادت وحدانیت کارآ مرنہیں ہوتی اور شہادت وحدانیت بلاشہادت رسالت کے بیکاررہتی ہے۔ایک انسان کے لیے جس طرح قلب کی ضرورت ہے اسی طرح جسم کی ضرورت بھی ہے نہ کوئی قالب بلا قلب کے زندہ رہ سکتا ہے نہ قلب بلا قالب کے بسر کرسکتا ہے۔ خیمے کے دو حصے ہوتے ہیں ایک اویر کا کپڑا دوسرا

۱۸۶ کی جی بیا کیٹر ابلا چوب کے ننہارہ سکتا ہے اور نہ صرف چوپ بلا کیڑے کے خیمہ اندرونی چوب، نہ بیہ کیٹر ابلا چوب کے ننہارہ سکتا ہے اور نہ صرف چوپ بلا کیڑے کے خیمہ کہلائی جاسکتی ہے کلام کی حقیقت دوہونٹ اورایک زبان سے قائم ہے دونوں ہونٹ حروف جمع كردية بين اورزبان ان كوبشكل كلام اداكرديق بالرايك مونث ندر بال كلام كي حقیقت باطل ہو جاتی ہے ٹھیک اسی طرح اعمال ظاہرہ اوراعتقاد باطن یعنی اسلام وایمان کا اللہ جے ارتباط ہے۔صرف اعمال ظاہرہ بلا اعتقاد باطن کھلا ہوا نفاق ہیں اورمحض اعتقاد باطن بدون اعمال ظاہرہ کے کفر کی ایک صورت ہے۔اسلام یا ایمان کواسی وقت معتبر کہا جا سکتا ہے جب کہ اعمال ظاہرہ کے ساتھ تقیدیق باطن ہواور تقیدیق باطن کے ساتھ اعمال ظاہرہ بھی ہوں۔ قرآن کریم نے کفرکوایمان واسلام ہردو کامقابل قراردے کراسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ كَيْفَ يَهُدِى اللهُ قَوُمًا كَفَرُوا بَعُدَ إِيْمَانِهِمُ. (آل عمران: ٨٦) خدائے تعالیٰ بھلااس قوم کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان جیسی نعمت کے بعد بهركفرا ختيار كيابوبه

دوسرى جكدارشاد موتاج: اَيَأْمُو كُم بِالْكُفُرِ بَعُدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسلِمُونَ. (آل عمران: ٨٠) یں ہوسکتا کہتم مسلمان ہو پھررسول تم کو کفر کا حکم کرے۔

بہلی آیت میں کفر کوایمان کے بالمقابل اور دوسری آیت میں اسلام کے بالمقابل رکھا گیا ہے۔اس سے پینتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام وایمان ایک دوسرے سے جدا چیزیں نہیں ہیں،اسلام کا ترک کرنا،ایمان کا ترک کرنا ہے اور ایمان کا ترک کرنا اسلام کا ترک کر دینا ہے اور نتیجہ ہردو کا وہی ایک گفر ہے۔ (قوت القلوب ج ۲ص ۱۲۹)

غرض اعمال ظاہرہ بلا انقیاد باطن صحیح نہیں ہو سکتے اور نہ انقیاد باطن بلا اعمال ظاہرہ کی شہادت کے ثابت ہوسکتا ہے۔اس لیے ہرمسلم کے لیے ایمان اور ہرمؤمن کے لیے اسلام ضروری اور ناگزیرہے۔

حضرت استاد (مواا نا انورشاہ صاحب کشمیری) قدس سرۂ فرماتے تھے کہ تصدیق قلبی جب پھوٹ کر جوارح پرنمودار ہوجائے تواس کا نام اسلام ہوجا تا ہے اور اسلام جب دل میں اتر جائے تو ایمان کے نام سے موسوم ہوجاتا ہے۔ ایک ہی حقیقت ہے اختلاف مواطن سے

ن کے نام مختلف ہو گئے ہیں۔ ہمارے نز دیک استاد مرحوم کا یہ بیان اسلام کامل اور ایمان کامل ہے متعلق ہے اور غالبًا اس کا منشاء امام غزائی کی وہ تحقیق ہے جس کا جیال آپ گذشتہ صفحات میں ملاحظه فرما چکے ہیں۔ ہمارے فقہاء کے اختلافات بھی اپنی جگہ بھی وجوہ واسباب برینی ہیں مگر جمیں تو یہاں وہ لکھناتھا جوامت کے ق میں زیادہ نافع ہو قصیل کے لیے کم کلام ہے۔

ایمان میں کمی بیشی کا مسکلہ

ایمان قلب میں مختلف راستوں ہے داخل ہو جاتا ہے بھی اپنی جان و مال کا تحفظ التزام طاعت کا داعی ہوتا ہے جبیبا کہ طلقاء مکہ کا اسلام بھی چند دراہم مغثوشہ کی طمع التزام طاعت پر مجبوركرديتى بي جبيها كه مؤلفة قلوب كااسلام بهي محض قومي تقليداورجمهور كااتباع اس كامحرك بن جاتا ہے جبیا کہ اکثر اعراب کا اسلام ان سب صورتوں میں اگر سیندرسول کی عداوتوں سے خالی ہو چکا ہےاورنفس نے دین الہی میں داخل ہو جانے کی تیاری کر لی ہے تو وہ یقیناً مسلمان ہے مگریہ ابیااسلام ہے کہ اونیٰ اونیٰ شبہات اس کے یقین کومتزلزل کر سکتے ہیں، ذراذ راسی تکلیفیں اس کو اسے ندہب سے پھیر عتی ہیں۔ ندہب کے لیے قربانی کااس میں کوئی جذبہیں ہوتا۔ جہاد کی دعوت اس کے لیے پیام موت ہوتی ہے۔آیات ربانیہ کا پیم نزول اس کے ایمان میں کچھ افزونی نہیں بخشااوراسی امن وعافیت کی زندگی میں وہ دنیا سے رخصت ہوجا تا ہے۔ یہ بھی ایک اسلام ہےاورآ یت ذیل میں ای کی طرف اشارہ ہے۔

قَالَتِ ٱلْاَعْرَابُ امَنَّا قُلُ لَّمُ تُوْمِنُوا وَلَكِنُ قُوْلُوا اَسُلَمُنَا وَلَمَّا يَدُخُل الإيْمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. (الحجرات: ١٣)

یعنی اعراب کہتے ہیں کہ ایمان ہارے دلوں میں سرایت کر گیا ہے آ پ کہہ دیجئے کہ ایسا دعویٰ ابھی مت کروابھی اسلام صرف تمہارے ظاہر تک ہے۔ ہاں امیدہے کہ آئندہ دلوں تک اتر جائے۔

بیاسلام کے وجودلفظی کے ابتدائی حالات ہیں لیکن جب بیایمان اور ترقی کرتا ہے تو اس كى صورت بھى تويە بوتى ہے كەالل ايمان كى صحبت اسے اپنا بىم رنگ بنالىتى ہے بھى آيات قرآنى پرغور وتفکرایمان کی تروتازگی کاباعث بن جاتا ہے بھی محض موہبت الہید کشاں کشاں ایمان حقیقی ک لے آتی ہے۔ اچا تک وہ دیکھتا ہے کہ پہلے جوقلب ظلمت کو جہا اب نورایمانی سے وادی
ایمان بن گیا ہے حقائق ایمانی آ نافانا منکشف ہوتی چلی جاتی ہے۔ راہ اسلام میں ہرضرب ایک نئ

تازگی بخشتی ہے۔ طبل جنگ کی آ واز صدائے سرود سے زیادہ سہانی اور مستانی معلوم ہوتی ہے۔
آیات قرآنی کی تلاوت وہ کام کرتی ہے جوابر رحمت کے قطرے کھیتوں میں فدرت اس کوطر کے لاکھولی است قرآنی کی تلاوت وہ کام کرتی ہے جوابر رحمت کے قطرے کھیتوں میں فدرت اس کوطر کے لاکھولی کے لیے ایک نیایقین بخشا ہے۔ عبادت میں دلچیسی کا سوال ورمیان سے ہٹ جاتا ہے۔ فتح وظفر اور شکست وانہز ام سب برابر نظر آتے ہیں اور اس طرح الفیاد باطن کی ایک ایک منزل تمام طے ہوجاتی ہے۔ آپس کے تعلقات نظرے گرجاتے ہیں اور صرف ایک تعلق رہ جاتا ہے اور وہ خدا کا تعلق ہے اب جس سے حجت ہے اس کی خاطر ہے اور ایمان کی زیاد تی ہے تا ہی کے نام پر ہے ایک وہ مؤمن تھا اور اب یہ ایک مؤمن ہے اس کی خاطر ہے اس کا نام جس سے جنگ ہے اس کے نام پر ہے ایک وہ فور پڑھاو۔
ایمان کی زیاد تی ہے۔ اب آیات ذیل کو بغور پڑھاو۔

مؤمن صرف وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللّٰہ کا نام آئے تو خوف زوہ ہو جائیں اور جب اس کی آیات ان پر تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان اور روشن ہوں۔ نمازیں نہایت خو بی کے ساتھ پڑھیں اور ہمارے بخشے ہوئے مال میں سے پچھ مصارف خیر میں بھی صرف کرتے رہیں۔ پسٹھیک مؤمن تو یہ ہیں۔

کیا کوئی کہ سکتا ہے کہ اس زیادتی سے مراد صرف تقد لیق ہے ہرگز نہیں بلکہ جب بھی ایک مؤمن گوش انقیاد واطاعت سے کلام پاک کوسنتا ہے تو ہر بار معانی پرغور وتفکر اس کے قلب میں جنت کی نئی رغبت اور آخرت کا نیا خوف خدائے تعالیٰ کی ایک نئی محبت اس کی طاعت کا ایک نیا جذبہ بیدا کر دیتا ہے اور اس کا نام قر آن کریم نے ایمان کی زیادتی رکھا ہے۔ عمر بن حبیب شمحانی فرماتے ہیں کہ جب ہم خدا کی شبیح وحمد میں مشغول ہوں تو یہی ایمان کی زیادتی ہے اور جب غفلت ونسیان میں مبتلا ہوجا کیں تو اس کا نام ایمان کا نقصان ہے۔ حضرت ابوالدر دائے فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے بچھ کی بات میہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی گرانی کرتا رہے کہ بچھ بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے۔

صحابہ کرام کا چونکہ دن رات کا یہی ایک مشغلہ تھا کہ وہ اپنے ایمان کا جائز ہ لیا کرتے

۱۸۹ امری و ۱۸۹ ایمانی تازگی محسوس الابتے۔ ادھر کفار کا ہے ۔ ادھر کفار کا ہے مشغله تھا کہوہ اس جذبہ کانتسخراڑ اتے اور مذاق بنایا کرتے۔

تھا کہ وہ اس جذبہ کا مستحرا ڑاتے اور مذاق بنایا سرے۔ جب کوئی سورت اتر تی تو ان میں ایک جماعت ایسی بھی تھی جو یہ پوچھتی بھلاتم میں سیکھی ہے۔ جب کوئی سورت اتر تی تو ان میں ایک جماعت ایسی بھی تھی جو یہ پوچھتی بھلاتم میں سیکھی ج مسى كاايمان برهاجي ہاں جوايمان لا يكے ہيں ان كے ايمان ميں تو ترقی ہوئی اور انہوں نے بڑی بشارت حاصل کی لیکن جن کے دلوں میں روگ تھاان کی نجاست میں اوراضا فیہ ہو گیا۔ آیات قرآنی کا ادب ویقین سے سننایقینا ایمان میں ترقی بخشا ہے۔ بیزیادتی کبھی جدید جدیدعلوم حاصل ہونے سے پیدا ہوتی ہے بھی سکینت وفرحت کی صورت میں میسر آتی ہے، بھی ہدایت کے نام سے موسوم ہوتی ہے پہلی آیت میں اس کا نام استبشار ہے۔

وَيَوْمَئِذِ يَّفُرَ حُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصُرِ اللهِ. (الروم: ٣)

اس روزمؤمنین خدا کی نصرت پرمسرور ہوں گے۔ یہاں اس زیادتی کوفرح و سرورت تعبير کيا گياہے۔

هُوَ الَّذِي آنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزُدَادُوا إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِم. (الفتح: ٣) خدابی کی وہ ذات تھی جس نے مؤمنین کے دلوں پرسکینت واطمینان کی کیفیت نازل فرمائی تا کہان کے پہلے ایمان میں اور تق ہو۔

فَٱنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱنْزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوُهَا. (التوبة: ٢٧) الله تعالى نے اپنا سكينه اپنے رسول اور مؤمنين ير نازل فرمايا اور ايسالشكر بھيج ديا جس كو تمہاری آئکھوں نے نددیکھا۔ (یعنی فرشتے)

إِنْهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَايَّلَهُ بِجُنُودِ لَّمُ تَرَوُهَا. (الوبة: ٢٠)

جب كهوه دونوں غارميں پوشيده تھےاورخدا كارسول اپنے رفیق كوسمجھار ہاتھا كے ممكين نہ ہواللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ نازل فر مایا اور ایسے شکر کے ذریعہ ہے قوت پہنچائی جس کوتم نے نہیں دیکھا۔

وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوُا زَادَهُمُ هُدًى. (محمد: ١٤) جُولُوكُ بِرايت يافت تَصْخَدا نے ان کواور ہدایت میسر فر مائی۔ ۱۹۰ اوجی مصائب میں بیسکینہ ویقین وہدی سب صفات قلبیہ میں مصائب میں بیسے یقین کر لینا کہ بیسب مقدرات ہیں جوضرور پیش آمدنی ہیں ، نقذیر پراٹیمان گاثیمرہ ہے اور اسی کا نتیجہ سکینہ واطمینان وشلیم ہے۔

بهایمان جب اور عروج کرتا ہے تواب ایک ذات و حدہ لا شریک له پڑ وہ تو کل واعتما دمیسر آجا تا ہے کہ دشمن کی دھمکی اور دلیری کا باعث بن جاتی ہے۔ الَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدُ جَمَعُوا لَكُمُ فَاخُشُوهُمُ فَزَادَهُمُ إِيْمَانًا وَّقَالُوا حَسُبُنَا اللهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلِ. (آل عمران: ١٧٣) بدوہ جماعت ہے جن کو کفارنے دھمکی دی کہتمہارے لیے بڑی فوج تیاری گئی ہے تو ذراڈرنا اس پران کاایمان اور برده گیااور بولے کہ میں خدا کافی ہاوروہی ہمارا بہترین کارساز ہے۔

اس قتم كا ايك امتحان نہيں بلكہ سخت سے سخت مصائب میں مبتلا كر کے ان كا بار بار امتخان لياجاتا ٢- هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيْدًا مَرَثَك وترودكا ایک کا نثا بھی ان کے دامن یقین میں نہیں چبھتا۔وہ کوہ استقامت اوریقین کی ایک چٹان بن جاتے ہیں کہ مصائب کے شکراگران سے نکراتے ہیں تو خود پاش پاش ہوجاتے ہیں اوران کو ا پنی جگہ سے ذراحرکت نہیں دے سکتے ، جان و مال کی قربانی ان کے نزد یک ایک معمولی بات ہوتی ہے۔ان امتحان کے بعداب ایک مؤمن اپنے دعویٰ میں سچا مان لیا جاتا ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ امَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرُتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوَالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمُ فِي سَبِيُلِ اللهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. (الحجرات: ١٥)

مؤمن صرف وہ لوگ ہیں جوایک مرتبہ جب خدا ورسول پرایمان لا چکے تو پھر شک وتر دد کے پاس نہ پھٹلے بلکہ جان سے مال سے اللہ کے راستہ میں قربان ہو گئے بس میں لوگ سے کے جانے کے مستحق ہیں۔

اگر بناء بربشریت بھی ان ہے ذرا کمزوری ظاہر بھی ہوجاتی تو قر آن فوراً تنبیہ کر دیتا ہاورتفہیم کا کوئی وقیقہ اٹھانہیں رکھتا کہ ایمان جوصرف عشق کی راہ ہے کمزوری اور بزدلی سے طے ہونے والی نہیں ہے ہے

ا۱۹۱ بخون گلراد شید نوال به ن 

تم نے کیا یہ خیال کرلیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تو اللہ نے یہ بھی نہیں ' و یکھا کہ جان و مال کی قربانی کیلئے تم میں کون کون تیار ہے۔

خداکی راہ میں ایک بروی قربانی بیمی ہے کہ اس کے سامنے باپ، بیٹا، بھائی ، قبیلہ سب کو ایک طرف رکھ دیا جائے بس ساری محبتوں اور عداوتوں کامحورایک خداکی ذات رہ جائے۔ َلَا تَجِدُ قَوْمًا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوُمِ الْلاَخِرِ يُوَادُّونَ مَنُ حَادَّاللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوُ كَانُوا ابَائَهُمُ اَوُابُنَاءَ هُمُ اَوُ اِخُوَانَهُمُ اَوُ عَشِيْرَتَهُمُ أُولِئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْمَانَ. (المجادله:٢٢)

یہ ہوہی نہیں سکتا کہ اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والوں کو آپ خدا اور اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت کابرتاؤ کرتا دیکھیں خواہ وہ ان کے والدیا اولا دیا بھائی یا قبیلہ ہی کیوں نہ ہوں بس بیلوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہایت مضبوط قائم ہو چکا ہے۔

اس کیے دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَوُ كَانُوُا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنُزِلَ اِلَّذِهِ مَااتَّخَذُوهُمُ اَوُلِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيْرًا مِّنَّهُمُ فَاسِقُونَ. (مائده: ٨١)

بھلاا گرکہیں بیلوگ اللہ نبی اوراس پر نازل شدہ وجی کا یقین رکھتے تو ان کو دوست بناتے مگر بات بیہ ہے کہان میں اکثر لوگ حکم عدولی کرنے والے ہیں۔ تیسری جگہ ارشاد ہے۔ قُلُ إِنْ كَانَ اَبَاءُ كُمُ وَاَبُنَاءُ كُمُ وَإِخُوَانُكُمُ وَازُوَاجُكُمُ وَعَشِيرَتُكُمُ وَامُوالُ ن اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخُشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرُضُونَهَا أَحَبُّ اِلَيُكُمُ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيُلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمُرِهِ. (توبه: ٣٣)

اے پیغمبرمسلمانوں سے کہدو بھٹے اگراہیاہے کہ تمہارے بایتمہارے بیٹے ہتمہارے بھائی ہمہاری بیویاں ہمہارا کنبہ ہمہارا مال جوتم نے کمایا ہے۔ ہمہاری تجارت جس کے مندایر روجی ناری اس قص پیند ہیں۔ یہ ساری جو تہمیں اس قص پیند ہیں۔ یہ ساری جانے سے ڈرتے ہو، تمہارے رہنے کے مکانات جو تہمیں اس قص پیند ہیں۔ یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ ہے،اس کے رسول ہے،اور اللہ کے راستہ میں جہاد کرئے کھے زیادہ محبور ہیں توانتظار کرویہاں تک کہ جو پچھ خدا کو کرنا ہے وہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اسکےعلاوہ اور بہت ی آیات ہیں جوایمان کے زیادت ونقصان پر بر ہان قاطع ہیں مگر گ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اسکاتعلق ایمان کے وجود عینی سے ہے وجود دہنی یعنی نفس تصدیق سے منہیں ۔ (حافظ ابن تیمینفس تقدیق میں بھی تشکیک کے قائل ہیں کتاب الایمان ص ۹۲و ۱۹۲۵ (۱۲۲)

### ايمان اوراعمال صالح كانوسل

حدیث شریف میں ہے کہ "تین آدمی کہیں جارہے تھے کہ بارش آگئی انہوں نے قریب ہی ایک پہاڑ کے ایک غارمیں بارش سے بناہ لے لی کداحیا تک پہاڑ پر سے ایک چٹان گرگئی اور غار کا دہانہ اس چٹان ہے بند ہو گیا (جس کی وجہ ہے ان کے لئے اب اس غار ہے باہر نکلنے کی کوئی امیداور کوئی صورت ہی نہیں رہ گئی تھی۔اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے آپس میں کہا کہ ساتھیو! اب ہم لوگ اپنی تچھلی زندگی کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا وخوشنو دی کے لئے کوئی کام کیا ہوتو اس وقت اُس کے واسطے اور توسل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کواس مصیبت و پریشانی سے نجات دیدیں) چنانچەان میں سےایک نے کہا۔اےاللہ! تحجے معلوم ہے کہ میں بال بچوں والا ایک غریب آ دمی ہوں ،میرے بوڑھے ماں باپ بھی ہیں ، میں روزانہ شام کوجنگل سےاپنی بکریاں چرا کر جب گھرلوشا توان بکریوں کا دودھ پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا اس کے بعدا پنے بچوں کو پلاتا تھا۔ایک روز مجھے جنگل ہے آنے میں دیر ہوگئی اور میرے ماں باپ سو گئے۔گھر آنے پر میں نے بکریوں کا دود ہدو ہااور ماں باپ کے لئے لے کران کے سر بانے کھڑا ہوگیا کہوہ اٹھیں تو انہیں پلا دوں، اِ دھرمیرے بیج بھوک کی وجہ سے میرے یاؤں پر پڑےلوٹے اور محلتے رہے لیکن میں نے انہیں نہیں پلایا کہ پہلے ماں باپ کو بلاؤں۔ میں ساری رات اسی طرح ان کے سر ہانے کھڑار ہااور بچے روتے رہے یہاں تک کہ جمج ہوگئی اور ماں باپ جاگ گئے۔تو اے اللہ!اگر تو جانتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میر ایہ طرزعمل صرف تیری خوشی کے لئے 13- ایمان – 19۳ تھا تو اس چٹان کو غار کے دہانے سے ہٹاد ہے۔الٹد تعالیٰ نے وہ چٹان تھوٹری سی کھسکادی کہوہ لوگ آسان دیکھنے لگے۔اس کے بعد دوسر مے خص نے بوں دعا کی کہا کے اللہ! تخصے معلوم ہے کہ میری ایک چھازاد بہن تھی جے میں بہت زیادہ جا ہتا تھا کہ شاید ہی کوئی مرد کسی عولات کو ا تنا چاہتا ہوا یک بار میں نے اس سے اپنے جنسی خواہش پوری کرنے کی بات کہی ،اس نے " ا نکار کردیا اور پچھرویے مانگے کہا گراتنی رقم دیدوتو خواہش پوری کرسکتے ہو، میں نے اسے وہ رقم دیدی اوراس کی رانوں کے درمیان بیٹھ گیا کہا پٹی خواہش پوری کرلوں عین وقت پراس لڑ کی نے کہا کہ دیکھو،خداہے ڈرواور ناحق و نا جائز طور پر بیرکام نہ کرو۔ا تناسنتے ہی میں وہاں ہے ہٹ گیااور حرام کامنہیں کیا۔اگر حرام سے بیر پر ہیز تیرے خوف ہی ہے کیا گیا تھا تو اس کے توسل سے ہمیں نجات دیدے۔اب دوبارہ وہ چٹان ذرااور کھیک گئی۔ پھر تیسرے نے کہا کہ میرے کھیت برایک مزدور نے کام کیا تھا اور مزدوری کا غلہ میرے یاس امانت رکھ گیا تھا میں نے قصل پراسے بودیا تھا اس کی آمدنی ہوئی ، پھریہ سلسلہ کئی سال تک چلتارہا،جس کی آمدنی سے بہت سے جانور بھی ہو گئے تھے۔مدتوں بعدوہ آ دمی آیا اوراینی مزدوری ما تگی۔میں نے اس کی مزدوری سے حاصل ہونے والا غلہ اور مولیثی اس کے سپر دکر دیئے۔اے اللہ! تو جانتا ہے کہ بیصرف تیری رضا کے لئے کیا تھا ،اس کی وجہ سے بیہ چٹان ہم پر سے ہٹا دے۔ اوراب یہ چٹان اتنی کھسک گئی کہ یہ تینوں باہرنکل آئے۔

## خداکے یہاں مقبولیت کی پہچان صرف ایمان ہے

عبداللہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے جس طرحتم میں روزی کی تقسیم کی ہے اس طرح تمہارے اخلاق کی بھی تقسیم کر دی ہے (جیسے رز ق تنگ وفراخ رکھا ہے ایسے ہی اخلاق بھی کسی کے تنگ اور کسی کے وسیع رکھے ہیں )وہ دنیا تو (سب ہی کو دیتا ہے ) اس کو بھی جس ہے محبت کرتا ہے اور اس کو بھی جس ہے محبت نہیں کرتالیکن دولت ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس کومحبوب رکھتا ہے۔ (عالم فی المتدرک) تشریح۔انسان کی تمام شرافت و کمال اس کی قوت نظریہ اور قوت عملیہ کے کمال پر موقوف ہان ہی کے سنور جانے کا دوسرانام ایمان اور عمل صالح ہے کفروایمان کی تقتیم ان ہی کے بگڑنے

۱۹۴ مینورنے پردائر ہے جس کی بیدونوں قو تبیں سنور گئیں وہ سنور گیا اور جس کی گیز گئیں وہ گر گیا۔ ای کیے سورہ والتین اور سورہ والعصر میں انسانی شرافت کو بڑی تا کید کے ساتھ بیان فر ما کریے جا ہا گیا ہے ۔ کہاس کے لیے اسفل السافلین اور ابدی خسارہ سے نجات کی صرف ایک ہی راہ ہے اور وہ ایمان اور کا کہ جے عمل صالح ہے۔ حریت انسان کی سب سے بری شرافت ہے اور عبدیت اس کے لیے بدترین داغ ليكن الرحريت كيساته ايمان اورعمل صالح نه مواور عبديت كيساته ايمان ميسر آجائة حريت كى شرافت، شرافت نهيس رہتى اور عبديت كاعيب، عيب نهيس رہتا۔ ولعبد مؤمن خيو من مشوک. ایک مؤمن غلام ایک آزادمشرک سے بدرجہا افضل ہے۔ پس اسلام میں خدا کے دوست ورشمن کی تقسیم کامدارسر مایدودولت برنبیس بلکه ایمان و کفریر ہے۔ دنیا کی دولت دوست و دشمن سب میں مشترک رکھی گئی ہے کیکن ایمان کی دولت صرف دوستوں کے حصہ میں لگادی گئی ہے۔

#### جنت میں صرف مؤمن جائیں گے

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو اس میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے کچھ صحابہ رضی الله تعالیٰ عنہم اجمعین شہید ہو گئے ۔لوگوں نے بیہ کہنا شروع کیا کہ فلاں فلاں شہیدہو گئے بہاں تک کہوہ ایک اور مقتول برگذرے، تواس کے متعلق بھی یمی کہا کہ فلاں صحابی شہید ہوگیا آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں۔ میں نے اس کوایک حا دریا عباء (چرانے کی) سزامیں دوزخ میں دیکھا ہے۔اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جاؤاورلوگوں میں بیاعلان کر دو کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے "المؤمن" یعنی بورے بورے ایمان دار ہیں، میں گیا اور میں نے ساعلان کردیا۔ (ابن ابی شیباح مسلم ترزی) تشریح۔ بیحدیث جہاں ایک طرف بیبتاتی ہے کہ جنت صرف مؤمنوں کا حصہ ہے اس کے ساتھ ریجی بتاتی ہے کہ "المؤمن" کا خطاب حاصل کرنے میں ایک بے قیمت حیا دراور ایک معمولی ہےءباء کی چوری بھی حائل ہوسکتی ہے۔ یہ پیج ہے کہ جنت کوئی معمولی متاع نہیں مگر الله تعالیٰ کی نظر میں "المؤمن" کا خطاب بھی معمولی خطاب نہیں۔ دنیا اینے انداز ہَ خیال پر ايك شخص كوشهيد كهه ديتى بيكن اسلام اب بهي اس كو "المؤمن" كاخطاب نهيس ديتا كو في شخص

۱۹۵ ۱۹۵ مرف ایک بارکلمہ طبیبہ پڑھ لینے سے خواہ وہ عذاب الہی کی دائمی گرفت کے جات پانے کا مستحق ہوجائے کیکن "المؤمن" کے معزز خطاب کااس وقت تک مستحق نہیں ہوسکتا جب تک کہاس کی نظری اورغملی دونوں تو تیں کامل نہ ہوجا ئیں یعنی وہ اسلام کے عقا ئداورا عمال کا پورے طور پری پابندنہ ہوجائے اوراس پابندی میں وہی کیف آ زادی محسوس کرنے نہ لگ جائے اس کے بعد پہلے جنت کامشاق وہ تھااوراب جنت اس کی مشاق ہوجائے گی۔

ابو ہر ریر ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب تک تم ایمان نہیں لاؤ کے جنت میں نہیں جاؤ گے اور جب تک باہمی محبت نہ کرو گے پورے مؤمن نہیں بنو گے تو کیا میں تم کووہ بات نہ بتا دوں کہ جب اس کے خوگر ہو جاؤ تو با ہمی محبت کرنے لگو (وہ بیہے) کہ آپس میں ہر محف کوسلام کیا کروخواہ وہ تمہارا آشنا ہویا نا آشنا۔ (مسلم شریف) تشریح۔اس حدیث میں ایمان کومحبت پر اور محبت کوسلام پر معلق کیا گیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض اعمال با دی النظر میں گومعمولی نظر آتے ہیں مگر دوسرے اہم مقصد کے لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں ۔سلام بظاہرایک معمولی درجہ کاخلق ہے کیکن اس کا نتیجہ باہمی الفت ومحبت ہے محبت صرف ایک جاذبیت و تأثر ہی کا نام ہے مگراس کے باوجودوہ ایمان کا ایک مستقل سبب بن جاتی ہے۔ دراصل بات پیہ ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات ہے محبت ہی کا دوسرانام ہے۔خدا کی محبت کی بیراہ رسول کی محبت میں پھررسول سے صحابہ کی محبت میں اور اسی طرح درجہ بدرجہ عامہ مؤمنین کی محبت میں سے ہوکر گذری ہے اس لیے خدا کی محبت تک رسائی کے لیے ان محبتوں کو بھی عبور کرنا ناگزیر ہے اور اس طرح مسلمانوں کی محبت کا نتیجه ایمان بالله اورایمان بالله کا نتیجه مؤمنین کی محبت موکر رہتا ہے۔اسی لیے مؤمنین سے بغض و کینہ کی زد براہ راست آ دمی کے اسلام پر پڑتی ہے اور اسی اہمیت کے پیش نظر قرآن كريم مين بيدعا تعليم كى كئى إلى تجعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِيْنَ امَنُوا. (اور ہارے دلوں میں اس جماعت سے کینہ نہ رکھ جوایمان لا چکی ہے ) اس کینہ کو دور کرنے کا سب سے سہل اور فطری نسخہ یہی سلام ہےاسی لیے ذراسی شکر رنجی میں مراسم محبت میں جو چیز پہلے ختم ہوتی ہے وہ یہی سلام ہے۔اس بیان کا اقتضاءتو بیتھا کہ اسلام میں باہمی سلام کی

۱۹۶ مینیت ایک رکن کی حیثیت ہوتی لیکن جن امور کو پورے ضبط میں لایک میں جا سکتا ان کی اہمیت کے باوجود شریعت ان کورکن کا درجہ نہیں دیتی بلکہ ایمان کا ایک شعبہ قرار کا ہے دیتی مشکل ہے۔ پس اس حقیقت ہے کسی موقعہ پر بے خبر نیدر ہنا جا ہے کہ جن امور کوشریعت شعبہ قرار دیتی ہے وہ ہمیشہ معمولی اور غیرا ہم نہیں ہوتے بھی بھی ارکان کے درجہ کی چیزیں ان کے غیر منضبط ہونے یا قانون یسر کے تقاضہ سے شعبہ قرار دے دی جاتی ہیں۔

#### گناہ گارمومن کے حق میں مغفرت کی بشارت

ابوذ ررضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جرئیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور پیخوش خبری لائے کہ آپ کی امت میں جو مخص اس حال پر مرجائے کہاس نے کسی کواللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھیرایا ہوتو وہ جنت میں جائے گامیں نے عرض كيااگرچاس نے چورى اورزناء (جيے كبائركا) ارتكاب كيا ہوآپ نے فرمايا اگرچہ چورى و زناء کا ارتکاب کیا ہو، میں نے پھرعرض کیا اگر چہاس نے چوری اور زناء کا ارتکاب کیا ہو۔ آپ نے پھروہی فرمایا چوتھی مرتبہ میرے اصرار پر فرمایا ہاں اگر چہ ابوذ ررضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا ہی نا گوار گذرے۔ابوذ ررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب وہ اس حدیث کوفل کرتے تو آپ کے اس فقرہ کو بھی نقل کردیتے تھے۔ ( بخاری مسلم تر مذی )

تشریح۔ آ دمی بے جارے کی پرواز ہی کیا، پیغریب رحمت کی وسعت کا انداز ہ لگائے بھی تو کیالگائے ایک کلمہ سے عمر بھر کے جرم بغاوت کی معافی کا اعلان سنتا ہے تو حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ ادھرد کھتا ہے کہ جوزبان اس کا اعلان کررہی ہے وہ مبالغہ آمیزی کی عادی نہیں اس لیے مسرت وحیرت کے مابین وہ اس سوال کو بار بار دہرانے کے لیے مضطر ہو جاتا ہے جو حضرت ابوذر گئی زبانی ابھی آپ نے پڑھا۔وہ جا ہتا ہے کہا پنے کا نوں کے نارسائی اور قصور فہم کے جتنے موانع بھی ہوسکتے ہیں سب کوصاف کرے اور یقین کرے کہان کے کانوں نے سننے میں غلطی نہیں کی عقل نے سمجھنے میں ٹھوکر نہیں کھائی اور بات درحقیقت یو نہی تھی جواس نے پہلی مرتبہی ۔ ابوذر کے اس عالم جرت کوختم کرنے کے لیے یہی ایک تدبیر کارگر ہوسکتی

10599Z

محمی کہان سے ایسا محبت بھراکلمہ سرزنش کہددیا جائے جوان کی اس جیرت کوختم کردے اور اپنی لذت کوان کے ایسا محبت بھراکلمہ سرزنش کہددیا جائے جوان کی اس جیرت کوختم کردے اور اپنی لذت کوان کے سینہ میں ہمیشہ کے لیے جیموڑ جائے ۔ اس لیے حضر تشاہ کو بیان فرماتے تو ساتھ ہی اس عمّاب آ میز تلطف کو بھی ذکر کر دیتے خود محظوظ ہوتے اور ذوق محبت کی ان تلخیوں کی یا ددلا دلا کر محظوظ کرتے ۔

امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ زناء وسرقہ کے بعد اگر زندگی کے آخری کمحات میں بھی اسلام نصیب ہوجائے یاان گنا ہوں سے تو بہ کر لے تو اس کے بید گناہ معاف ہوجا ئیں گے اوروہ اس بشارت کامستحق ہوجائے گا۔ (ص۸۶۷)

سالم بن ابی الجعد سلمہ بن نعیم سے روایت کرتے ہیں (بیآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حیابی الجعد سلمہ بن نعیم سے روایت کرتے ہیں (بیآ تخضر جائے کہ علیہ وسلم کے صحابی تنجے ) کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے جومر جائے کہ اس نے کسی کو اللہ تعالیٰ عز وجل کا شریک نہ تھیرایا ہو وہ جنت میں جائے گا اگر چہ چوری اور زناء کا مرتکب ہوا ہو۔ (احمرُ طبرانی)

ابوذررضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہیں رات کو باہر نکلا کیا دیکھا ہوں کہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جارہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو کی اور خص نہیں ہے میں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کی کو لینا مناسب نہ سمجھا ہوگا لہذا میں جاند نی ہے ہے کر اندھیرے اندھیرے میں چاتا رہا آپ نے رخ پھیرا تو مجھے دیکھا فرمایا کون؟ میں بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان میں ہوں ابوذر فرمایا اے ابوذر یہاں آؤ، میں کون؟ میں بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چاتا رہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جولوگ کے دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جاتا رہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جولوگ یہاں بہت مال دار ہیں قیامت میں وہی سب سے زیادہ نادار ہوں گے گرصرف وہ محق جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو اس نے دا کیں با کیں آگے بیچھے چاروں طرف ( نقیروں کو خوب ) دیا اور خوب ایس نے خوب اجھے اچھے کام کے ۔پھر میں تھوڑی دیر ساتھ چلا تو مجھ سے فرمایا یہاں بیٹھ جاواور مجھے ایک صاف میدان میں بٹھا دیا جس کے اردگر دیپھر ہی پھر تھے اور فرمایا کہ جب تک میں واپس نہ واپ نہ آگوں یہیں بیٹھے رہنا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سکتان کی طرف تشریف لے گئے۔

میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے فرماتے آرہے سے اگر چہ جوری کی ہواگر چہ زنا کیا ہو
جب میرے پاس تشریف لے آئے تو مجھ سے نہ رہا گیا آخر میں نے بوجھ کی ایا ہا ہی اللہ آپ پر
قربان ہوں اس سکستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بات چیت کرتے آگر کے تھے میں
نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے کسی کی آواز نہیں سی فرمایا یہ جبریل علیہ السلام
سے سکستان میں میرے پاس آئے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو
خوشخری سناد بیجئے کہ جوشرک سے پاک وصاف مرگیا وہ ضرور جنتی ہے۔ میں نے کہا اے جبریل
علیہ السلام اگر چواس نے چوری اور زناء کیا ہوا نہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے پھر کہا اگر چواس
نے چوری اور زنا کیا ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے پھر کہا اگر چواس
نے چوری اور زنا کیا ہو۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے پھر کہا اگر چواس نے چوری اور زناء کیا
ہو، انہوں نے فرمایا جی ہاں اگر چے شراب بھی کیوں نہ پی ہو۔ (بخاری شریف)

#### ایمان کے بغیراعمال بےروح ہیں

فضالہ بن عبیدروایت فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن الخطاب سے سنا ہے وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے سنا ہے کہ شہید چارفتم کے ہیں ایک وہ کھر ہے ایمان والا جو دشمن کے مقابل ہوا اوراس بہا دری سے لڑا کہ ثبات قدمی کی جوشان اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کی بیان فرمائی تھی وہ اس نے اپنے عمل سے تجی کر دکھائی (اور نہایت دلیری سے لڑتا رہا) یہاں تک کہ شہید ہوگیا بیتو وہ مؤمن ہے جس کے مرتبے اسے بلند ہوں گئے کہ قیامت کے دن لوگ اس کی طرف اپنی آئیس اٹھا کر اس طرح دیکھیں گے بیکہ کر انہوں نے اپنا سرا ٹھایا یہاں تک کہ ان کی ٹو پی سر سے گرگئی ۔ راوی کہتا ہے بیہ بیس نہیں کہہ سکتا کہ میرے استاد کی مراد کس کی ٹو پی شرسے گرگئی ۔ راوی کہتا ہے بیہ بیس نہیں کہہ سکتا کہ میرے استاد کی مراد کس کی ٹو پی تھی حضرت عمر تی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد فرمایا دوسراوہ شخص ہے جس کا ایمان تو کھر اٹھا لیکن وہ (بہا در نہ تھا) جب مشل طلح در خت کے کا نے چھود ہے گئے ۔ پھر کسی نامعلوم سمت سے ایک تیرا کر اس کے میں طلح در خت کے کا نے چھود ہے گئے ۔ پھر کسی نامعلوم سمت سے ایک تیرا کر اس کے میں طلح در خت کے کا نے چھود ہے گئے ۔ پھر کسی نامعلوم سمت سے ایک تیرا کر اس کے نے کہا کہ میر میا تھے چھود ہے دشمن سے لڑا اتو ایسی جانبازی سے لڑا اتو ایسی جانبازی سے لڑا تو ایسی جانبازی سے لئرا تو ایسی جانبازی سے لڑا تو ایسی جانبازی سے لیسی جانبازی سے لڑا تو ایسی جس کی سے کہ بیان کھر کے ساتھ کے جو کی بیان کی سے کو سے کی سے کو بیانہ کی سے کھر کے کی سے کی سے کہ کی سے کو بیانہ کی سے کی سے کر بیا کی سے کی سے کو بی کی سے کو بیانہ کی سے کی سے کی سے کو بیانہ کی سے کی سے کر سے کی سے کو بیانے کی سے کی سے

199

کہ اللہ تعالیٰ نے مؤمن کی جوشان بیان فر مائی تھی اس کو کھایا یہاں تک کہ شہید ہوگیا بہتسرے نمبر کا شہید ہے۔ چوتھا وہ خص ہے جس نے گناہ کرنے کی جدیا تی ندر کھی تھی (گر بہا در تھا) جب لڑا تو اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کو سچا ٹابت کر دیا اور خوب بہاور ی سے لڑا، یہاں تک کہ شہید ہوگیا۔ یہ چوتھے نمبر کا شہید ہے۔ (تر مذی)

تشریح۔اس تقسیم کا خلاصہ بیہ ہے کہ مجاہد بھی تو بہا در ہونے کے ساتھ متقی بھی ہوتا ہے گئے بھی صرف متقی ہوتا ہے ہمر متقی نہیں ہوتا ہیں ہوتا اس کے برخلاف بھی ایک شخص بہا در تو ہوتا ہے مگر متقی نہیں ہوتا ہے بہا در نہیں ہوتا اس کے برخلاف بھی ایک شخص بہا در تو ہوتا ہے۔ متقی نہیں ہوتا۔ پھر بیغیر متقی یا تو معمولی طور پر گئہگار ہوتا ہے اور بھی کھلا ہوا فاسق ہوتا ہے۔ طبی رحمۃ اللّٰد علیہ فرماتے ہیں ،اس تقسیم سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اٹل کی تمام قیمت ایمان ہی کے بعد ہے اسی لیے چوتھ شخص اگر چہ بہا در تھا اور دوسر ااگر چہ بز دل مگر ایمان ہی کے ضعف وقوت کے تفاوت سے بیہ بہا در چوتھ نمبر میں اور وہ بز دل دوسر نے نمبر میں بہنچ گیا ہاں اگر خوش متی سے ایمان کے ساتھ بہا در ی بھی جمع ہوجائے تو اس کے کیا کہنے۔

ابواسحاق ہے مروی ہے کہ میں نے براء کو یہ کہتے سا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ( فررہ پہنے ) سرتا پالو ہے میں ڈھکا ہوا آ پااس نے کہا یا رسول اللہ میں پہلے جہاد میں شریک ہو جاؤں یا پہلے اسلام لے آؤں پھر جہاد کروں آ پ نے فرما یا پہلے اسلام قبول کراس کے بعد جہاد کرنا۔ چنا نچوہ ہیلے مسلمان ہوا اور اس کے بعد جہاد کیا اور شہید ہوگیا آ پ نے فرمایا اس نے کام تو کم کیا مگر تو اب بہت پائے گا۔ ( بخاری شریف ) اور شہید ہوگیا آ پ نے فرمایا اس نے کام تو کم کیا مگر تو اب بہت پائے گا۔ ( بخاری شریف ) ہوت تشریح لیعنی زمانہ کفر کا بڑا ممل بھی بے وزن ہے اور ایمان کا تھوڑ اسام مل بھی بہت ورنہ صورت ہے جس کہ وفاداری کا طوق گلے میں پڑا ہو ورنہ صرف وہ ایک غدار کی موت ہے جس صورت ہے بھی آ جائے ، خس کم جہاں پاک۔ اس لیے آ پ نے اس شخص کو پہلے اسلام لانے کا مشورہ دیا۔ اس خوش نصیب کے گذشتہ گناہ تو اسلام سے معاف ہو گئے تھے پھراس معصومی کی حالت میں جو پہلا کمل اس نے کیا وہ شہادت کھا اس لیے اس کے مل کی مدت گو بہت قلیل رہی مگر تو اب کی بہت بڑی بازی جیت لے گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث ہے ایک اور لطیف استنباط کیا ہے یعنی جہاد سے بہلے کوئی اچھا ممل کرنا مطلوب ہے تا کمل خیر کی برکت بڑات قدمی میں معین ہو۔

نیرمومن کی تلاوت کی مثالات الله علیہ وسلم سے روسی کی الله علیہ وسلم سے روسی کی الله علیہ وسلم سے روسی کرتے وہ سنگترے کی طرح ہے جس کا ذا نقتہ بھی اچھااورخوشبوبھی اچھی اور جوقر آن نہیں پڑھتا مگراس کے احکام پڑمل کرتا ہے وہ تھجور کی طرح ہے جس کا ذا نقہ تو اچھا مگر خوشبو کچھ نہیں اور جومنافق قر آن پڑھتا ہے اس کی مثال ریحان ( نازبو ) کی سی ہے جس کی خوشبوتو بہت اچھی مگر ذا نقه تلخ اور جوقر آن بھی نہیں پڑ ھتا اس کی مثال درخت حظل کی سی ہے جس کا ذا کقہ بھی تلخ اور بوبھی نا گوار۔ (بخاری شریف)

تشریح ۔ یعنی جس طرح کچل کی صرف خوشبو سے اس کے ذا نقہ کا حال معلوم نہیں ہوتا ای طرح صرف قر آن پڑھنے سے کسی کے ایمان کا حال نہیں کھلٹا اور جس طرح که کچل کی اصل خو بی اس کا خوش ذ ا نقه ہونا ہےصرف اس کی خوشبونہیں و ہ ایک سامان تفریح ہے اسی طرح انسان کی اصل خو بی ایمان ہےصرف تلاوت قرآن نہیں بیمؤمن کے ایمان کی زینت ہے نہ کہ منافق کے نفاق کی مگر مشک جس کے پاس ہوگا خوشبو ہی دے گا اسی طرح قر آن جو تلاوت کرے گا اس کی خوشبوضرور مہکے گی مگر صرف اتنی بات پر دھو کا نہ کھا نا جا ہے عمل کی اصل روح ایمان ہے۔

#### اہل کتاب میں سے ایمان لانے والے کود گنا اجر

ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے فقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے تین شخصوں کو دوا جرملیں گے ایک وہ اہل کتاب جواینے نبی پر ایمان لایا پھرمجمہ صلی اللّٰدعلیہ وسلم پربھی ایمان لائے۔دوسراوہ غلام جوخدا کاحق ادا کرےاوراپنے آتاؤں کا بھی، تیسراوہ مخص جس کی باندی تھی وہ اس سے صحبت کرتا تھا پہلے اس کوخوب سلیقہ شعار بنایا،خوب تعلیم دی پھر آزاد کیا اوراس سے نکاح کرلیااس کوبھی دواجرملیں گے عامر (راوی حدیث اپنے شاگر دہے کہتا ہے) ہم نے تو ایسی بیش بہا حدیث تمہیں کسی رنج وتعب کے

جنےر سنادی پہلے اس سے معمولی حدیث کے لیے مدینہ تک افرادی پہلے اس سے معمولی حدیث کے لیے مدینہ تک افرادی پہلے اس تشریح۔ ہر مخص کی فطرت ہے کہاس کوایے دین سے ایک والہا نے محبت اور دوسرے دین ے رقابت کا تعلق ہوتا ہے اس لیے اپنا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنا قطرہ شاق گذرتا سے رہ بت کہ میں اس کے اور این ساویہ میں کوئی رقابت نہیں ہے، پارٹیاں نہیں ہیں اس کیکلان ان اس کیکلان کا ان کی م ہے۔اسلام میہ کہتا ہے کہ او بیان ساویہ میں کوئی رقابت نہیں ہے، پارٹیاں نہیں ہیں اس کیکلان کا کھی میں اس کیکلان ک نداہب کے بیرووں کوبھی یہی جذبہ رکھنا جاہیے بیا لیک ہی صدفت کی کڑیاں ہیں، ایک دین ك مصدق كودوسر دين كى تصديق لازم إس ليا الركوئى ابل كتاب اسلام قبول كري تو اس کو بیدوسوسہ نہ گذرنا جا ہے کہ اپنے نبی پراس کا ایمان رائیگاں چلا گیا۔ بلکہ اگروہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے تو دواجر کا مستحق ہوگا ہاں یہ بینی ہے کہ اگر آپ پر ایمان نہ لایا تو پہلے ایمان کا اجربھی حبط ہوجائے گا۔ کیونکہ رسولوں کے درمیان ایمان کے بارے میں تفریق نہیں کی جاسکتی جوایک کامنکر ہےوہ سب ہی کامنکر شار ہوگا۔اس بشارت میں دراصل اہل کتاب کو بید عوت دی گئی ہے کہ اگر وہ اپنے ایمان کو قائم رکھنا جا ہتے ہیں تو اس کی صورت یمی ہے کہ آپ کی ذات ستودہ صفات پر بھی ایمان لے آئیں اور کیوں ایمان نہ لائیں جب کہان سب نبیوں پرایمان لا نا آپ کی وعوت کا جزء ہے۔ پس آپ پرایمان لا نا ان سب پر ایمان لا نا اور آپ کا انکار ، ان سب کا انکار ہے اس لیے اگر وہ خدا کے دین یا خدا کے رسولوں کے متعلق فرقہ برئی کی اسپر در کھیں گے تو ان کومعلوم ہونا جا ہے کہ اسلام اس کو برداشت نہیں كرے گا اور الثاان كا حاصل كردہ اجر بھى برباد ہو جائے گا۔خلاصہ بيك ايمان لا ناسب انبياء علیہم السلام پرضروری کیکن منہاج اطاعت صرف اسلام میں منحصر ہے۔

#### وہ ایمان جو ہاعث فضیلت ہے

انس بن ما لک بیان فرماتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھے دیکھااور مجھ پرایمان لایااس کوتوایک بارمبار کباداور جس نے مجھے نہیں ديکھااور پھرايمان لايااس کو بار بارمبار کباد۔ (احمہ)

تشریج: \_مندابوداؤ دطیالی میں بیحدیث حضرت ابن عمر ﷺ بھی منقول ہے اس کی ابتداء میں اتنا قصہ اور مذکور ہے کہ ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے

۰۷۰۲ بری حسرت کے انداز میں عرض کیا کہ آپ لوگوں نے تو آئی این آئکھوں سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے روئے انور کی زیارت کی ہے۔انہوں نے فرمایا ہی ہاں۔اس پراس شخص نے کہامبارک ہواس پرحضرت ابن عمر ؓ نے فر مایا تو لیجئے آپ بھی مجھ <u> کے ایک</u> ایسی صدیث سن کیجئے جو میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے خودسنی ہے اس کے بعد اللہ حضرت انس کی اسی حدیث کامضمون ذکر کیا صرف اتنا فرق ہے کہاس کے آخر میں سبع مرات کی بچائے ثلاث مرات کالفظ ہے۔ (درمنثورج اص ۲۷)

عبدالرحمٰن بن یزیدؓ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے صحابہ اور ان کے فضائل کا تذکرہ چھڑ گیا اس پر عبداللہ بن مسعودٌ نے فرمایا آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی صدافت ہراس شخص کے سامنے جس نے آپ کو دیکھا تھا بالکل صاف اورعیاں تھی۔اس ذات کی شم جس کے سوا خدا کوئی نہیں۔ کوئی شخص ایمان نہیں لایا جس کا ایمان بن دیکھے ایمان سے افضل ہو، پھراس کے ثبوت میں انہوں نے بیآیت پڑھی (الم بیر کتاب ہے اس میں کوئی شک وشبہ ہیں ،متقیوں کے کیے ہدایت ہے جوغیب پرایمان رکھتے ہیں)(عالم ابن کثر)

تشریح: ۔اس میں کیا شبہ ہے کہ صحابہ کرام اپنی سابقیت ، دین کی بروفت نصرت اور مشاہدہ ومغازی میں صبر واستفامت کی وہ مثال دنیا میں قائم کر گئے ہیں کہ اب ان کے مقابلہ میں تمام امت میں ہے کسی کا کوئی عمل بھی قابل ذکر نہیں ہوسکتا اس لیے ان کے فضائل کا تذکرہ بالکل برکل اور بجاتھالیکن حضرت ابن مسعودؓ چونکہ اس مقدس جماعت کے خود بھی ایک ممتاز فرد تھےان کی شان تواضع نے اپنے منہ پراپنی تعریف سننی گوارا نہ کی اور آئندہ امت کے لئے بھی ایک ایسی امتیازی فضیلت ذکر کر دی جس ہے بیشبہ گزرنے لگا کہ میدان فضیلت میں اگر وہ صحابہ سے پیش پیش نہیں تو ان سے بہت پیچھے بھی نہیں۔ ا یمان بالغیب کی جوصفت یہاں ذکر کی گئی ہے صحابہ کرام اس میں بھی بقیہ امت سے پیشگام تھےلیکن رسول کی پراز صدق وصفا شخصیت چونکہان ضعفاءامت کے سامنے نہ ہو گی اس لئے اس بزرگ صحابی کواُن کے دل بڑھانے کا ایک موقعہ ہاتھ آ گیا تھا۔

حضرت ابوبکرصدیق نے (آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے ایک سال بعد ایک تقریر فرماتے ہوئے) کہا کہاس سے پہلے سال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطب کے لئے ہمارے سامنے کھڑے ہوئے تھے میہ کہ کرابو بکر ڈزار و قطار روپڑے (پھر کہا کہ) آپ۔ ارشاد فرمایا تھا اللہ تعالیٰ ہے اپنی خطاؤں کی معافی اور اپنے لئے عافیت طلب کیا کرو کیونکہ ایمان ویقین کے بعدعافیت سے بڑھ کرکسی کوکوئی نعمت نصیب نہیں ہوئی۔ (احمہ نسائی۔ زندی) تشریح: \_یفین اوراعتقاد جازم ایمان کی روح ہے خدا تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب اس دولت یقین ہے کم تر ہیں۔ سیجے بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود کا مقولہ مروی ہے "اليقين الإيمان كله" يقين بى ايمان كى روح ہے۔ بيہ قي نے كتاب الزمد ميں ان الفاظ كو مرفوعاً بھی نقل کیا ہے مگر حافظ ابن حجرؓ نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔مندا مام احدؓ میں حضرت ابن مسعودً كي بيرعا منقول إاللهم زدنا ايمانا ويقينا وفقها الدامان مارر ول مين ایمان، یقین،اورہم میں دین کی سمجھ بڑھا دے۔ جامع تزیذی میں آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیے کلمات میں تذکور ہے۔ واقسم لنا من الیقین ماتھون به علینا مصائب الدنیا۔اےاللہ ہمارے حصہ میں اتنایقین لگادے کہاس کی وجہ ہے ہمیں دنیا کی مصببتیں جھیلنا آسان ہوجائے یہاں یقین جیسی نعمت کو بھی مقید کرنے کی حقیقت سفیان توری کے اس مقولہ ے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں لو ان الیقین وقع فی القلب کما ینبغی لطار اشتیاقاً الی الجنة وهر بامن النار (فتح الباری جاص ۱۳) اگریقین پوری حقیقت کے ساتھ دل میں ساجائے تو جنت کے اشتیاق اور دوزخ کے خوف کے مارے دل اڑنے لگے اس کی طرف حضرت حظلہ کی حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے۔متدرک حاکم میں سورہ المدثر کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ زرارہ بن ابی اوفی نے ایک باریہ آیت پڑھی فَاِذَا نُقِرَ فِی النَّاقُورِ (جب صور پھونکا جائے گا توبیدن کا فروں کے اوپر بڑاسخت ہوگا الخ ) اور بیہوش ہوکر گر گئے اور و فات یا گئے بڑارتبہ پایالیکن اگر جیتے اور خدا کی عبادت اور کرتے تو اور مراتب طے کرتے آپ نے دیکھا کہ یقین جب حدے بردھنے لگتا ہے تو اس کا نتیجہ اس شکل میں بھی نکل سکتا ہے۔

عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ اپنے دادا سے روایک کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا ہے اس امت كى سب سے پہلى اصلاح دولت ليفين كى وجہ سے ہوئى ہے اوراس کی سب سے پہلی ہر بادی بخل اور دراز امیدوں کی بدولت ہوگی۔ (شعب الایمان) تشریح: حضرت شاہ ولی اللّٰہُ مرا تب احسان پر بحث کرتے ہوئے عقل ونفس اور قلب کی ایج فناء کی تحقیق میں کھے ہیں کہ جب انسان کے بیہ جواہر لطیفہ اپنے اصل خواص سے مجر دہوکر عالم غیب کی سیر میں متعزق ہوجاتے ہیں تو یہی ان کی فناء مجھی جاتی ہے۔ (پس فناء ہونے والے درحقیقت سے جواہرخودہیں ہوتے بلکہ ان کے خصائل وخصائص ہوتے ہیں۔ یہی معنی ان کے فناء کے سمجھنے حیا ہمکیں اوربس عقل کا اصل خاصہ تصدیق، شک، تو ہم، اسباب کی تلاش اور جلب منافع ، دفع مضار برغوروخوض كرنا ہے۔ جب انساني قلب وجوارح آ داب الہيد كي زيرتر بيت مہذب ہوتے جاتے ہیں توان میں آ ٹارعبودیة اس طرح پھوٹے لگتے ہیں جس طرح أو كے مارے درخت میں پتیاں اب اس کارخ عالم مادیة کی بجائے عالم قدس کی طرف بدل جاتا ہے،اسباب بےحقیقت بن جاتے ہیں،منفعت ومصرت کا سوال نظروں سے ساقط ہونے لگتا ہاور حقائق شرعیہ اور عالم غیب کا یقین اپنی آئکھوں کے مشاہدات سے بڑھ کر نصیب ہونا شروع ہوجاتا ہے۔ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ سے دریافت کیا ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے تم بتاؤ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا مجھے عرش رحمٰن کاابیایقین حاصل ہےجیسااین آئکھوں سے دیکھرہاہوں۔(خلاصہ جمۃ اللہ) امام شعراني لكصة بين المومن الكامل من صار الغيب عنده كالشهادة في عدم الريب (الواقية ج٢ص٢٥)

مومن کامل وہ ہے جس کے نز دیک عالم غیب یقین میں عالم شہادت کی برابر ہو جائے۔ یہ دولت یقین جس کے ہاتھ آ گئی اس کی عقل کامل ہوگئی اور جس کی عقل کامل ہوگئی اس کے لئے نفس وقلب کے پیمیل کی منزل بھی دورنہیں رہی ،اس کے تمام مراتب احسان طے ہونے کا وقت بھی قریب آپہنچا وہ قریب ہے کہ اب انسان کامل کے لقب سے نواز دیا

جائے۔علامہ اقبال مرحوم نے اسی صفت یقین کو ذیل کے شعر میں کیا خوب اوا کیا ہے

۲۰۵ میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نشمشیریں جوہوذوتِ یقیں بیداتو الک جاتی ہیں زنجیریں یہ بات یا در کھنی جا ہے کہ دلائل کی بنیاد پریقین کی تغمیر کرنا ایمان کی مفت نہیں۔ یہ بات یا در ن چاہے سروں کی بنیاد پر دلائل کی تغمیر کی جائے۔ جب کسی حقیقت تلک المان کی صفت میں ہے کہ یعنین کی بنیاد پر دلائل کی تغمیر کی جائے۔ جب کسی حقیقت تلک المان کے دوروں کی میں موجود کا میں موجود کا میں موجود کا میں موجود کا میں موجود کی میں موجود کا میں موجود کی موجود کی میں موجود کی موجود کی میں موجود کی موجود کی میں موجود کی میں موجود کی موجود ک یقین کے ساتھ رسائی ہو جاتی ہے تو پھر دلائل کا راستہ خود بخو دمخضر ہو جاتا ہے کیونکہ یہی دلائل كامقصدتها اورجب بيمقصد بلاتعب حاصل ہوگيا تو اب دلائل كامشغله مفت ايك سرگردانی ہے لیکن اگریفین تک رسائی حاصل نہیں ہے تو اب دلائل کے واسطہ سے یفین حاصل کرنا ایک امیدموہوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاءعلیم السلام کی جماعت میں نظریات کا کوئی اختلاف نظر نہیں آتا انہیں حقیقت کا پوراعلم ہوتا ہے اور کسی شے کی حقیقت ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے اور اہل نظر کے نظریات میں کہیں اتفاق نظر نہیں آتا۔

#### ایمان کےنور کی برکات

ابو ہربر ہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: زنا کرنے والا مختص بحالت زناءمومن نہیں ہوتا اور چوربھی بحالت چوری مومن نہیں ہوتا اوراسی طرح جب کوئی شراب نوشی کرتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا۔ایک روایت میں ابو ہر بریؓ اتنااور اضافه کرتے ہیں اور نہ کثیرااس وقت مومن ہوتا ہے جبکہ وہ ایسی بڑی لوٹ میں مشغول ہوتا ہے کہلوگ (بےبس ہوکر)ا سے نظریں اٹھااٹھا کردیکھا کریں (اوراس کا پچھے نہ بگاڑ سکیس) ایک اورطریقے میں ہے مگر تو بہ کا دروازہ اس کے بعد بھی کھلا رہتا ہے۔ ( بخاری ومسلم ) تشریح: \_معصیت کی حالت میں ایمان کا نور باقی نہیں رہ سکتا \_اگریہ نور باقی رہتا تو وہ یہ معصیت ہی کیوں کرتا۔ بینورایمان کا وجود عینی کہلاتا ہے اس کی تفصیل پہلے گذر چکی ہے یہاں غریب معتزلہ سے محے کہ اس حالت میں ایمان یعنی تصدیق ہی باقی نہیں رہتی اس لئے انہوں نے مرتکب کبیرہ کو دائرہ اسلام سے خارج کر ڈالا۔ پھرمعلوم نہیں کہ ان بیسیوں حدیثوں کا ان کے پاس جواب کیا ہوگا جن میں امت کے عاصوں کی شخشش تواتر کے ساتھ منقول ہے۔انسان جب صرف الفاظ کی شوکت اور اسالیب بیان سے مسائل بنانا شروع کر دیتا ہےتو غلط عقائد کا شکار بن کررہتا ہے ای لئے اصولیین نے لکھا ہے کہ جوالفاظ مدح وذم

۲۰۲ ۲۰۲ کا موقعه بِرِمستعمل مول ان کومسکله کا مدارنه مجھنا چاہئے۔ آید "اندما الکمشی کون نجس" میں بھی مشرکین کے لئے نجاست کالفظ بسلسلہ مذمت مستعمل ہے۔اس لئے فقہاء کے صرف اس لفظ کی وجہ سے ان پرنجاست کے تمام مسائل جاری نہیں گئے۔ (ہدایة الجعبدین لابن رشد) اللہ ایج ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس حالت میں وہ مومن نہیں ہوتا اور چور جب چوری میں مشغول ہوتا ہے اور شرانی جب شراب پیتا ہے تو وہ بھی اس حالت میں مومن نہیں ہوتے اور جب کوئی کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے تو اس وقت بھی وہ مومن نہیں ہوتا۔ عکر مہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس سے یو چھا۔اس بندہ سے اس کا ایمان کس طرح نکال لیا جاتا ہے انہوں نے اشارہ کر کے دکھایا کہ اس طرح پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالدیں پھر ان کونکال کرعلیحدہ کرلیا۔اگراس کے بعدتو بہ کرلیتا ہےتو وہ پھراس طرح واپس آ جا تا ہے۔ (پیکبکر) پھرانگلیاں ملالیں۔امام بخاریؓ فرماتے ہیں کہاس حدیث کا مطلب ہیہ کہ ارتکاب معصیت کی حالت میں بندہ مومن کامل نہیں رہتا اور اس کا نور ایمانی نکل جاتا ہے۔ تشریح: امام بخاری نے اپنی اس تحقیق کوباب الزناء وشرب الخمر میں خود ابن عباس سے بهى نقل كيا بـوعن ابن عباسٌ ينزع عنه نور الايمان في الدنيا ـ حافظ ابن تيميُّ ن ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ وہ اپنے لڑکوں سے فرمایا کرتے تھے جے شادی کی ضرورت ہو ہم اس کی شادی کردیں کیونکہ اگرتم میں کوئی زنا کا مرتکب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کا نور اس سے چھین لے گا۔ پھر بیاس کی مرضی ہے خواہ واپس کرے یا نہ کرے۔حضرت حسن ؓ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ان معاصی کی حالت میں ایمان اس سے علیحدہ کر لیاجاتا ہے اگر تو بہ کرے تو واپس کر دیا جاتا ہے۔ طاؤس کہتے ہیں کہان حالات میں مومن کا ایمان زائل ہوجا تا ہے۔حضرت ابوجعفرٌ فرماتے ہیں کہ میخض دائرہ ایمانی سے نکل کر دائرہ اسلام میں داخل ہوجا تا ہے۔ گویاان کے نز دیک ایمان کار تبداسلام سے بلندتر ہے۔امام احمد " ہے بھی یہی منقول ہے اور امام ابونصر نے ایک بڑی جماعت کا یہی خیال نقل کیا ہے۔ امام ابن ا بی شیبے قرماتے ہیں کہ میخص کامل مومن نہیں رہتا اس کا ایمان ناقص ہوجا تا ہے۔ایک مرتبہ

۲۰۷ ۲۰۷ امام زہریؓ سے سوال کیا گیا کہ جب ان حالات میں میخص مومن بیل تو فیرما ہے اسے اور کیا كهيں۔امام كوييسوال نا كوارگز را۔اصل وجه يقى كەاگرمون كہتے اور حديث كى كوئى تاويل کرتے تو مصلحت کے خلاف ہوتا اور اگر کا فرکہتے تو مسئلہ کے خلاف ہوتا۔ سفیان توری کیلیا ہے۔ کرتے تو مصلحت کے خلاف ہوتا اور اگر کا فرکہتے تو مسئلہ کے خلاف ہوتا۔ سفیان توری کیلیا ہے۔ منقول ہے کہ سلف اس قتم کی احادیث کی تاویل کرنا پسند نہ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ تاویل کرنے سے ان تعبیرات کا زورختم ہو جاتا ہے اور ان معاصی کی اہمیت ذہن نشین کرنے کا جو اصل مقصد ہوہ میسرفوت ہوتا ہے۔ (کتاب الایمان والیواقیت جاص۲۹۰)

ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب بندہ زناء کرتا ہے توایمان نکل کراس کے سر پرسائبان کی طرح معلق ہوجا تا ہے۔ جب وہ اس معصیت سے فارغ ہوجا تا ہے تو پھرلوٹ آتا ہے۔ (متدرک) تشريح: - حافظ ابن تيمية نے اس مكڑ بے كومرفوعاً بھى نقل كيا ہے - ابوداؤ د نے حضرت ابو ہریے اللہ الفاظ بھی نقل کئے ہیں۔ انه کان یقول انما الایمان كثوب احدكم يلبسه مرة ويخلعه اخرى \_ايمان كي مثال لباس كي ي بجمي آ دمی اسے اوڑ ھے لیتا ہے بھی اتار دیتا ہے۔ (کتاب الایمان)

ابو ہر ریر اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے جس نے زنا کیایا شراب بی ،اللہ تعالیٰ اس کا ایمان اس طرح نکال لیتا ہے جیسے انسان اپنی قمیص سر کی طرف سے اتارلیتا ہے۔ (متدرک)

تشریج: ۔ آپ نے ویکھا کہ حدیث ندکور جب تک صحابہ کے مابین دائر رہی انہوں نے اس کی تاویل میں بھی ایساعنوان اختیار کیا جولفظ حدیث کے زیادہ سے زیادہ قریب رہے اور جب وہ ائمہ کے درمیان آ گئی تو مسئلہ اگر چہ زیادہ صاف ہو گیا مگر الفاظ حدیث سے اتنا قرب باقی نہیں رہا۔حضرت ابو ہرریہ والے ہیں کہ اس قتم کے عاصی سے ایمان ہی کی نفی کردیں اوراس لئے فرماتے ہیں کہاس کا ایمان اس کے قلب سے نکل کراس کے اوپر سائبان کی طرح معلق ہوجا تا ہے۔حضرت ابن عباس جوان سے افقہ تھے انہوں نے عنوان اگرچہوہی رکھا مگر بات ذرااورصاف کر دی اور فرمایا کہان معاصی کے ارتکاب کے وقت مومن نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اس کے قلب سے نور ایمان نکل جاتا ہے۔ جب آئمہ کا

رور آیا تو انہوں نے اس تعبیر کواور صاف کیا اور فر مایا کہ جس ایمان میں نورانیت نہ ہووہ ایمان ایک ناقص ایمان ہے اس لئے حدیث میں نفی کمال مراد ہے اور مطلب ہے کہ بیہ ز مانہ نبوت کو بُعد ہوتا گیا اسی قدر حدیث کی مراد زیادہ صفائی کے ساتھ سمجھانے کی اہمیت بڑھتی گئی۔اس بیان سےاصولی طور پرآپ کو سیمجھ لینا چاہئے کہ محدث اور فیقہہ مزاج میں کیا فرق ہوتا ہے۔محدث مزاج ناامکان تعبیر حدیث کے اردگر در ہنا جا ہتا ہے۔فقیہ کے پیش نظریدر ہتا ہے کہ غرض شریعت تاامکان زیادہ سے زیادہ واضح ہوجائے۔الفاظ ہے اگر پچھ بُعد ہوتا ہے تو ہو جائے مزاجوں کا بیرتفاوت صحابہ کے درمیان بھی ملتا ہے۔اگر اتنی سی بات صاف ہوجاتی ہےتو محدثین اور فقہاء کے درمیان جواختلا فات کی وسیع خلیج حائل ہوگئی ہرگز حائل نہ ہوتی ۔امام اعظم ﷺ ہے محدثین کو زیادہ تر رہنمائی اسی مزاجی فرق کی بناء پر پیش آئی ہے۔امام صاحبؓ نے مسئلہ کی چھان بین کے لئے بحثوں میں بڑی وسعت پیدا کر دی اور یہ وسعت محدثین کے لئے ہرموقعہ پر ایک نئ ناگواری کا موجب بنتی رہی۔نوبت بایں جارسید کہ ان ہی لفظی اختلافات نے آئندہ چل کر مذہبی تحریک کی شکل اختیار کرلی اور آ خرکاراس پرذا تیات کی تعمیر ہونے لگی۔والی اللہ اکمشتکی ۔

بیحدیث جب ساتویں صدی میں پہنچی تو حافظ ابن تیمیہ نے سلف کے اسی مضمون کواٹھا کر ذرااورا فادی شکل میں ادا کیاوہ لکھتے ہیں کہ ایک عاصی کی مثال ایسی ہے جیسی آ تکھیں بند کرنے کے بعدایک بینا کی۔اگرایک بیناشخص اپنی آئکھیں بندکر لے تواہے بھی کچھ نظر نہیں آ تااوراس لحاظے یہ بینااورایک نابینا برابر ہوجا تا ہے نہ بیدد بکھتا ہے نہ وہ لیکن فرق یہ ہے کہ نابینا نوربھر ہی نہیں رکھتا اور بینااگر چے نورتو رکھتا ہے مگرخلا ف چیثم کی وجہ ہے وہ نور کا منہیں كرتااس كئے نابيناكى برابر ہوجاتا ہے اى طرح ايك مومن كے نور بصيرت يرجب بہيميت كا حجاب پڑ جاتا ہےتو وہ بھی کا فرکی طرح معصیت وطاعت کا فرق نہیں پہچانتا۔اس لئے یہ کہنا بالكل بجائے كەمومن جس حالت ميں زنا كرتا ہے اس كا نورتصديق جوش بہيميت سے ايسا مدهم پر جاتا ہے کہاہے بھی معصیت کرنے میں کوئی باک نہیں رہتا اور اس تہور وجرائت کے

ا**یمان**-14 ایمان –14 ایمان کا اطلاق بردامشکل ہوجا تا ہے۔ ہاں اگر تو بہ کل کے توبیر بجاب بہیمیت پھر عاک ہو جاتا ہے اور نور ایمانی پھر جگمگانے لگتا ہے۔ ( کتاب الایمان ) دواہل ہیہ وہی مختصر ع ب ہوج ہا ہے ہور در رہیں ، رہ فقرے تھے جوعہدسلف ہے مشروع ہوئے اور حافظ ابن تیمیہ کے دور میں آ کر بہت چیل کھے۔ اس صحابہ رضی اللہ عنہم کے یقین کی چندمثالیں

قادہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر سے دریافت کیا گیا کیا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے صحابہ ہنسا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں کیکن ان کے دلوں میں ایمان پہاڑوں سے زیادہ بھاری موجود ہوتا تھا۔ (یعنی ان کی ہنسی غفلت کی ہنسی نتھی ) بلال بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے ان کو( دن میں تو) نشانوں اور ہدفوں کے درمیان بھا گتے دوڑتے اور ایک دوسرے کے ساتھ نداق بھی کرتے پایا ہے کیکن جب رات آتی تو وہ درویش صفت بن جاتے تھے(یعنی مصلوں پر کھڑے کھڑے راتیں کاٹ دیا کرتے تھے) (شرح النه)

تشرِّح: ـ حافظ ابن كثيرٌ نے آيت وَلَو أَنَّا كَتَبُنَا عَلَيْهِمُ أَنِ اقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمُ أَوِاخُوُ جُوُا مِنُ دِيَارِكُمُ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيْلٌ مِّنُهُمُ كَتَفْيرِكِ ذِيلَ مِن أَمْشٌ كَتْفَل كياب كهآيت مذكوره من كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كصحابه بولے اگر بهارا پروردگار جميں يه كلم ديتاتو مم بسروچشم اس كاا متثال كرتي آپ كواييخ صحابة كان جال شارانه كلمات كى جب اطلاع پیچی تو آپ نے فرمایا للایمان اثبت فی قلوب اہلہ من الجبال الرواسی۔ ایمان داروں کے دلوں میں ایمان بڑے بڑے بہاڑوں ہے بھی زیادہ راسخ ہوتا ہے۔صاحب روح المعاني لکھتے ہیں کہ آیت مذکورہ س کرحضرت صدیق اکبڑنے فرمایایارسول الله (صلی الله عليه وسلم )اگرآپ مجھے بيتكم ديں تو ميں تو اسى وقت اس كى تعميل كروں \_حضرت عمرٌ ہے بھى اسى کے قریب الفاظ منقول ہیں۔اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکلمات مروی ہیں۔ان من امتى لرجالاً ايمان اثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي ميري امت مين اي لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان بڑے بڑے پہاڑوں سے زیادہ متحکم اور راسخ ہے۔ انس مجتے ہیں کہ جب ہمیں ابوسفیان کے شکر کشی کی خبر ملی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق صحابیہ سے مشورہ فر مایا۔ سعد بن عبادی گھڑے ہوکر بولے بیارسول اللہ (صلی اللہ

اس کی قتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے آگرا کی ہمیں میکھردیں کہ ہم اینے گھوڑے دریامیں ڈالدیں تو ہم ابھی ڈالدیں گے اوراگر آپ بیفر مائیں کہ بھیرک المغماد اپنے کھوڑے دریامیں ڈالدیں ہو ، م اس دامدیں ہے۔ تک اپنے گھوڑے دوڑا کران کے پتے پانی کرڈالیس تو ہم پیھی کرگزریں گےاس کے بعدر لمولی اللہ علیہ اس کے بعدر لمولی ا اس کا ساتھ کھوڑے دوڑا کران کے بیتے پانی کرڈالیس تو ہم سے بھی کرگزریں گے اس کے بعدر لمولی اللہ علیہ کے اس کے بعدر لمولی اللہ کا کہ کا معدان کے بیتے کا معدان کے بیتے کہ معدان کے بعدر کھوڑا کی کا معدان کے بیتے کہ معدان کے بعدر کھوڑا کی کا معدان کے بعدر کرڈالیس کے بعدر کھوڑا کی کا معدان کے بعدر کھوڑا کی کا کہ بعدر کردالی کا کہ کوڑا کی کے بعدر کردالی کے بعدر کردائیں کرڈالیس کے بعدر کردائیں کے بعدر کردائیں کے بعدر کردائیں کے بعدر کردائیں کرڈالیس کے بعدر کردائیں کرڈالیس کے بعدر کردائیں کردائیں کردائیں کردائیں کے بعدر کردائیں کے بعدر کردائیں کے بعدر کردائیں کردائیں کردائیں کے بعدر کردائیں کردائیں کردائیں کردائیں کردائیں کردائیں کردائیں کردائیں کے بعدر کردائیں کرد الله صلى الله عليه وسلم نے لوگوں كو چلنے كے لئے بلايالوگ چل پڑے يہاں تك كه بدر كے ميدان میں آ کر مقیم ہو گئے آپ یہاں زمین پر ہاتھ رکھ رکھ کر بتاتے جاتے تھے کہ یہاں فلال مشرک مقتول ہوکر گرے گا اور یہاں فلال گرے گا۔راوی بیان کرتا ہے کہ (سب اس اس جگہ مقتول ہوئے اور )ان میں کوئی ایبانہ تھا جوآ پ کی مقرر کردہ جگہ سے ذراکہیں علیحدہ گراہو۔ (مسلم) ابن مسعودٌ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے مقدا دبن اسود کی ایک ایسی بات دیکھی ہے كەتمام فضائل وكمالات كےمقابلہ میں مجھے بیتمنا ہوتی ہے كاش وہ بات مجھے نصیب ہو جاتی (وہ بات بیتھی) کہایک بارآ پالوگوں کومشرکین کے مقابلہ کے لئے ترغیب دے رہے تھے اس وقت یہ بھی آ پہنچے تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو مویٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت مویٰ علیہ السلام کودیا تھا کہ بس تو اور تیرایر وردگار جا کرلڑ آ (ہم تو یہاں بیٹے ہوئے ہیں) بلکہ ہم آپ کے دائیں، بائیں آپ کے سامنے اور آپ کے پیچھےرہ کر جنگ کریں گے۔ میں نے دیکھا کہ بیہ بات س کرآپ کاروئے انور (مارے خوشی کے چیک اٹھااور مقداد کے اس جواب نے آپ کوخوش کردیا۔ (بخاری شریف) ابوموسی سے روایت ہے کہ (ایک دن) رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جنت تلواروں کے سابیہ کے بنچ ہے بین کرایک شکتہ حال شخص کھڑا ہوااور بولا اے ابوموی رسول الله صلى الله عليه وسلم كويه بات فرمات كياتم نے خود سنا ہے انہوں نے كہا ہاں ۔اس كے بعدوہ ا پنے رفقاء کے پاس آیا اوران ہے کہالومیراسلام لوبیہ کہکراس نے اپنی تلوار کی میان تو ژکر

ڈالدیاور(ننگی) تلوارلیکردشمن پرحمله آور موااورلژایهاں تک که شهید ہوگیا۔ (مسلم) انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بدر کی جنگ کیلئے نکلے یہاں تک کہ (میدان جنگ میں) یہ شرکین سے پہلے جا پہنچ جب مشرکین بھی آ گئے تو آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کرفر مایا لواب اس جنت کیلئے کھڑے

۲۱۱ ۱۱۱ مین کاعرض زمین اور آسانوں کے برابر ہے بیان کرعمیر کاعرض زمین اور آسانوں کے برابر ہے بیان کرعمیر کاعرض دیا ہے۔ آپ نے فرمایاتم نے اتنی خوشی کا اظہار کیوں کیا؟ انہوں نے جواب ڈیا علا کی قسم صرف آپ نے فرمایا م نے ای موں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ اس لئے کہ شاید جنت میر ہے نصیب میں آ جائے آپ نے فرمایا (جاؤ) تم جنتی ہو گیاں سے کہ شاید جنت میر ہے نصیب میں آ جائے آپ نے فرمایا (جاؤ) تم جنتی ہو گیاں کرانہوں نے اپنے ترکش سے کچھ تھجوریں نکالیں اوران کے کھانے میںمشغول ہو گئے پھرخود ہی بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا.....کہ ان تھجوروں کوختم کرلوں تو بیزندگی تو بڑی کمبی زندگی ہوگی ۔ راوی کہتا ہے کہ بیہ کہہ کر جو کھجوریں ان کے پاس تھیں بھینک ویں اورمشرکین سے جنگ شروع کردی یہاں تک کہ شہید ہوگئے۔(ملم)

جابر سے روایت ہے کہ احد کی جنگ میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یو چھا فرمایئے اگر میں مارا جاؤں تو کہاں جاؤں گا آپ نے فرمایا جنت میں۔ بین کراس نے ا ہے ہاتھ کی تھجوریں مجینک دیں پھرلڑا یہاں تک کہ شہیدہوگیا۔ (متفق علیہ)

### ایمان دین کی تمام با توں کی تصدیق کرنے کا نام ہے

ابو ہر ریر اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بیتکم ملاہے کہ میں مشرکین سے جنگ جاری رکھوں یہاں تک کہوہ اس بات کی گواهی دیں کہ خدا کوئی نہیں مگرایک اللہ اور مجھ پراوراس تمام دین پرایمان لائیں جومیں کیکر آیا ہوں، جب بیعہد کرلیں تو اب انہوں نے اپنی جان و مال کو مجھ سے بچالیا ہاں جو باز پرس اسلامی ضابطہ کے ماتحت ہوگی وہ اب بھی باقی رہے گی اس کے بعدان کے باطن کا حساب خدا کے حوالہ ہے وہ جانے کہان کا اسلام نمائشی تھایا حقیقی۔ (مسلم)

تشریج:۔اس حدیث کے مختلف الفاظ ہیں اس کے سب سے پورے الفاظ یہ ہیں جو ہم نے یہاں نقل کئے ۔بعض الفاظ میں صرف تو حید کا ذکر ہے،بعض میں تو حید کے ساتھ رسالت کا بھی ذکر ہے اور بعض میں تو حید ورسالت کے ساتھ نماز اور زکو ۃ کا بھی تذکرہ موجود ہے بیسب ایک ہی مقصد کی مختلف تعبیرات ہیں ۔اصل بیہے کہ جب تک آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے تمام دین کوشلیم نہ کیا جائے ایمان حاصل نہیں ہوتا اب

اس حقیقت کی طرف کہیں تو اسلام کے دومشہور ارکان نماز اورز کو کا کھونے کر کر کے اشارہ کردیا گیا ہے کہیں تمام دین کوشہادین نے ن یں پیساری یا ہے۔ رسول پرایمان لائے بغیر میسر ہی نہیں آ سکتی صرف کلمہ تو حید پر کفایت کر لی گئی ہے اور دریا اس سری سری اور بات سے اس میں میں میں اسلامی گیا ہے کہیں تمام دین کوشہا دتین کے تمن میں لپیٹ دیا گیا ہے اور کہیں پیڈو کھے کر کھیجے تو حید

نسائی کے الفاظ میں یہاں الناس کی بجائے المشرکین کالفظ ہے۔

یہ بات یاور کھنے کے قابل ہے کہ اس حدیث میں جنگ کے ختم کرنے کی صورت صرف دین الہی کی صداقت کا اعتراف قرار دی گئی ہے لیکن اس کامفہوم جروا کراہ نہیں۔ اسلام و کفر دو برابر کی طاقتیں ہیں جو دنیا میں ہمیشہ نبر د آ زمار ہی ہیں۔ان کی باہمی جنگ بھی ا کراہ و جبر کی تعریف میں نہیں آ سکتی۔ جبریہ ہے کہ جب اسلام کوا قتد ارحاصل ہو جائے تو وہ بےبس اوگوں کی گردنوں پرتلوار رکھ رکھ کراسلام لانے کے لئے مجبور کرے۔ ہمارے علم میں اسلام کی تاریخ میں بھی ایسانہیں کیا گیا بلکہ عین جنگ کی حالت میں بھی یہاں دوصورتیں ایسی نکال دی گئی ہیں کہ اگر کفار اسلام قبول کرنا نہ جا ہیں اور اپنے دین پر ہی رہنا جا ہئیں تو مصالحت كركے ماجز بيادا كر كے اپنے دين پر قائم رہ سكتے ہيں ليكن بيظا ہرہے كہ مصالحت اور جزیه عارضی باتیں ہیں ان کومقاصد کے درجہ پرنہیں رکھا جاسکتا اسلئے اصلی مقصدتو دین الہی کی اشاعت ہی رہے گا۔اوراس کے منی دفعات میںمصالحت اور جزیہ بھی شامل رہیں گے۔ ابن عمر ﷺ روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا دین پانچ چیزوں کا مجموعہ ہے (جوسب کی سب ضروری ہیں )ان میں کوئی جز ، بھی دوسرے کے بغیر مقبول نہیں۔ اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوامعبود کوئی نہیں ہے اور حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ اور رسول ہیں۔اللہ تعالیٰ ،اس کے فرشتے ،اس کی کتابوں ،اس کے رسولوں ، جنت ودوزخ پریقین رکھنااوراس پر کہ مرنے کے بعد پھر (حساب و کتاب کے لئے )جی اٹھنا ہے۔ بیایک بات ہوئی۔ اور پانچ نمازیں اسلام کاستون ہیں ، اللہ تعالیٰ نماز کے بغیرایمان بھی قبول نہیں کرے گا۔ز کو ۃ گناہوں کا کفارہ ہے،ز کو ۃ کے بغیراللہ تعالیٰ ایمان اورنماز بھی قبول نہیں کرے گا پھرجس نے بیار کان ادا کر لئے اور رمضان شریف کامہینہ آ گیا اور کسی عذر

ری بخیر جان بوجھ کراس میں روزہ نہ رکھے تو اللّٰہ تعالیٰ نہاس کا ایمان قبول کرے گا اور نہ نماز اور نہ زکو ۃ۔ اور جس مخص نے یہ جار رکن ادا کر لئے اس کے بعد اے کے کرنے کی بھی وسعت ہوئی پھراس نے نہ خود حج کیا اور نہاس کے بعد کسی دوسرے عزیزنے اس کی طرفہ ہے جج کیا تواس کا ایمان ،نماز ،زکو ۃ اورروز ہے پچھ قبول نہیں۔(الحلیہ)

ایمان قلب کا ایک اختیاری عمل ہے

ابو ہر ری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کونساعمل افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لا نا یو چھا گیا کہ پھر کونسا فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یو چھا گیااس کے بعد فرمایاوہ حج جس میں جنایت نہ کی جائے۔(بخاری)

تشریح: -حدیث مذکور میں سوال سب سے افضل عمل کی بابت ہے اس کے جواب میں آپ نے ایمان کوافضل اعمال فرمایا ہے معلوم ہوا کہ ایمان علم اور جانے کا نام ہیں بلکھل کا نام ہے وہ انسان کے باطن کے اختیاری انقیاد کا نام ہے اور احکام اسلامیہ کی پابندی اس انقیاد باطن کی دلیل ہوتی ہے پس ایمان کامل ہیہے کہ بندہ اپنے ظاہرو باطن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کامطیع بن جائے۔ بیا بمان ابتداء میں فعل اختیاری ہوتا ہے کیکن جب اورتر قی کرتا ہےتو پھراختیاری سے غیراختیاری بن جاتا ہے۔اس وقت اسے حال ہے تعبیر کرتے ہیں اوررسوخ کے بعد بھی مقام کے نام ہے موسوم ہوجا تا ہے۔ کیفیت احسان اس کے ثمرات اور لوازم میں سے ہےاسی لئے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حدیث مذکور میں ایمان کومنجملہ اور اعمال کے ایک عمل ہی قرار دیا ہے۔ صرف علم کا مرتبہ کوئی کمال نہیں اس میں کفار بھی شریک ہو سکتے ہیں۔اسی لئے محدثین کہتے ہیں کہ ایمان قول وعمل کے مجموعہ کا نام ہے جس نے ایمان کوعلم سمجھاہاس کی مراد بھی وہی علم ہے جس کے ساتھ اختیاری شلیم بھی موجود ہو۔

#### ایمان کیاہے؟

عروہ بن زبیر "بیان فرماتے ہیں کہ ایک انصاری شخص نے ایک سنکستان کی نالی کے بارے میں زبیر کےخلاف مقدمہ دائر کیا۔اس نالی سے تھجوروں کے باغ کی آبیاشی کی جاتی تھی آپ نے بیہ فیصلہ کیا کہ زبیر پہلے تم آبیاشی کراو پھراینے پڑوسی کی طرف یانی جانے دو،

۳۱۳ فیصله میں آپ نے دونوں کی بھلائی مدنظرر کھی تھی۔اس پڑاتھاری بولا (جی ہاں) زبیر <sup>\*</sup> آپ کے چھازاد بھائی لگتے ہیں ای لئے آپ نے ان کے دل لگتا فیصلہ لایا ہے بیان کر آپ کا چہرۂ مبارک غصہ کی وجہ سے متغیر ہو گیا اور آپ نے فر مایا زبیر توابتم اپنے باتھ کوایا نی دو اور جب تک پانی ڈولوں تک نہ پہنچ جائے مت چھوڑ و۔اس فیصلہ میں آپ نے زبیر کا پورالسائے بوراحق دلوایا (اور پچھلے فیصلہ میں آپ نے دونوں جانبوں کی رعایت فر مائی تھی ) زبیر میں ہیں ہے آیت اسی قصہ میں نازل ہوئی تھی فلا وربک الخ تیرے پروردگار کی قتم ہے بیا بمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپس کے ہرمعاملہ میں آپ ہی کوفیصل نہ بنا ئیں پھراس پر فراخد لی کے ساتھ راضی بھی نہ ہو جائیں۔ ( بخاری شریف )

ضمرة روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو مخص اپنا جھگڑالیکرآئے آپ نے جوسچا تھااس کے حق میں فیصلہ صا در فر ما دیا جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوا تھا وہ بولا کہ میں تو اس فیصلہ پر راضی نہیں ہوتا اس کے رفیق نے کہا تو اب اور کیا عاہتے ہو،اس نے کہا آ وُ ابو بکرصد این کے پاس چلیں دونوں روانہ ہو گئے اور جس شخص کے حق میں فیصلہ ہوا تھااس نے روئدا دمقد مہ بیان کی کہ ہم اپنا جھگڑ ارسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کیکر حاضر ہوئے تھے آپ نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے (بیاس پر راضی نہیں ہوتا )ابو بکڑنے (روئدا دمقدمہ سے بغیر کہا) تمہارا فیصلہ وہی رہے گا جورسول اللہ صلی اللّٰدعلیہ وسلم فر ما چکے ہیں اس کے بعد بھی اس کے رفیق نے رضا مندی ہے انکار کیا اور کہااجھاعمر بن الخطاب کے یاس چلیں۔جس شخص کے حق میں فیصلہ ہو چکا تھااس نے کہا ہم ا پنا مقدمہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں کیکر حاضر ہوئے تھے آپ نے میرے حق میں فیصلہ صاور کر دیا تھا مگر بیاس پر راضی نہیں ہوتا۔ عمر بن الخطاب نے اس سے دریافت کیا، کیا واقعہ ای طرح ہے اس نے کہا اس طرح ہے۔ بین کروہ اندرتشریف لے گئے اور ہاتھ میں تلوار کھنچے ہوئے باہرتشریف لائے اور جو مخص آپ کے فیصلہ پرراضی نہیں ہوتا تھااس کاسراڑا دیا۔اس پربیآیت اتر آئی فلاور بک لایؤمنون الخ (تفسیرابن کثیر) تشریج:۔حافظ ابن کثیرؓنے ابن ابی حاتم کے حوالہ سے اس واقعہ کو ایک اور سند کے

جے دوایت کیا ہے اس کی اسناد میں ابن کہجہ ہے اور اس کو مرسل ضعیف قر اردیا ہے اس ساتھ بھی روایت کیا ہے اس کی اسناد میں ابن کہجہ ہے اور اس کو مرسل ضعیف قر اردیا ہے اس کے بعد حافظ ابواسخق کی سند ہے ایک دوسراطریقہ پیش کیا جس میں ابل کی پید نہیں ہے۔ ان روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کامل جس طرح صرف ایک علم جین ای طرح صرف التزام طاعت بھی نہیں بلکہ ایسی جان سپر دگی کا نام ہے جس کے بعدا بنی خواہشا کے گا ج کوئی سوال ہی باقی نہرہے۔خدائے تعالیٰ کو جاننا ،اس کو ماننا ،اس کے ایک ایک حکم کو ماننا اور بالآخراس کے تمام فیصلوں کے سامنے اس طرح اعتراف وتشکیم کا سر جھکا دینا کہ روح کا

کامل سروراورنفس کی بوری مسرت اسی میں منحصر ہوجائے ۔ بیہ ہےا بمان کامل ۔

ابو ہر رہے اسے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کیا میں تم کو ایسے کلمہ کی اطلاع نہ دوں جواس خزانہ میں کا ہے جوعرش کے پنچے ہے وہ کلمہ لا حو ل و لا قوة الا بالله ب (برائيول كے چھوڑنے كى طاقت اور بھلائيول كے حاصل کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی مدد سے وابستہ ہے۔ (بندہ جب پیکلمہ کہتا ہے تو الله تعالیٰ فرما تا ہے )اب میرابندہ مسلمان ہو گیااور پوراپورامسلمان ہو گیا۔ (بیبق)

تشریح:۔اسلام کے ایک معنی تو عام ہیں اور دوسر مے عنی خاص ہیں جس کا مخاطب آیت ذيل مين حضرت ابراجيم عليه السلام كوبنايا كيا إلى إذ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسُلِمُ قَالَ أَسُلَمُتُ لِوَبِّ الْعَالَمِيْنَ - جب اس كے بروردگارنے اس سے كہاكماسية آپكو (خدا تعالى كے) حوالدكر وے۔اس نے جواب میں کہا کہ میں اینے آپ کواس اللہ کے حوالہ کر چکا جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بیاستسلام (حوالہ کرنا) وہ نہیں ہے جس کی طرف امام بخاریؓ نے کتاب الايمان كرباب اذلم يكن الاسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام من اشاره فرمایا ہے بلکہ قدرت الہیہ کے قہر وغلبہ کے اس مشاہدہ کا نام ہے جس کے بعد انسان کو اپنی قدرت وطاقت كى سب داستان محض ايك افسانه نظر آن كلتى ہے۔ بيمنز ل صرف كلمه طيب زبان ے اداکر لینے سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اسلام کی اس عملی زندگی گذارنے سے حاصل ہوتی ہے جس میں قدم قدم پریہ بیت ملتار ہتا ہے کہ اس کو درحقیقت کوئی اختیار نہیں نہ وہ اپنی جان کا مالک ہے نہ مال کا اور نہ سونے جا گئے کاحتیٰ کہ نہ کسی نقل وحرکت کا اس کی ہر ہرحرکت وسکون اور اس کا

رودی ہیں جب وہ ایک ایک نطق وسکوت سب ان ہدایات کے ماتحت ہے جواسلام کی نے اس کو دی ہیں جب وہ شریعت کے امرونہی کے سامنے اس طرح گردش کرنے کا عادی ہوجا تا ہے تھا ہے اس پر بیداز آ شكارا ہونے لگتا ہے كه درحقیقت بیاس پر كوئی جبر نه تھا بلكه بندگی كی حقیقت يہی تھی المجس طرح ایک غلام اپنے نفع ونقصان کی کوئی طاقت نہیں رکھتا اس کے تمام معاملات سب اس کے <sup>الاہا</sup>ی آ قاکے ہاتھ میں ہوتے ہیں ای طرح بندہ مومن کا حال ہوجانا جاہئے اور اگراس کواس منزل تك رسائي ميسرنبيں ہوئي تو كم ازكم زباني طور پر لاحول و لا قوة الخ پڑھكراس زمرہ كے ساتھ ایک ظاہری مشابہت سے تو محروم ندر ہنا جا ہے۔ زمین وآسان کے خز ائن سب اللہ تعالی كى ملك ہيں ولله خزائن السموات والار ض كيكن زمين كے خزانوں ميں برائے گفتن كچھ تمہارا حصہ بھی لگا دیا گیا ہے لیکن وہ سرکاری خزانہ جس کی مخلوق کو ہوا بھی نہیں گلی وہ خالق کے عرش کے پنچ ہے جہاں جنت ہے اسی میں کا ایک در مکنون ریکلمہ ہے فر دائے قیامت میں روشن ہوجائے گا کہاس کی قیمت خالق کے سواءکوئی نہیں لگاسکتا۔

ایمان حقیقت میں قلبی اعتقاد کا نام ہے

عبادہ بن صامت ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا الله تعالیٰ نے یا پنج نمازیں فرض کی ہیں جو شخص ان کے لئے اچھی طرح وضو کرے اور ان کارکوع وخشوع بھی بورابوراادا كريتواسك ساته الله تعالى كابيع بدموگا كهوه اس كو بخش دے اور جوابيانه كري تو الله تعالیٰ کاس ہے کوئی عہر نہیں چاہے تواہے بھی بخش دے اور چاہے تو عذاب دے۔ (احمہ) تشریج: ۔ بیسب کے نز دیک مسلم ہے کہ مغفرت ایمان کے بغیر نہیں ہو عتی ۔اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بے نمازی کے اسلام کی خواہ کوئی حیثیت بھی ہومگر آخر کار اس کی مغفرت ہو جائے گی \_معلوم ہوا کہ نماز جبیباعمل بھی ایمان کا جزء نہیں ورنہ بے نمازی کی مغفرت نہ ہوتی ۔ بیمسئلہ نازک ہے اس کی ایک طرف ارجاء (یعنی فرقہ مرجہ کا عقیدہ ہے۔ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کسی عمل کی ضرورت نہیں بلکہ انسان مجبور محض ہے)اور دوسری طرف اعتزال ( یعنی فرقہ معتزلہ کاعقیدہ ہے ) ہےاور راہ صواب اعتدال میں ہے مفصل کلام پہلے گذر چکا ہے۔

انس سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم الرفقة جنگ شروع کرتے جب فجر ہوجاتی اوراذان کا خیال رکھتے اگراذان کی آواز آجاتی تو جنگ کا اراؤہ اتو کی کردیتے ورنہ جنگ شروع کردیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنااللہ اکبراللہ کہتو فرمایا جا تھی تو ٹھیک اپنی فطرت پر قائم ہے، جب اس نے بیہ کہااشھدان لا الله الا الله تو فرمایا جا تھی آتش دوزخ سے نجات مل گئی صحابہ نے اس شخص کو جا کردیکھاتو وہ بکریوں کا چرواہا تھا۔ (مسلم) تشریح:۔ حدیث مذکور میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف شہادتیں س کر جنت کی بشارت دیدی اگرا عمال ایمان کا جزء ہوتے تو اعمال کے بغیر یہ بشارت نہ دیجاتی۔ کی بشارت دیدی اگرا عمال ایمان کا جزء ہوتے تو اعمال کے بغیر یہ بشارت نہ دیجاتی۔ ابو جح فیہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں سے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں سے کہ آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں سے کہ آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں سے کہ آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں سے کہ آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں سے کہ آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں سے کہ آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں سے کہ آنخس سے کہ آنخس سے کہ آنخس سفر میں سے کہ آنخس سفر میں سے کہ آنخس سفر میں سفر میں سفر میں سفر میں سفر میں سفر میں سے کہ آنخس سفر میں سفر م

ابوجیفہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں سے کہ ایک موذن کو آپ نے یہ کلمہ کہتے ہوئے سنا مشہدان لا الله الا الله تو فر مایا اس نے تو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے تمام شریکوں سے بیزاری کا اظہار کر دیا پھر جب بیسنا مشہدان محمدا رسول الله تو فر مایاعذاب دوزخ سے نجات یا گیا۔ (مند بزار)

جابڑے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول تلاوت کیا و لا یہ شفعون الخ اور شفاعت بھی نہیں کر سکیں گے مگر اس کے لئے جس کے لئے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہواس کے بعد فر مایا کہ میری شفاعت میرے ان سب امتوں کے لئے ہوگی جنہوں نے گناہ کبیرہ کئے ہوں۔(ماکم)

تشریخ: \_اگراعمال اجزاءایمان ہوتے تو مرتکب کبیرہ مومن نہ ہوتا اور نہاس کے لئے شفاعت ہوسکتی \_

حسن روایت کرتے ہیں کہ ابو ہر پر ہے ہے ہے مدینہ میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن تمام اعمال کی صور تیں آئیں گی ، نماز آئے گی اور کہے گا اے رب میں نماز ہوں ، ارشاد ہوگا تو بہت اچھا عمل ہے اس کے بعد صدقہ آئے گا اور کہے گا اے رب میں صدقہ ہوں ارشاد ہوگا تو بھی بہت اچھا عمل ہے پھر روزہ آئے گا اور کہے گا اے رب میں روزہ ہوں ارشاد ہوگا تو بھی بہت اچھا عمل ہے اس کے بعد اسی طرح سب اعمال آئے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہی ارشاد ہوتا رہے گا کہتم ایجھے عمل ہو۔ آخر میں آئے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہی ارشاد ہوتا رہے گا کہتم ایجھے عمل ہو۔ آخر میں

جاور میرانام اسلام کی صورت آئے گی بیعرض کرے گا اے بروردگار تیرانام الکلام کی ہے اور میرانام اسلام، ارشاد ہوگا تو سب ہے بہترعمل ہے، آج گرفت اور انعام دونوں کا دارومدار تیری ہی ذات پر ے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے (جواسلام کے سواکوئی اور دین تلاش کرے گاوہ ہر کر قبول نہ کیاجائے گااور شخص آخرت میں بہت نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا) (احمہ)

تشریح: ۔اس حدیث میں اسلام کی صورت اعمال سے جدا گانہ مذکور ہے حضرت استاد (مولانا انورشاه) قدس سره فرماتے تھے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اعمال کو اسلام سے خواہ کتنا ہی گہراربط ہوتا ہم وہ اس کے اجز انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ اعمال کی جزئیت کا مسئلہ محدثین وفقہاء کے مابین ثمرہ کے اعتبار سے کوئی اختلافی مسکہ نہیں ۔مومن عاصی سب کے نزدیک آخرکار جنت میں داخل ہوگا اور ای طرح اعمال کی اہمیت ہے بھی کسی کو اختلاف نہیں ہے بیصرف وقتی مصالح کے لحاظ سے مختلف تعبیرات تھیں جو بعد میں ندا ہب بن گئیں۔

قاسم بن عوف بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر کو یہ کہتے خود سنا ہے کہ ہمارا ایک ز مانہاییا گذراہے جبکہ ہم میں ہے ایک شخص کوقر آن سے پہلے ہی ایمان نصیب ہوجا تا تھا۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم پرقر آن کی ایک سورت اتر تی وہ اس کے حلال وحرام سیجھ لیتا اور ان مقامات کوبھی معلوم کرلیتا کہ کہاں کہاں اس میں تھہرنا مناسب ہے (غرض وہ اسی طرح ادب کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھتا جیساادب داحترام کے ساتھ آج تم سیھتے ہو)اس کے بعد فر مایا کهاب میں ایسے لوگ بھی و کیچر ہا ہوں جنہیں سارا قر آن (پہلے ہی) نصیب ہو جاتا ہے وہ اس کواز اول تا آخر پڑھتے بھی ہیں مگر نہ اس کے امرونہی کو بمجھتے ہیں نہ یہ جانتے ہیں کہ کس جگہ تھہرنا مناسب ہے بس اس طرح اس کولا پرواہی سے پڑھتے ہیں جس طرح ردی تھجوریں لا پرواہی کے ساتھ بھیردی جاتی ہیں۔(حاکم)

عبدالله بن عمرو بن العاص وايت كرتے ہيں كه ايك مخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس حاضر ہوااور اس نے بیشکایت کی کہ پارسول اللہ میں قرآن پڑھتا تو ہوں مگر مجھے اس میں کچھ دلجمعی نہیں ہوتی ،آ ی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتمہارا قلب ایمان سے (پہلے ہی) لبریز ہو چکا ہاوراللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جنہیں قرآن سے پہلے ایمان نصیب ہوجاتا ہے۔ (احم)

تشریح:۔اس مضمون کوابن عمر نے پہلی حدیث میں الکینے زبانہ کی شکایت کے سلسلہ میں بیان کیا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جبکہ لوگوں کو ایمان پہلے میسر آجا تا تھا قر آن بعد میں رفتہ رفتہ نازل ہوتا۔ جتنا قرآن اتر تاان کا ایمان اتناہی اور توی ہوتا تھا وہ اسے سمجھ جھے کہ پڑھتے اوراس پڑمل کرتے تصاورایک زمانداب ہے کہ تمام قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے لوگ الجلامی میں اس پرایمان لاتے ہیں جاہئے تو یہ تھا کہ قرآن کریم کی موجود گی میں ان کا ایمان اور پخته ہوتا وہ دلجمعی سے قرآن پڑھتے اور سرگری ہے اس پڑمل کرتے مگر ہونیدرہا ہے کہ نہ وہ اس کو اس جوش وخروش کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے پہلے پڑھا کرتے تھے اور نہان میں وہ جذبہ کمل نظراً تا ہے جو پہلےنظرا تا تھا۔اس حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کو پیے اطمینان دلایا ہے کہ ان کا قلب قرآن سے پہلے ہی ایمان سے لبریز ہو چکا ہے۔ اگر قرآن پڑھنے میں ان کے معیار کے مطابق ول جمعی میسرنہیں آتی تو پیضعف ایمانی کی دلیل نہیں۔ جب ایمان قرآن سے پہلے ہی میسرآ سکتا ہے قو معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کا جز نہیں۔ انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فر مایا کرتے تھے اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے اور ایمان اس اعتقاد کا نام ہے جودل میں ہے اس کے

بعد آپ نے ہاتھ سے اپنے سینہ کی طرف تین باراشارہ فر مایا، راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد فرمایا تقویٰ اس جگہہے۔ (احمد وغیرہ)

تشريح: \_اس حديث ميں اعمال ظاہرہ كواسلام اور تصديق باطنى كوايمان تے تعبير كيا گيا ہے۔ظاہر ہے کہ جب محل ایمان قلب ہے تو اعمال جوارح ایمان کا جزء کیسے ہو سکتے ہیں۔معتزلہ کامیرخیال محیج نہیں کھل نہ ہونے سے ایمان نہیں رہتا ایمان قلب کی صفت ہے وہ اعمال جوارح نہ ہونے کی صورت میں بھی باقی رہ عتی ہے۔ بیدوسری بات ہے کہ اس میں نورو بالید گی ندر ہے۔

قسیم شرک وایمان کی وجہ سے ہے

جابر بن عبدالله ﷺ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا دو باتیں الیی ہیں جوانسان کے لئے دو چیزیں واجب کر دیتی ہیں۔ جوشخص اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح حاضر ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کواس کا شریک نہ تھبرایا ہو ( تو اس کے لئے روجی در المرح عاضر ہوگا اور جو بھی اس طرح عاضر ہوگا اور جو بھی اس طرح عاضر ہوگا كهاس نے كسى كواس كاشريك تفہرايا مو (تواس كے لئے دوزخ واجب موجائے گى اور)وہ ضرور دوزخ میں جائے گا۔ (ملم)

تشریح: \_ بقول امام غزائی انسان اگر چهاز لینہیں مگرابدی ضرور ہے اس لئے اسْ کوایک ابدی متعقر کی ضرورت بھی ہے دنیا اس کا ابدی متعقر نہیں صرف عارضی متعقر ب وَلَكُمْ فِي الْأَرُضِ مُستَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ إلى حِين تهمين خداكى زمين يرصرف چند روزر ہنا ہےاورا یک وقت مقرر تک اس کی نعمتوں سے پچھ فائدہ حاصل کرنا ہے۔

اس کا دائمی مستقر جنت یا دوزخ بین قادر مطلق نے اس کی تقسیم اچھے برے اعمال برنہیں رکھی بلکہ ایمان و کفر پررکھی ہے،اس لئے مومن خواہ کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہومگراس کا ابدی مشتقر جنت ہی رہے گااور کا فرخواہ کتنے ہی اچھے اچھے کام کیوں نہ کر لے کیکن اس کا ابدی مشتقر دوزخ ہی رہے گا۔اب رہی ہیہ بات کہ موقت ایمان و کفر کی جزاء خلود کیوں رکھی گئی ہے تو ہمارے علم میں اس کا سب سے بہتر جواب وہ ہے جوابن قتیبہ نے زیر کلام حدیث نیة الموء خیر من عمله اپنی کتاب تاویل مختلف حدیث میں ذکر کیا ہے ۱۸۵ پھراسی کا خلاصہ شخ بدرالدین عینی نے شرح بخاری میں اور عبدالو ہاب شعرانی نے الیواقیت والجوا ہر میں ذکر کیا ہے۔

جنت میں خلوداورابدی زندگی کی بنیا دعمل پڑہیں بلکہ بندہ کی نیت پر رکھی گئی ہے اگراس کی بنیادعمل پرہوتی تواخروی حیوۃ کی مدت بھی اتنی ہی ہونی چاہئے تھی جتنی کہاس کے ممل کی تھی یا بہت سے بہت اس ہے دوگنی کیکن چونکہ اس کی بنیا دنیت پر رکھی گئی ہے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہا گروہ ہمیشہ جئے گا تو خدا تعالیٰ کی اطاعت ہمیشہ ہی کیا کرے گااس نیت میں اگر حائل ہوتی ہےتو موت ہوتی ہےاس کا تو کوئی قصور ہوتانہیں اسلئے اس کواپنی نیت کے مطابق دوام وخلود کابدلیل جاتا ہے اور یہی حال دوزخ میں کا فرے خلود کا بھی ہے۔ (عمرة القاری)

یہاں ہمارامقصداعمال کی قیمت گھٹا نانہیں ہے بلکہ ایمان کی اہمیت اور کفر کی شامت بتانا ہے عمل کی حد سے زیادہ اہمیت اعتز ال اور اس سے زیادہ بے اعتنائی ارجاء کے قریب کر دیتی ہے۔ سیجے راہ پر قائم رہنے کے لئے حدود شناسی لا زم ہے۔

عبدالله بن مسعودٌ بیان فرماتے ہیں کہرسول الله سلی الله علیہ و کام ہے فیر مایا جو محص اس حالت میں مرجائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہوتو وہ دوزخ میں جائے گا۔ پیھیمون تو میں نے خود بارگاہ رسالت سے سناہے )اور دوسری بات میں اپنی جانب سے کہتا ہوں کہ جو محض اس حالت میں مرجائے کہاللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوتو وہ جنت میں جائے گا۔ (بخاری شریف)

## نورایمان کےاخروی تمرات

ائس ٔ رسول الله صلى الله عليه وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی نور ایمان ہو گا تو (بالآخر) وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا اورجس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے دل میں گیہوں کے ایک دانہ برابر بھی نورایمان ہوگا وہ بھی (بالآخر) دوزخ سے نكال لياجائے گااور جس مخض نے كلمه لا اله الا الله يره حليا اوراس كے دل ميں ايك ذره برابر بھی نورایمان ہوگاوہ بھی دوزخ ہے نکال لیاجائے گا۔ (بخاری شریف)

تشریج: ۔اس صدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ مومن اگر چہ کتنا ہی ادنی درجہ کا ہومگروہ بھی اینے گناہوں کی سزا بھگت کرآ خرکار دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ ایمان گوخدائے تعالیٰ ے ایک عہد کا نام ہے مگر قلب میں اس کی ایک حقیقت بھی ہوتی ہے جواس کا وجود خارجی کہلاتی ہے پیحقیقت کسی کے دل میں پہاڑوں کے برابر ہوگی اور کسی کے رائی کے دانہ کے برابر لیکن اس حقیقت کے ہوتے کوئی شخص دوز پنج میں رہ نہیں سکتا۔اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بارگاہ صدیت میں ایمان کی قدرو قیمت کتنی ہے اس کے بالقابل کفروشرک ہے جس کے دل میں شرک ہوگا وہ خدائے تعالیٰ کی جنت کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ حَتّٰی يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْجِيَاطِ السي شرك كى قباحت كا اندازه كيا جاسكتا بـاس کئے جنت ودوزخ کی تقسیم ایمان و کفر پر کی گئی ہےنہ کہ اعمال پر۔

ابوسعید خدری رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فر مائے گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہو، اسے بھی دوزخ سے نکال لو چنانچے ان کو بھی نکال لیا

۲۲۲ جائے گاان کی حالت میہو گی کہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے اس مجھ ابعد ان کونہر حیایا نہر حیات میں ڈالا جائے گا (مالک راوی حدیث کواصل لفظ میں شک ہے) تو وہ کا را طرح حیات میں ڈالا جانے ہ رہا مصروں مدید ۔ ہرے بھرے نکل آئیں گے جیسا دانہ پانی کے اوپر بہے ہوئے کوڑے میں (سڑگل کر) نکال الان الان الان الان الان الان ال آتا ہے بھی تم نے غور کیا ہے کہ وہ کیسازر دزر دبل کھایا ہوا لگاتا ہے۔ ( بخاری ومسلم )

تشریج:۔اس قتم کی حدیثوں ہے معتزلہ اور مرجمہ ہر دوفرقوں کی تر دید ہوجاتی ہے کیونکہ ان ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے ساتھ اعمال کا وجود بھی ضروری ہے ورنہ عاصی مومن دوزخ میں نہ جا تالہٰذامر جھے کے خیال کی تر دید ہوگئی جو کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد عمل کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ای طرح معتزلہ کے عقیدہ کی بھی تغلیط ہوگئی کیونکہان احادیث سے ظاہر ہے کہ عاصی مومن ہمیشہ کے لئے دوزخ میں نہیں رہے گا۔معتزلہ ان کے حق میں بھی خلود کے قائل ہیں پس حق پیہ ہے کہ اعمال انتہاء درجہ ضروری ہیں کیکن اگر کسی کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ موجود ہےتو فقدان اعمال کی وجہ ہے اگر چہاس کوعذاب ہومگر آخر کاراس ایمان کی بدولت اس کی بھی نجات ہوجائے گی۔ایمان خواہ کتنا ہی ضعیف ہومگر دوزخ میں نہیں رہ سکتا اورشرک خواہ کتنا ہی خفیف ہومگروہ جنت میں نہیں جاسکتا۔اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسانوں کی دوہی قشمیں ہیں مسلم اور کا فراوراس کئے ان کے دوہی مشتقر ہیں جنت اور دوزخ۔

انس ﷺ ہےروایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب قیامت ہوگی تو (مارے پریشانی کے )لوگ ایک دوسرے کے پاس بھاگے بھاگے پھریں گے آخر حضرت آ دم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ان ہے عرض کریں گے آپ اپنے پرور دگار ہے ہاری شفاعت کر دیجئے وہ فرمائیں گے میں اس لائق کہاں ہتم ابراہیم (علیہ السلام) کے یاس جاؤ وہ اللہ کے خلیل ہیں بیان کی خدمت میں حاضر ہوں گے وہ فر مائیں گے بھلا میں اس کا اہل کہاں لیکن تم حضرت مویٰ (علیہ السلام) کے پاس جاؤوہ خدائے تعالیٰ کے شرف ہم کلامی میں متاز ہیں بیان کی خدمت میں جائیں گےوہ بھی فرما دیں گے میں اس قابل کہاں کیکن تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤان کا لقب روح اللّٰداور کلمۃ اللّٰہ ہے بیہ ان کی خدمت میں آئیں گے وہ بھی فر مائیں گے میں بھی اس لائق کہاں البتہ تم حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہويه ميرے ياس آئيں كے ميں كہوں گا

۲۲۳ (بہت احبِما) یہ خدمت میرے ہی سپرد کی گئی ہے اس کے بعد ہیں اپنے پروردگار سے اجازت مانگوں گا مجھےاجازت مل جائے گی اورحق تعالیٰ میرے دل میں آئی الہی یا کیزہ اور تعریف کروں گااورتعریف کرتا ہواسجدہ میں گرجاؤں گاارشاد ہوگااےمحمد (صلی اللّه علیہ وسلمُ ) سرتوا ٹھاؤ ( کیا جا ہتے ہو ) کہوتمہاری بات مانی جائے گی مانگو ملے گا شفاعت کروقبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ میری امت کو بخش دے۔ مجھے حکم ہوگا اچھا جاؤ اور جس کے قلب میں بھو برابر بھی نورایمان دیکھوا ہے بھی نکال لو، میں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کروں گا۔ لوٹ کر پھران ہی کلمات کے ساتھ اس کی تعریف کروں گا اور تجدہ میں گر جاؤں گا خطاب ہو گامحمہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) سراٹھالو ( کیا جا ہتے ہو ) کہو تمہاری بات مانی جائے گی ، مانگو ملے گا ، شفاعت کروقبول ہوگی ، میں عرض کروں گا خدایا میری امت کو بخش دے ،میری امت کو بخش دے ۔ مجھے حکم ملے گاا چھا جاؤاور جس کے قلب میں ایک ذرہ یا ایک رائی کے دانہ برابر بھی ایمان کا نور ہوا ہے بھی نکال لو۔ میں جاؤں گا اور تھی کتھیل کروں گا۔واپس ہوکر پھراُن کلمات کے ساتھ اس کی تعریف کروں گااور سجدہ میں گر جاؤں گا۔ارشاد ہوگامحمہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) سراٹھالو کہوتمہاری بات مانی جائے گی ، مانگو ملے گا، شفاعت کروقبول ہوگی۔ میں عرض کروں گا خدایا میری امت کو بخش دے۔میری امت کو بخش دے۔ مجھے حکم ہوگا اچھا جاؤ اور (اس مرتبہ) جس کے قلب میں ایک رائی کے دانہ ہے بھی کم سے کمترنورا بمان ہوا ہے بھی نکال لومیں جاؤں گا اور حکم کی تعمیل کر کے چوتھی بار پھرواپس آؤں گااور پھران ہی کلمات کے ساتھاس کی تعریف کروں گااور تعریف کرتا ہوا سجده میں گرجاؤں گا۔ارشاد ہوگا۔اےمحمد (صلی الله علیہ وسلم ) سراٹھالو کہوتمہاری بات مانی جائے گی ، مانگو ملے گا ، شفاعت کروقبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا۔اے پروردگار! مجھےان کے نکالنے کی بھی اجازت ہوجنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے ارشاد ہو گا ہے تمہاراحق نہیں البتہ اپنی عزت وجلال، کبریاء، اور بزرگی کی قتم ۔جنہوں نے پیکلمہ پڑھ لیا ہے آنہیں تو میں خود نکالوں گا۔اور ابوسعید خدریؓ کی حدیث میں پیمضمون ان الفاظ میں مذکور ہے کہ (چوتھی بارآپ کے جواب میں ارشاد ہوگا) فرشتے بھی شفاعت کر چکے،خدا کے نبی

۳۲۳ ۲۲۳ بھی شفاعت کر چکے اور مومنین بھی شفاعت کر چکے اب ارتم الراحمین کی ہاری ہے، لہذا قدرت ا یک مٹھی بھر کرایسے لوگوں کو دوزخ سے نکالے گی جنہوں نے بھی کوئی بھلا کام نے کیا ہوگا۔ بیلوگ دوزخ میں بڑے بڑے جل کرکوئلہ کی طرح سیاہ فام ہو گئے ہوں گے، جنت کے سامنے الکلانہم ہوگی اس میں ان کوڈال دیا جائے گاوہ اس میں (غوطہ لگا کر)ایسے نکل آئیں گے جیسا دانہ یانی " کی رومیں ہتے ہوئے کوڑے پراگ آتا ہے۔ای طرح بیموتی کی طرح صاف ستھرے چمکدارہوجائیں گےان کی گردنوں پرمبریں ہونگی ان کی وجہ سے جنتی ان کوعقاءالرحمٰن کہیں گے ( یعنی عذاب دوزخ سے رحمٰن کی آ زاد کردہ جماعت ) جس نے ان کو یونہی جنت میں داخل کر دیا ہے نہ انہوں نے کوئی اچھا عمل کیا تھا اور نہ ان کے پیش نظر کوئی نیک نیتی تھی ،ان سے خطاب ہوگا جاؤ جتناتم نے دیکھاتم کووہ دیااوراسی کے برابراور دیا۔ (متفق علیہ)

بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے کہ کچھلوگ اپنے گناہوں کی شامت میں عذاب دوزخ میں گرفتار ہو کرسیاہ فام ہوجا ئیں گےاللہ تعالیٰ محض اپنے فضل ورحت سےان کو جنت میں داخل فر مادے گا ان لوگوں کا لقب جہنمی ہوگا۔

تشریح: ۔انس کی حدیث میں کلمہ طیبہ کے ایک جزء پرنجات کی بشارت مذکور ہے۔علماء کے مابین اس بارے میں گفتگو ہے کہ یہ جماعت کونی جماعت ہے جس کی مغفرت صرف تو حید بر ہوجائے گی بعض کا خیال ہے کہ بیروہ لوگ ہوں گے جن کوکسی رسول کا زمانہ ہیں ملا اصطلاح میں ان کواصحاب فتر ۃ کہا جاتا ہے۔ چونکہ ان کے پاس خدائے تعالیٰ کا کوئی رسول آیا ہی نہیں اس لئے ایمان بالرسالة کے بید مكلّف بھی نہ ہوں گے اس لئے ان كی نجات بھی صرف خدائے تعالیٰ کے تو حید پر ہو جائے گی۔اب رہے وہ لوگ جنہوں نے کسی رسول کا ز مانہ پایااس کی تعلیمات بھی ان کو پہنچیں اوراس برغور وخوض کا انہیں کا فی موقعہ بھی ملااس کے باوجودانہوں نے اس کوقبول نہ کیا بلکہ اس کور دکر دیا تو ہمارے علم میں ان کی نجات کی ادیانِ ساویہ میں کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ یا درہے کہ سی رسول کی بعثت کا دور نہ ہونے یا اس کی دور بعثت سے لاعلمی کی بناء پراس پرایمان وعدم ایمان کی بحث سے خالی الذہن رہنے اور دور بعثت کے بورے بورے علم کے باوجوداس کے قبول نہ کرنے میں بہت بڑا فرق ہے اگر پہلی فتم کے لوگ قابل معذوری سمجھے جائیں تو کیا دوسری قتم کے لوگ بھی معذور تصور کئے جاسکتے

ایمان-15 ایمان الاصلی الاصلی الاصلی الیمان کارکن ہی نہ ہوگا کہ ایمان بالرسمالی گویا ایمان کارکن ہی نہ ر ہے صرف خدائے تعالیٰ کی توحید پرایمان رکھنانجات کے لئے کافی ہو پھراس پرمسئلہ تم نہیں ہوگا بلکہاس کے بعد بیمرحلہ بھی زیرغورآ سکے گا کہ اگررسول کے توسط کے بغیرصر فیکھٹل کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی وہ یا کیزہ تو حید میسر آسکتی ہے جوشرک کی ہر قریب و بعید آلائش کے ایک صاف ہوتو اب رسول کی ضرورت کس درجہ پر باقی رہے گی تو حید خداوندی کے فطری ہونے کے معنی سے ہیں کہا گر گردو پیش کے حالات انسانی ذہنیت کو مکدر نہ کریں تو اس کے د ماغ میں سوائے وحداثیة کے دوسراتصورسائی نہیں سکتالیکن جبکہ بساط عالم پر جا بجا شرک ہی کا کھیل چل رہا ہوشیاطین نے انسانی د ماغوں کونجاست شرک سے ملوث کر رکھا ہو کیا ان حالات میں بھی ایک انسان خدا کی مقدس تو حید کو ہا سانی پاسکتا ہے؟ یہ بحث ابھی نہیں ہے کہ جو تو حید انبیاء کیہم السلام کیکر آتے ہیں اس میں تنزیہ وتشبیہ کے مابین کیے کیے خوشمانقش ونگاراور بھی ہوتے ہیں جن کے بغیرتو حید کاعقیدہ صرف عقل ہیولانی کا ایک سادہ تصور رہتا ہے پس کسی تر دد کے بغیر ادبیان ساویہ کا بیا ایک طے شدہ عقیدہ سمجھنا جا ہے کہ نجات کے لئے رسول پر ایمان لا نابھی اسی درجہ ضروری ہے جس درجہ خدائے تعالیٰ کی تو حیدیر۔

حضرت استاد (مولانا انورشاہ) قدس سرہ فرماتے تھے کہ ان حدیثوں میں شہادت رسول کا دوسراجزء مذکور نہ ہونے کا اصل را زبیہ ہے کہ بیہ جماعت صرف اس امت کے ساتھ خاص نہ ہوگی بلکہ سب امتوں کی مشتر کہ ہوگی اس لئے ان کی نجات کامشتر کہ نقطہ یہی عقیدہ تو حید ہوگا۔رسول پرایمان اپنے اپنے دور کے اعتبار سے ان میں مختلف رہے گا یہی وجہ ہے كدان كو آپ كے ہاتھوں سے نكالانہيں جائے گا بلكہ اس كاتكفل وہ رحمٰن فرمائے گا جس كى رحمت کی ساری امتیں اسی طرح متوقع ہوں گی۔جس طرح کہ ہررسول کی امت اپنے اپنے رسول کی سفارش کی ۔قرآن کریم نے جہاں انفرادی دعوت سے قطع نظر انبیاء کیہم السلام کی مشترک دعوت کو ذکر فرمایا ہے وہاں صرف توحید ہی کو ذکر فرمایا ہے۔ وَمَآ اَرُسَلْنَامِنُ قَبُلِكَ مِنْ رَّسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون بَم نَ آب عيشر جتنے رسول بھیج سب کے پاس یہی وحی بھیجی ہے کہ معبود ہمارے سواکوئی نہیں ہے۔ حالانكه بيظا ہرہے كه ہررسول پراس كى رسالت كى حقانيت كى وحى بھى يقينى طور پرنازل كى

۲۲۷ کی ہے کیان ریہ جزء ہر دور کے لحاظ سے مختلف تھا جو مشترک نقطہ تمام رسوالاں کے دور میں بھی نہیں بدلا وہ صرف خدائے قد وس کی تو حیرتھی اس لئے رسولوں کی سفارش کر کینے ہے بعد جب ہیں بدلا وہ سرف حدا ہے مدوں اور بیری اور سے سے معاور نہ کسی خاص امت مسلط تھا اللہ ہے۔ اس سفارش کا وقت آیا جس کا تعلق نہ تو کسی زمان و مکان ہے ہواور نہ کسی خاص امت مسلط تھا اللہ ہے۔ اس کے لئے وہ ذات متکفل ہوگئی جس کی رحمت پرسب بندوں کاحق بکساں واجب تھاوہ ایک ارحم الراحمين كي ذات تھي مگر خاتم الانبياء صلى الله عليه وآله وسلم كي بعثت عامه كااثريبال بھي اتنا ظاہر ہوئے بغیر نہ رہا کہ ان کی نجات کی منظوری آپ کی ہی سفارش پر ہو گی گواس کا اجراء قدرت نے براہ راست خوداینے ذمہ لے لیا۔اس جگہ بیہ واضح رہنا جاہے کہ ابتداء حدیث شفاعت كبرى كے متعلق تھى يعنى بندوں كے حساب و كتاب شروع ہونے كيلئے كھر درميان ميں کچھ حصہ حذف ہوکر آخر حدیث میں شفاعت صغریٰ کا ذکر آگیا ہے جوامتوں کی بخشش کے متعلق ہوگی۔ابوسعیدخدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں بیصاف تصریح موجود ہے کہ بیلوگ وہ ہیں جن کے پاس کوئی نیک عمل نہ ہوگا حتی کہ کسی ادنی نیک نیتی میں بھی ان کانمبر صفر ہوگا کسی ایک حرف ہے بھی بیاشارہ نہیں نکاتا کہان کے پاس تو حید کے علاوہ رسول پرایمان بھی نہ ہوگا۔ حلال کوحلال سمجھنے کے معنی اس کے مقتضے بڑمل کرنا اور تحریم حرام کا مطلب حرام سے بچنا ہے جو تخف حلال ہے بچتااور حرام ہےاحتر ازنہیں کرتاوہ نہ حلال کوحلال سمجھتا ہےاور نہ حرام کوحرام۔ عمران بن حصین بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا پچھالوگ محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی شفاعت پر دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل کئے جا ئیں گے ان کالقب جہنمی ہوگا۔ (بخاری شریف)

# ایمان کےساتھ فرائض کی بجا آوری پر کسی عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوگا

جابرٌ بیان فر ماتے ہیں کہ نعمان بن قوقل رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول الله فر مائے ؟ جب میں فرض نما زیں ا دا کرلوں اور حرام کے ساتھ حرام کا معاملہ کروں اور حلال کے ساتھ حلال کا تو کیا میں جنت میں داخل ہوجاؤں گاآپ نے فرمایا ہاں۔(ملم)

کوئی ایسی جامع بات فرماد بیجئے کہ آپ کے بعد پھر مجھے کسی اور سے دریافت کرنے کی شرور ہی نہ رے (اسامہ کی حدیث میں بعد کے بجائے غیر کالفظ یعنی آپ کے سواکسی دوسرے سے پوچھے گالا ایج ضرورت ندے)آپ نے فرمایاآمنت باللہ کہواس کے بعداس قول پر پوری طرح قائم رہو۔ (ملم) تشريح: استقامت ايك مختصر لفظ إوراس مختصر لفظ مين شرعي تمام نزاكتين ليلي موئي بين اسی لئے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا"استقیموا ولن تحصوا" دیکھواستقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنا مگر مقتضائے استقامت ہے عہدہ برائی ہے مشکل۔ تاہم جتنا ہو سکے اس مِن وريعْ نه كُرنا \_قرآن كريم مِن ارشاد إنَّ الَّذِينُ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا الْخ جن لوگوں نے زبان سے اقرار کیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھراس بات پر پوری طرح قائم بھی رہان پرخدا کے فرشتے یہ پیغام لے کرآتے ہیں کہ نہ خوف کھاؤ اور نہم اوراس جنت کی خوشخبری سن لوجس کاتم سے وعدہ کیا گیا تھا۔سفیان کی بیرحدیث جابر کی اوپروالی حدیث سے زیادہ تفصيل برحاوى ب كلمه طيبه برجنت كى بشارت كى احاديث مين كهين كلمه طيبه كے ساتھ خالصاً من قلبه كالفظ (خلوص كے ساتھ اپنے دل سے كہے) اوركہيں يبتغى بذلك وجه الله كى قير (الله تعالیٰ کی ذات کے سوااور کوئی ارادہ نہ ہو) اور کہیں (ثم استقم) کے الفاظ مذکور ہوتے ہیں ان سب كا ماحصل ايك ہے اور وہ اسلام كى مجموعى تعليمات يرحمل كرنا ہے اسى كوحديث جابر ميں ذرااورمفصل الفاظ میں ادا کیا گیاہے یعنی دین کی حلال باتوں پڑمل کرنا اور حرام باتوں ہے احتر از كرنا-ان مجمل الفاظ كودوسرى حديثوں ميں اس سے اور زيادہ مفصل شكل ميں اداكيا كيا ہے بعنی ان میں ارکانِ اسلام کے ساتھ کچھاور تفصیلات بھی آ جاتی ہیں پھرمعلوم نہیں کہ اگر کسی مقام پر صرف کلمہ تو حید پر جنت کی بشارت مذکور ہو جاتی ہے تو فرقہ مرجمہ اس کواطلاق پر کیسے حمل کر لیتا ہے۔اس کئے بھی ہے کہ کلمہ طیبہ کے ساتھ اگر شرعی اعمال موجود ہیں تو جنت میں داخلہ ان شاءالله كسى عذاب كے بغير ہوگا اورا گر كلمه طيب كے ساتھ مل كا ذخيرة بيس يا كم ہے تو پھر ضابطہ ميں تو اس کی سزاہھکتنی پڑے گی اگر رحمت عفو کردے توبیاس کافضل ہوگالیکن اسکے بعدایمان کی بدولت پھر نجات حاصل ہوجائیگی۔معتزلہ کابی خیال بھی غلط ہے کہ گناہ کرنے سے ایمان ہی باقی نہیں رہتا۔

٢٢٨ ٢٢٨ كافي المال لا نا كافي الم

ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب عبرانی زبان میں تورات پڑھا کرتے اور مسلمانوں کے سامنے عربی زبان میں اس کی تفسیر کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعلیق مسلمانوں کے سامنے عربی زبان میں اس کی تفسیر کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعلیق مسلم نے فرمایا ان کی نہ تقد این کرونہ تکذیب صرف مجملاً اتنا کہدیا کروکہ ہم اللہ تعالی پر میں اتارا گیا ہے۔ (بخاری شریف)

تشری :۔ یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ تھا کہ ذات وصفات کے جن مسائل میں بھی حقیقت منکشف نہ ہو سکے ان کے متعلق کیا صورت اختیار کرنی چاہئے۔علماء کی تحقیق بیہ ہے کہ ایسے مسائل میں جوصورت اللہ تعالی کے علم میں صواب ہو۔ سردست اسی پراجمالاً ایمان رکھنا کافی ہے۔البتہ آئندہ اس کی تحقیق کی فکر میں لگار ہنا جا ہئے۔

جب علم توحید وعقائد کے کسی باریک مسئلہ میں البحض پیش آجائے تو سردست اس کے متعلق اجمالاً اتنا ایمان لے آنا کافی ہے کہ اس مسئلہ میں اللہ کے نزدیک جوراہ صواب ہوائی پر ہمارا اعتقادہ ہدا جمالی ایمان اس وقت تک کافی ہوگا۔ جب تک اس کوکوئی عالم نہ ملے جب کوئی محقق عالم مل جائے تو اس سے تحقیق کرنی ضروری ہوگی۔ اور اب تحقیق وتفتیش کے بغیر بیٹھے رہنا کفر ہوگا۔ یہ یا درکھنا جا ہے کہ یہاں علم تو حید کے باریک مسائل سے وہ مسائل مرادی بی جن میں شک وشہر کرنا ایمان کے منافی ہو۔ (شرح نقدا کبر)

ان کے علاوہ جن مسائل کاعلم ایمان کے لئے ضروری نہیں ان کا حکم بھی یہی ہے بعنی ان کے متعلق بھی ایمان لانا کافی ہے۔گران کی تحقیق تفتیش کے لئے کسی عالم کی تلاش کی ضرورت نہیں کیونکہ جب خودان مسائل کاعلم ہی ایمان کے لئے شرط نہیں توان کی تحقیق کے لئے شرط مہیں توان کی تحقیق کے لئے عالم کی تلاش کیوں شرط ہو۔ (شرح نقدا کبر)

حضرت عائشہ کی حدیث میں آیات متشابہات کا جوتکم مذکور ہے اس ہے بھی اس قسم کے پیچیدہ مسائل کے متعلق بہی تکم ثابت ہوتا ہے۔ یعنی جس طرح ان آیات متشابہات کی مرادوں پر اجمالا ایمان لے آنارسوخ فی العلم کی نشانی ہے اسی طرح اور پیچیدہ مسائل پر بھی اجمالا ایمان کے پختگی کی دلیل ہوگی۔

۳۶۶، ۲۲۹ ۲۲۹ حضرت عا نشهٔ قرماتی بین کهرسول الله صلی الله علیه وسلم منظم این عنورت عارضی الله علیه وسلم منظم این عنور این عو الذى الخ الله تعالى بى كى ذات ياك ہے جس نے قرآن كريم نازل فر الله عين دوسم كى آیات ہیں محکمات اور متشابہات (آیات محکمات اینے معنی میں واضح اور کھلی ہوئی این اور متشابہات اپنی مرادوں میں واضح نہیں ان پر مجملاً ایمان لے آنا جاہے کیکن جن کے دلوں کھی میں بھی کامضمون ہوتا ہے وہ ان ہی آیتوں کے معنوں کی تلاش کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور پخته علم کےلوگ صرف میہ کہدیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اس کے جومعنی بھی ہوں ہم اس پرایمان لا کیے) حضرت عائشہ قرماتی ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جبتم ایسے لوگوں کودیکھوجومتشابہات کے معانی معلوم کرنے کے دریے ہوں تواس سے پچتی رہنا کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا قرآن نے زائغین نام رکھا ہے۔ (بخاری شریف)

# خوف کی حالت میں اپناایمان پوشیدہ رکھنا درست ہے

حذیفہ روایت کرتے ہیں کہ (ایک غزوہ میں) ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ہمراہ تھے آپ نے ارشادفر مایا مجھے شار کر کے کلمہ گولوگوں کی تعداد بتاؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض كيايارسول الله آپكوجارے متعلق بچھانديشہ ہے حالانكه اس وقت ہم چھاورسات سوك درمیان ہیں۔آپ نے فرمایاتم نہیں جانتے شاید (آئندہ) تم کسی آ زمائش میں ڈالے جاؤ۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا اور نوبت یہاں تک آگئی کہ ہم میں ایک شخص کونماز بھی حچپ حجب کر پڑھنی پڑی۔ (مسلم۔ بخاری)

تشریح: نووی کہتے ہیں کہ لفظ الست مائہ تحوی قاعدہ کے لحاظ سے بیجے نہیں ہے لیکن مسلم کے علاوہ دوسری کتب میں بھی لفظ ست مائة الف لام کے بغیر بھی روایت کیا گیاہے یہ بالکل بے غبار ہے۔ دوسرا اشکال اس روایت میں لشکر کی تعداد کے مطابق ہے۔ امام بخاری کے یہاں ڈیڑھ ہزار کی تعداد فرکور ہے۔شارعین نے اس کی مختلف توجیہات بیان کی ہیں مگران میں کوئی تشفی بخش نہیں ہے۔حضرت استاد (مولاناانورشاہ) کے نزدیک جواختلافات ذیل کے قصے میں پیدا ہوجا کیں اگران سے کوئی حکم شرعی مستبط نہیں ہوتا تو ان کے فیصلے کے دریے ہونا مفت کی دردسری ہے۔ ہاں اگر صرف تاریخی لحاظ سے کوئی شخص اس طرف توجه کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے۔ 55.CO\\

یہاں ہماری غرض صرف بیہ ہے کہ خوف و ہراس کی زندگی میں اس امر کی اجازت ہے کہ اسلامی احکام حجیب کراوا کر لئے جائیں۔ مگریہ مرحلہ زیر بحث رہے گا کہ اس اخفاء کی اجازت کن حالات میں دی جاسکتی ہے۔ایک بزول کواپنی زندگی ہر جگہ اور ہر وقت خون و ہراس کی زندگی نظر آتی ہے۔اسلامی احکام میں ایسے بر دلوں کی رعایت نہیں کی جاسکتی۔جیساً الناہ کہان بہادروں کوبھی معیار نہیں بنایا جاسکتا جن کےسامنے عاقبت اندیثی ہے پہلے جانبازی کی منزل آ جاتی ہے وہ خوف و ہراس کے میدانوں کوسکون واطمینان کی آ رام گا ہیں تصور کر لیتے ہیں ایک عالمگیر مذہب کو جوش اور ہوش دونوں کی تعلیم دینی چاہئے اس لئے مصلحت کے وفت اسلام نے اخفاءایمان کی بھی اجازت دیدی ہے جتی کہ بصورت اکراہ دنی زبان سے کلمہ کفرادا کرنے کی بھی رخصت دیدی گئی ہے بشرطیکہ دل اندر سے مطمئن رہے۔اگر چہ افضل اب بھی یہی ہے کہ اپنی جان قربان کردے اور کلمہ کفرزبان سے ادانہ کرے۔ یہ یاد رکھنا جا ہے کہ اخفاء ایمان اور اظہار کفر میں زمین وآ سان کا فرق ہے۔اخفاء ایمان کایه مطلب نہیں کہ کلمات کفرزبان ہے نکالے اور اعمال کفر کرڈالے بلکہ مطلب پیہے كه جواحكام اسلام وه امن كي حالت مين تصلم كھلا ادا كيا كرتا تھااب حالت خوف ميں وہ حجيب کراداکرسکتا ہے اس سے کفر کے افعال اداکرنے کی رخصت سمجھ لیناسخت مہلک غلطی ہے۔ سعید بن جبیراً بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فوج کا ایک مختصر دسته (ایک کافرجماعت کی طرف) روانه کیا۔اس میں مقداد بن الاسود بھی شامل تھے۔ جب وہ دستہان کے پاس پہنچا تو وہ (پہلے ہی) إدھراُ دھر بھاگ چکے تھے صرف ایک شخص جو برا مال دارتھا اپنی جگہ باقی رہ گیا تھا، وہ اپنی جگہ ہے کہیں نہ گیا تھا اس نے (انہیں دیکھ کر) کہامیں گواہی ویتا ہوں کہ خدا کوئی نہیں مگر ایک اللہ،مقداداس کے باوجوداس کی طرف بڑھے اوراس کو مار ڈالا اوران کے رفقاء میں ایک محخص نے کہا آپ نے اس محخص کوجس نے لا الہ الا اللہ کہدیا تھا كيے تل كرديا۔ بخدايد بات ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے كہه كررہوں گا۔ جب بيلوگ آپ کی خدمت میں آئے تو انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ ایک مخص نے لا الہ الا اللہ کی شہادت دیدی تھی اس کے باوجودمقدادؓ نے اس کوتل کرڈالا۔ آپ نے فرمایا مقداد کومیرے سامنے بلاؤ

(مقداداً ئے تو آپ نے فرمایا) مقداد! کیاتم نے اس مخص کو گئی کرڈالاجس نے لا الہ الا اللہ کہد یا تھا (بولو) قیامت میں اس کلمہ کا کیا جواب دو گے اس واقعہ پرالنڈ افغالی نے بیا بہت نازل فرمائی۔اے ایمان والوجب کہیں سفر کے لئے جایا کروتو خوب تحقیق کرلیا کرواور جب کوئی شخص تم کوسلام کر ہے تو بیت کہا کرو کہ تو مسلمان نہیں۔ کیاتم دنیا کی دولت چاہتے ہوتو س لو کہ اللہ تعالیٰ کے بہاں بہت می تیمتیں ہیں تم بھی پہلے ایسے ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم پراحسان کیا اس محمد نے تم پراحسان کیا اس محمد نے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم پراحسان کیا اس محمد نے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم پراحسان کیا اس محمد نے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم پراحسان کیا اس محمد نے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم پراحسان کیا اس محمد نے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم پراحسان کیا اس محمد نے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تم پراحسان کیا اس

لئے آئندہ تحقیق کرلیا کرو۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مقداد سے کہا یہ ایک موم شخص تھا جو کافروں میں اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا،اس نے اپنا ایمان ظاہر کیا تو تم نے اسے تل کردیا۔ آخرتم بھی تو جب مکہ مکرمہ میں تجھے تو اس طرح اپنا ایمان چھیائے ہوئے تھے۔(بزار)

ضعیف الایمان شخص کی دلجوئی اور مدد کرنی جاہئے

عمر وبن تغلب سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس (کہیں ہے) کچھمال آیا آپ نے اس کونشیم کرنا شروع کردیا، بہت ہےلوگوں کودیااور بہت ہےلوگوں کونہ دیا۔اس پرآپ کوبیاطلاع ملی کہ جن کوآپ نے پچھند دیا تھاان کوبیتفریق نا گوارگذری ہے۔ آپ نے خدا کی حمد وثناء کے بعدارشا دفر مایا خدا کی شم بیشک میں کسی مخص کو مال دیتا ہوں اور کسی کونہیں دیتااور واقعہ بیہ ہے کہ جس کونہیں دیتاوہ مجھےاس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کو دیتا ہوں۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ میں بعض لوگوں کوصرف اس لئے دیتا ہوں کہان کے دلوں میں مال کے لئے بے چینی اوراضطراب کا احساس کرتا ہوں اور بعض کواس بے نیازی اور نورایمانی کی وجہ ہے جواللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالدی ہے خدائے تعالیٰ کے حوالہ کر دیتا ہوں۔ان میں ہے ایک شخص عمرو بن تغلب بھی ہیں۔خدا کی شم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک کلمہ کے مقابلہ میں مجھے ریتمنانہیں کہ میرے پاس بہت سے سرخ اونث ہوتے۔ (بخاری شریف) انس کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا اور فر مایا قریش ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوئے ہیں اورفقرو فاقہ کی مصیبتیں جھیل چکے ہیں میں ان کی کچھ امدا دکرنا حابتنا ہوں اور بیر حابتنا ہوں کہ ان کی دلجوئی کروں اور ان کو اسلام کے ساتھ ذرا مانوس کروں۔ کیاتم اس پر راضی نہیں کہ اور لوگ تو اینے گھروں کو دنیا کا مال

عجائیں اور تم خدا کے رسول کو لیجاؤ۔انصار بولے بیٹک ہم اس پر راضی ہیں اس کے بعد آپ نے فرمایا اگرلوگ ایک راستہ پر جائیں اور انصار دوسرے را ﷺ پرتو میں ای راستہ کوا ختیار کروں گا جس پرانصار جا نئیں گے۔ ( بخاری )

تشریح: میچے بخاری میں موجود ہے کہ انصار کوآپ کا مہاجرین قریش کو مال دینا نا گوار نہ تھا بلکہ دراصل اس تقسیم نے ان میں جذبات رقابت ابھار دیئے تھے اور انہیں کچھ بیہ وہم گذرنے لگاتھا کہ آپ کی شفقت ومحبت کا بلہ بھی شاید کچھان کی جانب ہی جھک گیا ہے۔ ای لئے جب ان کو بیاطمینان حاصل ہو گیا کہ اگر چہ آپ کی دادودہش کا ہاتھ قریش کی طرف جھک رہا ہے گرآپ کے جذبات محبت درحقیقت ان ہی کی طرف مائل ہیں تو انہیں سرخ اونٹ جوعرب کامحبوب ترین مال تھا آپ کے اس ایک فقرہ کے بالمقابل بیج نظر آنے لگے۔ انس روایت کرتے ہیں کہ ایک محض نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا آپ نے فورااس کواتنی بکریاں بخش ویں جوایک وادی کے درمیان بھری ہوئی تھیں و ہخص ا پنی قوم کے پاس آیا اور بولا اسلام قبول کرلو بخدامحمر (صلی الله علیه وسلم )اس هخص کی طرح مال لٹاتے ہیں جے احتیاج کا بھی خطرہ نہیں گذرتا۔ واقعہ بیہ ہے کہ سج کو آ دمی آپ کی خدمت میں صرف طمع د نیالیکر آتا اور شام نہ ہونے پاتی کہ آپ کا دین اس کو د نیا و مافیہا ے زیادہ پیارا ہوجا تا تھایازیادہ معزز ہوجا تا تھا۔ (راوی کوشک ہے) (ملم)

سعد بن وقاص بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللّه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا آپ نے چندلوگوں کو پچھ مال تقسیم کیا اور میرے نز دیک جوشخص ان سب میں زیادہ مستحق تھااس کو کچھ نہ دیا، میں کھڑا ہو گیااور میں نے پوچھا آپ نے فلاں آ دمی کو بھلا کیوں نہیں دیا۔خدا کی شم میں تو اس کو پکامومن سمجھتا ہوں آپ نے فرمایا مومن کہتے ہویا صرف مسلمان ۔سعدنے تین بار (لوٹالوٹا کر) یہی کہااور ہر بارآ پنے ان کو یہی ایک جواب دیا اس کے بعد فرمایا میں ایک شخص کو مال اس لئے دیتا ہوں حالانکہ اس سے زیادہ پیارا مجھے دوسرا شخص ہوتا ہے کہ ہیں وہ اوند ھے منہ دوزخ میں نہ ڈال دیا جائے۔ (متنق علیہ )

تشریخ: \_ ابتداء اسلام میں نومسلم اور ضعیف الایمان افراد کی تالیف قلب کا بھی ایک دورگذر چکا ہے لیکن جولوگ آپ کی پہلی ہی صحبت میں ایمان کا کیف حاصل کر چکے تھے یا بتدریج اس کی لذت ہے آ شنا ہو چکے تھے وہ اس قسم کی دلجو ئیوں ہے جہت طالاتر تھے ان کی استقامت ومحبت کی آ زمائش کے لئے یا تو دیکتے ہوئے پھر تھے یا آ بدار کی شمشیر۔ مال کی محبت درحقیقت آثار کفر کا ایک بقیہ ہے اور غناء و بے نیازی ایمان کے برکات کی ابتداء۔ان واقعات سے بیٹابت ہوتا ہے کہ اسلام نے جبر واکراہ کی پالیسی مجھی اختیار نہیں کی بلکہ اس کے برعکس تالیف قلب اور دلجوئی سے کام لیا ہے تی کہ اگر کسی نومسلم نے آپ سے مال کی کوئی طمع ظاہر کی ہے تو آپ نے اس کی خواہش بھی پوری فر ما دی ہے اوراس کی اس پست حوصلگی کی اصلاح بھی انداز بے نیازی میں نہیں فرمائی ہر هخص کا مزاج کیسان نہیں ہوا کر تاعلمی د ماغ اور بلند طبیعتیں گو ہرحقیقت کی جویاں ہوتی ہیں اور پست فطرتیں حسن سلوک اور ظاہری ہمدردی کا اثر زیادہ قبول کرتی ہیں یہاں نباض فطرت ہرایک کے ساتھ معاملہ اس کی فطرت کے مناسب کیا کرتا تھا۔

بیچارے سعد کی رسائی ان وقیقہ شجیوں تک نتھی اس لئے آپ نے اس کوسمجھا ویا کہ مال کی تقلیم کومیری محبت کی تقلیم کا معیار تصور کرنا غلط ہے یہاں آپ نے ان کی ایک اور بات کی بھی اصلاح فر مائی وہ بیر کہ انسان کواپنے مقدار علم کے مطابق بات کہنی جا ہے ایمان قلب کی ایک صفت ہے اور اسلام ظاہر کی کسی کے دل کا حال کسی کو کیا معلوم اس لئے۔ان کے لئے یہاں مومن کے بجائے مسلم کالفظ استعمال کرنا مناسب تھا یہ ایک نوع کی گستاخی ہے کہ صاحب وجی کے سامنے کسی کے متعلق ایسے احکام لگادیئے جا کیں جن کا علم خدائے تعالیٰ کی اطلاع کے بغیرخو داس کوبھی نہیں ہوتا۔

# besturdubooks.wordpress.com ?- Libilit

ایمان کے اصل معنی کسی کے اعتبار اور اعتماد پر کسی حق بات کو پچ مانے کے ہیں۔
(فعی التنزیل وَ مَا اَنْتَ بِمُوْمِنِ لَّنَا وَ لَوْ کُنَّا صَادِقِیُنَ ۔ سورہُ یوسف ۱: ۱۷)
اور دین کی خاص اصطلاح میں ایمان کی حقیقت سے ہے کہ اللہ کے پیغیمر! الیم حقیقوں کے متعلق جو جمارے حواس اور آلات اور اک کے حدود سے ماوراء ہوں جو پچھ بتلا ئیں اور ہمارے پاس جوعلم اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا ئیں ہم ان کو سچا مان کر اس میں ان کی تصدیق کریں اور اس کو حق مان کر قبول کرلیں۔ بہر حال شرعی مان کو تعلق اصولاً امور غیب ہی سے ہوتا ہے جن کو ہم اپنے آلات احساس وادراک ایمان کا تعلق اصولاً امور غیب ہی سے ہوتا ہے جن کو ہم اپنے آلات احساس وادراک ماتھ بالغیب کی قید بھی لگائی جاتی ہے۔ کمال قال تعالیٰ یُؤ مِنُونَ بِالْغَنْدِ بِ۔)

مثلاً الله اوراس کی صفات اوراس کے احکام اوررسولوں کی رسالت اوران پروحی کی آمداور مبداء ومعاد کے متعلق ان کی اطلاعات، وغیرہ وغیرہ تو اس قتم کی جتنی باتیں الله کے رسول نے بیان فر مائیں ان سب کوان کی سچائی کے اعتاد پرحق جان کر ماننے کا نام اصطلاح شریعت میں ایمان ہے ، اور پیغیبر کی اس قتم کی کسی ایک بات کونہ ماننا یا اس کوحق نہ سمجھنا ہی اس کی تکذیب ہے ، جو آدمی کوایمان کے دائرہ سے نکال کر کفر کی سرحد میں واخل کردیتی ہے۔

جولوگ اللہ کے کسی پنجمبر کی حیات مقد سہ میں براہ راست ان کی زبان ہے ان کی ہران کے ان کی ہران ہے ان کی ہران ہے جو پنجمبران ہم ایت اور تعلیم سنیں ان کے لئے تو ان کی ہراس بات کی تصدیق شرط ایمان ہے جو پنجمبران کے سامنے اللہ کی طرف ہے بیان کریں۔اگر وہ ان کی ایسی ایک بات کا بھی انکار کریں گے تو مومن نہ رہیں قو صرف ان با توں کی تصدیق کرنا شرط مومن نہ رہیں قو صرف ان با توں کی تصدیق کرنا شرط

ایمان ہے جن کا ثبوت ان پنیمبر سے ایسے بقینی قطعی اور بدیجی طریقہ سے ہو، جس میں کسی شک وشبه کی گنجائش نه مور دین کی ایسی تعلیمات کو خاص علمی اصطلاح میں ضروریات دین کہتے ہیں،ان سب پرایمان لا ناشرط ایمان ہے،اگران میں ہے کسی کا بھی کوئی اٹھا لکر ہے تو مؤمن بیں رہے گااورا گروہ پہلے مسلمان تھا تو اسلام سے اس کارشتہ کٹ جائے گا۔

يس آ دى كے مؤمن ہونے كے لئے بيضرورى ہے كه " كُلُّ مَا جَاءَ بهِ الرَّسُولُ مِنُ عِنُدِ اللَّهِ '' كَى (لِعِنى تمام ان چيزوں اور حقيقة ل كى جوالله كے پينمبرالله كى طرف سے لائے) تصدیق کی جائے اوران کوحق مان کر قبول کیا جائے لیکن ان سب چیزوں کی بوری تفصیل معلوم ہونی ضروری نہیں ہے، بلکہ نفسِ ایمان کے لئے بیا جمالی تصدیق بھی کافی ہے،البتہ کچھ خاص اہم اور بنیا دی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ایمانی دائرہ میں آنے کے لئے ان کی تقید بق تعین کے ساتھ ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث زیر تشریح میں ایمان ہے متعلق سوال کے جواب میں جن امور کا ذکر فر مایا گیا ہے ( یعنی اللہ، ملائکہ، اللہ کی کتابیں ، اللہ کے رسول ، روز قیامت اور ہرخیروشر کی تقدیر ) تو ایمانیات میں سے بیوہی اہم اور بنیا دی امور ہیں جن پرتعین کے ساتھ ایمان لا نا ضروری ہے اور اس واسطے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر صراحة اورتعین کے ساتھ فر مایا ،اور قرآن یاک میں بھی بیا بمانی اموراس تفصیل اورتعین کے ساتھ مذکور ہیں۔ سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں ارشاد ہے:

امَنَ الرَّسُولُ بِمَآ ٱنَّزِلَ اِلَيْهِ مِنُ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَمَلْئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ. (بقره ٢٨٥:٢

رسول پر جو ہدایت اورتعلیم نا زل ہوئی خو درسول کا بھی اس پرایمان ہے اورسب مؤمنوں کا بھی ، بیسب ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں براا۔

وَمَنُ يَّكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلْلاً ابَعِيُداً. (نساء:٣١:٣١)

جوبھی اللہ اوراس کے ملائکہ اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخرے کفر کرے یعنی ان پرایمان نه لائے وہ بہت ہی زیادہ گمراہ ہوگیااور گمراہی میں بہت دورنکل گیا ۱۲\_

۲۳۶ در شران مور ششگانه میں ہے'' تقدیر خیر وشز'' کا ذکر قرآن کیا کہ میں اگر چہان ان امور مشگانہ میں ہے'' تقدیر خیر وشر'' کا ذیر مران پر ہے۔ ایمانیات کے ساتھ ان آیات میں نہیں آیا ہے، کیکن دوسرے موقع پر قرآ کی لیک نے فیران میں نہیں آیا ہے۔ کی کا فیران کی کا کا کا کا کا کا کا کا ک

اكِ جَكَدارشاو جِ: قُلُ كُلٌّ مِّنُ عِنُدِ اللَّهِ. (نساء: ٢٨:٣)

(اے پیغیبر! آپ اعلان فرما دیئے کہ ہر چیز خدا کی طرف سے اور اس کے حکم سے ے ۱۲) اور دوسری جگدارشادے:

فَمَنُ يُردِاللَّهُ أَنُ يَّهُدِيَةً يَشُرَحُ صَدُرَةً لِلْإِسُلَامِ وَمَنُ يُرِدُ أَنُ يُضِلُّهُ يَجُعَلُ صَدُرَهُ ضَيَّقًا حَرَجًا. الآية. (انعام ٢٥:١)

الله جس کو ہدایت وینا حیا ہتا ہے'' اسلام'' کے ماننے اور قبول کرنے کے لئے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے اور جس کے متعلق اس کا فیصلہ صلالت کا ہوتا ہے اس کے سینے کو بھینجا ہوااور تنگ کر دیتا ہے۔۱۲۔

اب مخضراً يبهى معلوم كرنا حاب كدان سب برايمان لانے كاكيا مطلب ب؟ سواللہ پرایمان لانے کا مطلب تو بیے کہ اس کے موجود وحدہ لاشریک خالق کا ئنات اورربُ العالمین ہونے کا یقین کیا جائے ،عیب ونقص کی ہر بات سے یاک اور ہر صفتِ کمال سے اس کومتصف سمجھا جائے۔

اور ملائکہ پرایمان لا نابیہ ہے کہ مخلوقات میں ایک متقل نوع کی حیثیت سے ان کے وجود كوحق مانا جائے اور يفين كيا جائے كهوه الله كى ايك يا كيزه اور محترم مخلوق ب بَلُ عِبَادٌ مُّكُوَ مُوُنَ \_ (انبیاء۲۷:۲۱) (بلکهوه محترم اور باعزت بندے ہیں،۱۲) جس میں شراورشرارت اورعصیان و بغاوت کاعضر ہی نہیں بلکہان کا کام صرف اللہ کی بندگی اوراطاعت إلا يَعُصُونَ اللَّهَ مَآ اَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (تح يم ٢: ٢٢) (وہ اللہ کے احکام کی نافر مانی نہیں کرتے ، جو حکم ان کو دیا جاتا ہے وہ اس کے مطابق ہی کرتے ہیں،۱۲)

ان کے متعلق کام ہیں اور ان کی ڈیوٹیاں (فرائض) ہیں جن کووہ خوبی سے انجام دیتے ہیں)

ایمان کی ضرورت واہمیں اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے وہ رسول اللہ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے وہ رسول اللہ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ ری اللہ معان سہ ب رویا ۔ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:''قشم اس ذات پاکھیا۔ اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:''قسم اس ذات پاکھی اس کی جس کے قبضہ قدرت میں محمصلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے' اُس اُمت کا ( یعنی اس دور کا) جو کوئی بھی یہودی یا نصرانی میری خبرس لے (یعنی میری نبوت ورسالت کی دعوت اُس تک پہنچ جائے ) اور پھروہ مجھ پر اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیرمرجائے تو ضروروہ دوز خیوں میں ہوگا۔''(ملم)

تشریح:....اس حدیث میں یہودی اورنصرانی کا ذکرصرف تمثیل کےطور پراوریہ ظاہر کرنے کے واسطے کیا گیا ہے کہ جب یہود و نصاریٰ جیے مسلم اہل کتاب بھی خاتم الانبياء صلی الله عليه وسلم پرايمان لائے بغيراوران کی شريعت کوقبول کيے بغيرنجات نہيں یا سکتے تو دوسرے کا فروں' مشرکوں کا انجام اسی سے سمجھ لیا جائے۔

بہرحال حدیث کامضمون عام ہے اور مطلب سیہ کہ اس دور محمدی میں (جوحضور صلی الله علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا) جس مختص کو آ پ سلی الله علیه وسلم کی نبوت ورسالت کی دعوت پہنچ جائے اور وہ آپ پرایمان نہ لائے اورآپ کے لائے ہوئے دین کواپنا دین نہ بنائے اوراسی حال میں مرجائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔اگر چہ وہ کسی سابق پنیمبر کے دین اور اس کی کتاب وشریعت کا بانٹنے والا کوئی یہودی یا نصرانی ہی کیوں نہ ہو الغرض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ پرایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو قبول کیے بغیر نجات ممکن نہیں ہاں جس بیچارہ کوآ پ کی نبوت کی اطلاع اوراسلام کی دعوت ہی نہ پینجی وہ معذور ہے۔ بیہ مسئلہ دین اسلام کے قطعیات اور بدیہیات میں سے ہے جس میں شک وشبہرسول الله صلی الله عليه وسلم كي نبوت ورسالت كي حيثيت كونه بمحضے ہي ہے ہوسكتا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ ا يك مخض رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوا اور اس نے سوال كيا كه " يا رسول الله! (صلی الله علیه وسلم) ایک نصرانی هخص ہے جوانجیل کے موافق عمل کرتا ہے اوراسی

۲۳۸ طرح ایک یہودی شخص ہے جوتورات کے احکام پر چلتا ہے اور وہ اللہ پر ان کے رسول پر ایمان بھی رکھتا ہے مکراس کے باوجودوہ اپ ن اللہ ملیہ و ہے۔ یہ یہ بھی رکھتا ہے مکراس کے باوجودوہ اپ ن اللہ ملیہ و نہیں چلتا تو فر مائے کہاس کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس پیجودی اس اللہ میں چینا تو فر مائے کہاس کا کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس پیجودی اس ایمان بھی رکھتا ہے مگراس کے باوجودوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی شریعت پر یا نصرانی نے میری بات کوئ لیا ( یعنی میری دعوت اُس تک پہنچ گئی ) اوراس کے بعد بھی اس نے میری پیروی اختیاری نہیں کی تو وہ دوزخ میں جانے والا ہے۔'' (دارقطنی)

### ايمان يرنجات

اعمش تابعی نے اپنے استاذ ابوصالح ہے اس شک کے ساتھ نقل کیا کہ انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا تھا یا (ابوسعید خدریؓ ہے) کہ غزوہُ تبوک کے دنوں میں (جب سامان خوراک ختم ہو گیااور) لوگوں کو بھوک نے ستایا توانہوں نے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے عرض کیا کہ'' حضرت !اگر اجازت دیں تو ہم یانی لانے والےاہیے اونٹوں کو ذبح کرلیں؟ پھران کو کھا بھی لیں اوران ہے روغن بھی حاصل کرلیں؟''حضورصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:''اچھا کرلو!''راوی کہتے ہیں کہ پھرحضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه آئے اورانہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم ) اگر آ پ نے ایسا کیا (یعنی لوگوں کواگراونٹ ذیج کرنے کی اجازت دیدی اورلوگوں نے ذیج كر دُالِے) تو سوارياں كم ہو جائيں گى (لہٰذااييا تو نه كيا جائے)البنة لوگوں كوآپ ان کے بیچے کھیجے سامان خوراک کے ساتھ بلالیجئے' پھران کے واسطے اللہ سے اسی میں برکت کردینے کی وُعالیجیجے' اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت فر مادے گا۔حضورصلی اللہ علیہ نے فر مایا: '' ہاں ٹھیک ہے'' چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑے کا بڑا دستر خوان طلب فر مایا' پس وہ بچھا دیا گیا' پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ان کا بچا تھے اسامان خوراک منگوایا' پس کوئی آ دمی مٹھی چینا کے دانے ہی لیے آ رہا ہے' کوئی ایک مٹھی تھجوریں لا رہا ہے اور کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی لیے چلا آ رہا ہے حتیٰ کہ دستر خوان پرتھوڑی سی مقدار میں یہ چیزیں جمع ہوگئیں۔راوی کہتے ہیں کہرسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم )نے پھر برکت کی دُعا فر مائی' اس کے بعد فر مایا: ابتم سب اس میں سے اپنے اپنے برتنوں میں بھرلو۔

۲۳۹ پنانچیسب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے حتیٰ کہ ( قریباً ۳۰ ہزار کے شکر میں ) لوگوں نے ایک برتن بھی بغیر بھرے ہوئے نہیں چھوڑا۔راوی کہتے ہیں کہ پھرسب نے تھایا 'حتیٰ کہ ہیں برق کی سر ہوگئے اور پچھ فاضل بھی نچ رہا۔اس پررسول اللہ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمایا اللہ علیہ وسلم ) ''میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں'نہیں ہے کوئی بندہ جوبغیر کسی شک وشبہ کے کامل یقین واذ عان کے ساتھ ان دوشہا دتوں کے ساتھ الله كے سامنے جائے ' پھروہ جنت ہے روكا جائے ۔'' (ملم)

تشریج:۔حدیث کامضمون ظاہرہے جس مقصد سے اس حدیث کو یہاں درج کیا گیا ہاں کاتعلق حدیث کے صرف آخری جزے ہے جس میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے الله کی تو حید اور اپنی رسالت کی شہادت ادا کر کے اعلان فر مایا ہے کہ جو مخص بھی ان دو شہادتوں کومخلصا نہ طور پرادا کرے اور شک شبہ کی کوئی بیاری اس کے دل د ماغ کونہ ہواور اس ایمانی حال میں اس کوموت آئے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔

جولوگ قرآن حدیث کےمحاورہ اور طرز بیان سے پچھ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر''اللہ کی تو حید اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رسالت کی شہادت'' ادا کرنے کا مطلب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعوت ایمان کوقبول کر لینا اور آپ صلی الله عليه وسلم كے لائے ہوئے دين اسلام كواپنا دين بنالينا ہوتا ہے اوراس ليے ان دوشها دتوں کے اداکرنے کا مطلب ہمیشہ سے بیسمجھا جاتا ہے کہ اس محض نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی ایمانی دعوت کوقبول کرلیا اور اسلام کواپنا وین بنالیا۔ پس رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے اس ارشادكا مطلب يه بى بى كه جو تخص "لا إله إلا الله اور مُحَمَّد رَّسُولُ الله"كي شہادت ادا کر کے میری ایمانی دعوت کوقبول کر لے اور اسلام کواپنا دین بنا لے اور اس بارے میں وہخلص اورصاحب یقین ہوتو اگر اس حال میں وہ مرجائے گا تو جنت میں ضرور جائے گا۔ يس الركوني شخص" لا إلهُ إلا الله مُحَمَّد رَّسُولُ الله" كا قراركر يلين اسلام كوا ينادين نہ بنائے بلکہ کسی اور دین و مذہب پر قائم رہے یا تو حید ورسالت کے علاوہ دوسرے ایمانیات کا ا نکار کرے مثلاً قیامت کو یا قرآن مجید کونہ مانے تووہ ہرگز اس بشارت کامستحق نہ ہوگا۔ ۲۳۰ دیث میں تو حید ورسالت کی شہادت ادا کر کا خطلب رسول اللہ (صلى الله عليه وسلم) كي ايماني دعوت كوقبول كرنا اوراسلام كوا بنا دين بنانا مجيل كي طرح جن حديثول مين صرف توحيد يراورصرف "لا إلله إلا الله" كاقرارير جنت كى بشارك وي گئی ہےان کا مطلب بھی یہی ہے۔ دراصل بیسب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی دعوت ایمان کوقبول کر لینے اور اسلام کواپنا دین بنالینے کے بعدمشہور ومعروف عنوا نات ہیں۔ان شاءاللّٰداس کی کچھمزید تفصیل اگلی حدیثوں کی تشریح میں بھی کی جائیگی۔

ال حدیث ہے منی طور پراور بھی چند سبق ملتے ہیں:

ا).....ا گرکوئی بڑاحتیٰ کہاللہ کا نبی ورسول بھی کسی معاملہ میں اپنی رائے ظاہر کرے اور سکسی صاحب رائے خادم کواس میں مصرت کا کوئی پہلونظر آئے تو وہ ادب کے ساتھ اپنی رائے اور اپنا مشورہ پیش کرنے سے در لیغ نہ کرے اور اس بڑے کو جاہیے کہ وہ اس برغور کرے اوراگر وہی رائے بہتر اور اُنسب معلوم ہوتو اپنی رائے سے رجوع کرنے اور اُس کو اختیار کرنے میں ادنیٰ تامل نہ کرے۔

٢) دُعا كا قبول ہونا اور بالخصوص اس قبولیت كاخرق عادت كى شكل میں ظاہر ہونا الله كی نشانیوں اور مقبولیت اور تعلق باللہ کی خاص علامتوں میں سے ہے جس سے مؤمنین کے انشراح صدراوراطمینان قلبی میں ترقی ہونابرحق بلکہ نبوت کی میراث ہے۔ (جبیبا کہاس موقع پررسول الله صلی الله علیه وسلم کے کلمہ شہادت پڑھنے سے ظاہر ہے) پس جن لوگوں کواس طرح کے انعامات الهيه كے تذكرہ سے بجائے انشراح كے انقباض ہوتا ہے يا جواس قتم كے خوراق كوطنزو تضحیک اوراستخفاف واستحقار کے لائق سمجھتے ہیں ان کے دل ایک بڑی بیاری کے بیار ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ میں نے خودرسول اللہ صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے "آپ صلی الله علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ" جو کوئی شہادت دے کہ اللہ کے سواکوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں ہے اور محمصلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں' تواللہ نے اس شخص پر دوزخ کی آ گے حرام کردی ہے۔'' (مسلم) حضرت معاذبن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہایک دفعہ میں حضور صلی اللہ

16- ایمان اللہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر تھا اور میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کجاوے کے پچھلے جھے کے سوااور کوئی چیز جائل نہھی (بعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بن جبل!.....میں نے عرض کیا: ''لبیک یا رسول الله(صلی الله علیه وسلم) وسعد یک'' (یعنی میں حاضر ہوں ارشاد فرمائیں) ..... پھر کچھ در چلنے کے بعد آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:معاذ بن جبل! میں نے عرض کیا: ''لبیک یا رسول الله وسعد یک'' پھر کچھ دریہ چلنے کے بعد آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:''معاذ بن جبل!''میں نے عرض کیا''لبیک یارسول الله وسعدیک' (اس تیسری دفعہ میں) آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ''تم جانتے ہو کہ بندوں پراللّٰد کا کیاحق ہے؟''میں نے عرض کیا:اللّٰدورسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم کوہی زیادہ علم ہے۔ارشا دفر مایا:اللہ کاحق بندوں پر بیہ ہے کہاس کی عبادت و بندگی کریں اوراس کے ساتھ تحسی کوشریک نہ کریں۔ پھر پچھ دریہ چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: معاذین جبل! میں نے عرض کیا ''لبیک یا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) وسعد یک' آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: ''تم جانتے ہو کہ جب بندےاللہ کا بیچق ادا کریں تو پھراللہ بران کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا: اللہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کوزیا دہ علم ہے۔ آ پ صلی اللہ عليه وسلم نے فرمایا: په که انہیں عذاب میں نہ ڈالے'' ( بخاری وسلم )

تشريح: ....اس حديث ميں چند چيزيں قابل توجه ہيں:

ا) حضرت معاذ رضی اللّٰدتعالیٰ عنہ نے اصل حدیث بیان کرنے سے پہلےحضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر سوار ہونے اور آپ کے بیچھے آپ سے مل کر بیٹھنے کوجس خاص انداز سے بیان کیا ہے اس کی چندوجہیں ہو عتی ہیں ایک بیر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص شفقت اورعنایت حضرت معاذ رضی الله تعالیٰ عنه پرخمی اور بارگاهِ نبوی صلی الله علیه وسلم میں جو خاص مقام قرب ان کو حاصل تھا' وہ سامعین کے پیش نظر رہے تا کہ وہ سے ہچھ عمیں کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے حضرت معاذ رضی الله تعالیٰ عنه ہے ایک ایسی بات کیوں فر مائی جس کی عوام سلمین میں اشاعت کے آپ روا دارنہ تھے جیسا کہ اگلی روایت میں تصریح ہے۔

۲۳۲ دوسری بات اس کی توجیه میں بیر بھی کہی جا کتی ہے کیمکن ہے حضرت معافی ضی اللہ تعالی عنہ کامقصد اس تفصیل کے بیان کرنے ہے اس حدیث کے بارے میں اپناا تقان بھی ظاہر کو خار و یعنی لوگوں پر ال تفصیل کے بیان کرنے سے اس حدیث ہے بارے ہیں پر مصل کے بیان کرنے ہوئے کے بیان کی بیان کے بیان کے بیان کے کہ وہ ان کا کہ وہ ان کا کہ وہ ان کے کہ کے کہ وہ ان کے کہ کے کہ کے کہ وہ ان کے کہ کے کہ وہ کے کہ کے کے کہ اور تیسری وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ جس طرح عشاق ومحبین کی عادت ہوتی ہے کہ وہ محبت کی یا د گار صحبتوں کو والہانہ انداز میں اور مزے لے لے کر تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اسی جذبے کے ماتحت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھا ہے سوار ہونے کی پیفصیل بیان کی ہو۔

۲) حضورصلی الله علیہ وسلم نے تھوڑ ہے تھوڑے وقفہ کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوتین دفعہ مخاطب کیا اور پھر جو کچھ آپ فرمانا چاہتے تھے اس کا ایک حصہ آپ نے تیسری دفعہ فرمایا اور دوسرا جز کچھ دریتو قف کے بعد چوتھی دفعہ فرمایا .....اس کی توجیہ میں شارحین نے لکھا ہے کہ غالبًا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنه کو پوری طرح اپنی طرف متوجه فر مانا جا ہتے تھے تا کہ وہ ہمہ تن گوش ہوکر پوری رغبت وتوجہاورغوروتام کے ساتھ آپ کا ارشادسنیں ..... دوسری توجیہ بیجھی کی گئی ہے کہ حضورصلی الله عليه وسلم كواس ميں تر د داور تو قف تھا كەحفرت معاذ رضى الله تعالى عندے بھى بيہ بات بیان کردی جائے یا نہ کی جائے اس وجہ ہے آپ نے ابتداء میں تو تین دفعہ تو قف فر مایا اور جب بیان فرمادینے ہی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر ہوگیا تب آپ نے بیان فرمایا....لیکن ان دونوں تو جیہوں میں تکلف ہے اور زیادہ قرین قیاس بیمعلوم ہوتا ہے كه حضور صلى الله عليه وسلم يراس وفت كوئي خاص استغراقي حالت طاري تهي ألب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے تھے اور پچھ فرمانے سے پہلے پھرای کیفیت میں استغراق ہوجا تا تھا'اس وجہ سے درمیان میں بیو تفے ہوئے۔واللہ تعالیٰ اعلم

m)اصل حدیث کا حاصل صرف بیہ ہے کہ بندوں پراللہ تعالیٰ کاحق بیہ ہے کہ وہ اس کی عبادت اور بندگی کریں اور کسی چیز کواس کے ساتھ شریک نہ کریں اور جب وہ اللہ کا بیت ادا کریں گےتواللہ تعالیٰ نے ان کا بیتن اپنے پرمقرر کرلیا ہے کہوہ ان کوعذاب میں نہ ڈالے گا۔

۳۵۶<sup>۱</sup> و ۱۳۳۳ حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه راوی بین که درهال الله صلی الله علیه وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگیگ ہی کجاوے پر حضرت معاذرصی القدیعای عنه بو بهبه وه ورس مدید است. سوار میخ پکارااور فرمایا: یا معاذ!انهوں نے عرض کیا:''لبیک یا رسول الله وسعد یک دوران مسجد یک ''دوران کا دوران صلی اللّٰدعلیه وسلم نے بِکارا: یا معاذ! انہوں نے عرض کیا:''لبیک یا رسول اللّٰہ وسعد یک''۔ حضور صلى الله عليه وسلم نے پھر يكارا: يا معاذ! انہوں نے عرض كيا:''لبيك يا رسول الله و سعدیک' تین دفعہ ایبا ہوا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس آخری دفعہ میں فرمایا) '' جوکوئی سے دل سے شہادت وے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمصلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں تو اللہ نے دوزخ پرایسے محص کوحرام کردیا ہے۔ "حضرت معاذرضی الله تعالیٰ عنہ نے (بیخوش خبری سن کر) عرض کیا: '' کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تا کہ وہ سب خوش ہو جا ئیں؟'' حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:'' پھر وہ اسی پر بھروسہ کرکے بیٹھ جائیں گے۔'' پھر حضرت معاذرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتمان علم کے گناہ کے خوف سے اینے آخری وقت میں بیرحدیث لوگوں سے بیان کی ۔ (رواہ ابخاری وسلم) حضرت معاذبن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے مجھے ارشادفر مایا:''لا الہ الا اللهٰ''کی شہادت دینا جنت کی کنجی ہے۔ (منداحمہ)

حضرت ابوذ رغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں (ایک دن ) حضور صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميں پہنچا تو آپ صلى الله عليه وسلم اس وقت سفيد كپڑااوڑ ھے سوئے ہوئے تھے' پھر ( کچھ دیر بعد ) میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدارہو چکے تھے'اس وفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:'' جوکوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھراسی پراس کوموت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔''ابوذ رکہتے ہیں میں نے عرض کیا: اگر چہاس نے زنا کیا ہواوراگر چہاس نے چوری کی ہو؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا: ''ہاں اگر چداس نے زنا کیا ہو'اگر چداس نے چوری کی ہو'' (ابوذر کہتے ہیں) میں نے پھرعرض کیا''اگر چہاس نے زنا کیا ہو'اگر چہاس نے چوری کی ہو؟'' آپ صلی الله علیه وسلم نے پھرارشا دفر مایا: ''ہاں! اگر چہاس نے زنا کیا ہو'اگر چہاس

۲۳۳ میں اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں) میں اللہ تعالی تعالی اللہ تعالی تعا كياكه ' يا رسول الله! (صلى الله عليه وسلم) لا الله الا الله كي شهاوت ويسيح والله جنت ميس ضرور جائے گا) اگر چہاس نے زنا کیا ہو'اگر چہاس نے چوری کی ہو؟'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھرارشاد فرمایا:'' (ہاں!) ابوذ ر کےعلی الرغم (وہ جنت میں جائے گا)' اگر چہاس نے زنا کیا ہوا گر چہاس نے چوری کی ہو۔ '(رواہ ابخاری وسلم)

تشریج: ....اس حدیث میں بھی "لَآ اِللهُ اِلله الله" کہنے ہے مراد پورے دین توحید ( یعنی اسلام ) پرایمان لا نا اوراس کواختیار کرنا ہے اور بیشک جوشخص اس وین تو حید برصد ق دل سے ایمان رکھتا ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔اب اگر بالفرض ایمان کے باوجوداس نے گناہ بھی کیے ہوں گے تو اگر کسی وجہ ہے وہ معافی کامشخق ہوگا تو اللہ تعالیٰ گنا ہوں کومعاف فرما کے بغیر کسی عذاب ہی ہے اُس کو جنت میں داخل کردے گا اور اگر وہ معافی کامستحق نہ ہوگا تو گناہوں کی سزایانے کے بعدوہ جنت میں جاسکے گا۔ بہر حال دین اسلام پرصدق دل سے ایمان رکھنے والا ہر مخص جنت میں ضرور جائے گا'اگر چہ دوزخ میں گنا ہوں کی سز انجھکتنے کے بعد ہی جائے ۔حضرت ابوذ ررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا مطلب اور مفادیہی ہے۔ حضرت ابوذ ررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہار بارا پناسوال وُ ہرایا تو اس کی وجہ غالبًا پیھی کہ چوری اور زنا کو سخت نایاک گناہ جاننے کی وجہ ہے اُن کواس پر تعجب تھا کہ ایسے نایاک گناہ کرنے والے بھی جنت میں جاسکیں گے۔ گویا اُس وفت تک انہیں پیمسئلہ معلوم نہ تھا' آج ہم جیسوں کوحضرت ابوذ ررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تعجب اور اس سوال کی وجہ مجھنا اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہم نے اسلام ہی میں آئکھ کھولی ہے اور بیموثی موثی باتیں ہم کو

گھروں ہی میںمعلوم ہوجاتی ہیں۔واللہ اعلم حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالیٰ عنه ہے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:'' جو مخص اس حال میں مرا کہ وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہےتو وہ جنت میں جائے گا۔''(ملم)

تشریح:....اس حدیث میں بھی''لا الہ الا اللهٰ'' پریفین ہونے سے مراد وہی دین

وجید پرایمان رکھنا ہے اور دخول جنت کے وعدہ کا مطلب بھی وہی ہے جواو پر مذکور ہوا کہ اینے بورے اعمال نامہ کے تقاضے کے مطابق اللہ کی رحمت سے ابتداء ہی میل یا گنا ہوں کی کچھیمز ابھگت کر ہرصا حب ایمان جنت میں ضرور ہوجائے گا۔

عتبان بن ما لک رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے ( اور وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ان اصحاب میں سے ہیں جوانصار میں سے غزوہ بدر میں شریک تھے ) کہوہ رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری نگاہ میں فرق آ گیا ہے (یعنی مجھے کم دکھائی دینے لگاہے)اور میں اپنی قوم کونماز پڑھا تا ہوں ۔ سوجب بارشیں ہوتی ہیں اور میرے اور میری قوم والوں کے درمیان جو نالہ ہے وہ بہنے لگتا ہے تو میں ان کی مسجد تک جا کرنمازنہیں پڑھا سکتا اور یا رسول الله (صلی الله علیه وسلم) میری پیخواہش ہے کہ حضور میرے یہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھیں تا کہ میں اُسی جگہ کواپنی مستقل نمازگاہ بنالوں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان شاءاللہ تعالیٰ میں اییا کروں گا۔عتبان کہتے ہیں کہ جبج ہی کو جب کچھدن چڑ ھاتھارسول الٹھسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اورابو بمرصدیق رضی الله تعالیٰ عنه میرے یہاں پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندرآنے کی اجازت جاہی۔ میں نے آپ کو اجازت دی۔ پس جب آپ گھر میں تشریف لائے تو بیٹھے نہیں اور مجھ سے فر مایا:تم اپنے گھر میں سے کون سی جگہ پبند کرتے ہو کہ میں وہاں پڑھوں؟ کہتے ہیں کہ میں نے گھر کی ایک جانب کی طرف اشارہ کر دیا۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کردی۔ہم بھی صف باندھ کے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔پس آپ نے دور کعتیں پڑھیں اور سلام پھیر دیا۔ عتبان کہتے ہیں اور ہم نے آپ کوخزیرہ کھانے کے لیےروک لیا جوآپ کے واسطے ہم نے تیار کیا تھا اور (آپ کی اطلاع یا کے ) محلّہ والوں میں ہے بھی چند آ دمی آ کے جڑ گئے ۔ پس انہی میں سے کسی کہنے والے نے کہا کہ مالک بن دخیشن (یا ابن ذهشن) کہاں ہے؟ انہی میں ہے کسی نے جواب دیا کہ وہ تو منافق ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اُسے محبت ہی نہیں ہے۔ پس رسول

۲۳۲ الله ۱۲ الله ۲۳ ا قائل ہےاوراس سے وہ اللہ کی رضا ہی جا ہتا ہے۔اس کہنے والے مخص کئے کہا کہ اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوہی زیادہ علم ہے ہم تو اُس کارخ اوراس کی خیرخواہی منافقول کی طرف دیکھتے ہیں۔رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:'' یقیناً اللّه عز وجل نے دوز خ کی آگ پراُس شخص کوحرام کردیا ہے جس نے اخلاص کے ساتھ لا اللہ الا اللہ کہا ہواوراُس کا ارا دہ اس کلمہ سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنا ہی ہو۔'' (رواہ ابخاری وسلم)

تشریح:....اس حدیث میں بھی لا اللہ الا اللہ کہنے والے پر آتش دوزخ حرام ہونے کا مطلب وہی ہے جوائی مضمون کی سابقہ احادیث کی تشریح کے ضمن میں تفصیل ہے لکھا جاچکا ہے بلکہاس صدیث کی معجم مسلم کی روایت میں بجائے "قال لا الله الله" کے "یشهد أَنُ لَآ اللهُ اللَّهِ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ" ہے اور مرادان دونوں ہی عنوانوں سے دعوت اسلام کوقبول کرنااور دین اسلام کو بحثیت دین کے اختیار کرلینا ہے۔ دراصل جیسا کہ پہلے عرض کیا جاچکا ہے عہد نبوی میں اسلام قبول کرنے اور اسلام کوا ختیار کرنے کی پیمام تعبیر تھی۔

یہاں ایک بات ریجی ملحوظ رکھنی جا ہیے کہ جن صحابی نے مالک بن ڈھشن کومنافق کہا تھا اُن کی نظر میں بھی مالک بن دخیشن میں نفاق یافسق و فجو رکی کوئی بات اس کے سوانے تھی کہ اُن کے خیال میں مالک بن ذھن منافقین سے تعلقات اورمیل ملا قات رکھتے تھے۔

اس سے ایک طرف تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمانی جذبے کا اندازه ہوتا ہے کہوہ اتنی می بات ہے بھی اس قدر ناراض ہوتے تھے اور اس کومنا فقت سمجھتے تھے اور دوسری طرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ سے سبق ملتا ہے کہ جن لوگوں میں اس طرح کی پچھ کمزوریاں ہوں مگراینے ایمان اور تو حید ورسالت کی شہادت میں وہ مخلص ہوں تو ان کے بارے میں ایسی بدگمانیاں اوراتنی سخت با تیں کرنی جائز نہیں بلکہ ایمان کا پہلو زیادہ قابل لحاظ اور واجب الاحترام ہے۔

یہ بھی یا در ہنا جا ہے کہ یہ مالک بن دخیشن بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ان صحابہ میں سے ہیں جوعام غزوات میں حتیٰ کہ بدر میں بھی شریک رہے ہیں ممکن

۲۳۷ کہ منافقین سے تعلقات رکھنے میں حاطب بن ابی بلنگے کی کار کے میں ماطب بن ابی بلنگے کی کار کے کے منافقین سے تعلقات رکھنے میں حاطب بن ابی بلنگے کی کار کے کہ منافقین سے تعلقات رکھنے میں حاطب بن ابی بلنگے کی کار کے کہ منافقین سے تعلقات رکھنے میں حاطب بن ابی بلنگے کی کار کے کہ منافقین سے تعلقات رکھنے میں حاطب بن ابی بلنگے کی کار کے کہ منافقین سے تعلقات رکھنے میں حاطب بن ابی بلنگے کی کار کی کے دور کھنے میں حاطب بن ابی بلنگے کی کار کے دور کھنے میں حاطب بن ابی بلنگے کی کے دور کھنے میں حاطب بن ابی بلنگے کی کے دور کھنے میں حاطب بن ابی بلنگے کی کار کے دور کھنے میں حاطب بن ابی بلنگے کی کے دور کھنے میں حاطب بن ابی بلنگے کی کے دور کھنے میں حاصل بن ابی بلنگے کی کے دور کھنے میں حاصل بن ابی بلنگے کی کے دور کھنے میں حاصل بن ابی بلنگے کی کے دور کھنے میں حاصل بن ابی بلنگے کی کے دور کھنے میں حاصل بن ابی بلنگے کی کے دور کھنے میں حاصل بن ابی بلنگے کی کے دور کھنے میں حاصل بن ابی بلنگے کی کے دور کھنے میں حاصل بن کے دور کھنے کی کے دور کے دور کھنے میں کے دور کھنے کی کے دور کھنے کی کے دور کھنے کی کے دور کھنے کے دور کھنے کی کے دور کی کے دور کی کے دور کی کے دور ک

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک دن ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ طابعہ وسل ( کی خدمت میں حاضر تھے اور) آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم کے إردگر دبیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو بكرصديق وعمر رضى الله تعالى عنهما بھى جمارے ساتھ ہى اس مجلس ميں تھے كہ آنخضرت صلى الله علیہ وسلم ہمارے درمیان ہے اُٹھے (اور کسی طرف کونکل گئے )اور پھر آ پ کی واپسی میں بہت دیر ہوگئ تو ہمیں ڈر ہوا کہ ہیں ہم سے علیحدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوکوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے (یعنی ہماری عدم موجود گی میں کسی میٹمن وغیرہ سے آپ کوکوئی ایذاءنہ پہنچ جائے ) پس اس خیال ہے ہمیں سخت گھبراہٹ اورفکرلاحق ہوئی اورہم لوگ (آپ کی جنجو میں) نکل کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے میں ہی گھبرا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا یہاں تک کہ انصار کے خاندان بنی النجار کے ایک باغ پر پہنچ گیا جو چہار دیواری سے گھرا ہوا تھا اور میں نے اس کے عاروں طرف چکرلگایا کہ اندر جانے کے لیے مجھے راستیل جائے کیکن نہیں ملا کھر مجھے یانی کی ایک گول (چھوٹی سی نہر) نظریژی جو باہر کے ایک کنوئیں سے باغ کے اندر جاتی تھی (ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں) میں سمٹ اور سکڑ کراس میں سے باغ کے اندر کھس گیا اور رسول اللہ صلی الله علیه وسلم کے پاس جا پہنچا۔حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ابو ہریرہ! میں نے عرض کیا: ہاں! یارسول الله صلی الله علیہ وسلم میں ہی ہوں۔آپ نے فرمایا: تم کیے آئے؟ میں نے عرض کیا: یارسول الله! (صلی الله علیه وسلم) آپ ہمارے درمیان تشریف رکھتے تھے بھروہاں ہے اُٹھ کر چلے آئے اور جب دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی نہیں ہوئی تو ہمیں خطرہ ہوا کہ مبادا ہم ے علیحدہ آپ کوکوئی ایذاء پہنچائی جائے۔اسی خطرے سے گھبرا کے ہم سب چل پڑے اور سب سے پہلے گھبرا کے میں ہی نکلاتھا یہاں تک کہ میں اس باغ تک پہنچا اور (جب مجھے کوئی دروازہ نہیں ملاتو) اومڑی کی طرح سمٹ سکڑ کے میں (اس گول میں ہے کس طرح) تھس آیا ہوں اور دوسرے لوگ بھی میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ پھرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنعلین مبارک مجھے عطا فرمائے اورارشا دفر مایا کہ''میرے یہ جوتے لے کر جاؤ اوراس باغ سے نکل کے جوآ دمی بھی

۲۳۸ مهمیں ایسا ملے جودل کے بورے یقین کے ساتھ لا اللہ اِلا اللّٰہ کی شہادیت دیتا ہواس کو جنت کی خوشخری سنادو۔" (ابوہررہ وضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں وہاں سے چلا) تو یہ سے پہلے میری ملا قات عمر رضی الله تعالی عنه ہے ہوئی۔انہوں نے مجھے یو چھاابو ہر ریڈ اتمہار سے ہاتھ میں بیدو جو تیاں کیسی ہیں؟ میں نے کہا' بیحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلین مبارک ہیں' حضور صلی اللہ عليه وسلم نے مجھے بيدے كر بھيجا ہے كہ جوكوئى بھى دل سے" لا الله الا الله" كى شہادت دينے والا مجھے ملے میں اس کو جنت کی خوشخبری سنادوں۔ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پس عمر رضی الله تعالیٰ عنہ نے میرے سینے پرایک ہاتھ ماراجس سے میں اپنی سرینوں کے بل بیچھے کوگر پڑااور مجھ سے انہوں نے کہا'' پیچھے کولوٹو''میں روتا ہواحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا اور عمر بھی میرے بیچھے بیچھے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (مجھے اس حالت میں دیکھ کر) یو چھا:''ابو ہر ریہ! تنہیں کیا ہوا؟'' میں نے عرض کیا کہ ممررضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ملے تھے حضور صلی الله علیہ وسلم نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے وہ اُنہیں بتلایا تو انہوں نے میرے سینے پرایک ایسی ضرب لگائی جس ہے میں اپنی سینوں کے بل گریر ااور مجھ ہے کہا کہ بیجیے کولوٹو۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے عمر رضی الله تعالیٰ عنه کومخاطب کرے فر مایا: "عمر!تم نے ایسا کیوں کیا؟" انہوں نے عرض کیا جضور صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باہ قربان ہوں کیا آپ نے ابو ہررہ وضی اللہ تعالی عنہ کوایے تعلین مبارک دے کراس لیے بھیجا تھا کہ جو کوئی بھی دل کے یقین کے ساتھ ''لا إللہ إلا اللہٰ'' کی شہادت دینے والا ان کو ملے وہ اس کو جنت کی بشارت دے دیں ۔حضورصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ہاں! میں نے ہی یہ کہ کر جھیجا تھا۔عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: ''حضور!اییانہ کیجئے' مجھےخطرہ ہے کہ کہیں لوگ بس اس شہادت ہی پر بھروسہ کر کے (سعی وعمل سے بے پرواہ ہو کے ) نہ بیٹھ جا کیں ۔ لہذا انہیں اسی طرح عمل کرنے دیجئے ۔ "حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: " تو جانے دو!" ۔ (مسلم)

تشريح: ....اس حديث مين چند چيزين وضاحت طلب ہيں:

ا) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ا پن تعلین مبارک کیوں عطا فر مائیں؟ شارحین نے اس کی توجیہ میں اگر چہ کئی باتیں کہی

وج<sup>5</sup>، ۲۳۹ بین کیکن ان سب میں زیادہ قرین قیاس ہیہ وجہ معلوم ہوگی کہے کہ حضرت ابو ہر ریرہ رضی الله تعالیٰ عنه کوآپ نے جس بشارت عظمیٰ کے اعلان کے لیے بھیجا تھا اس کی غیر معمولی اہمیت کی وجہ ہے آپ نے اپنی کوئی خاص نشانی بھی ان کے ساتھ کردینا مناسب سمجھا اوراس وقت آپ کے پاس ایس چیز جواس مقصد کے لیے آپ ان کودے سکتے تھے لیے ک تعلین مبارک ہی تھیں اس لیے وہی آپ نے ان کوعطا فر ما دیں۔واللہ اعلم

۲) حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے اس واقعہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بختی کا معاملہ فر مایا اس کی صحیح نوعیت کو بمجھنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس امتیازی حیثیت کو پیش نظر رکھنا جا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت میں ان كوحاصل تقى يعنى وه (اورحضرت ابو بمرصديق رضى الله تعالى عنه بهي )حضور (صلى الله عليه وسلم) کے خاص شریک کار محرم راز مشیر خصوصی اور گویا آپ کے وزیر و نائب تھے اور صحابہ کرام مام طور سے ان کے اس امتیازی مقام کو پہچانتے تھے اور جس طرح ہر جماعت اور ہر خاندان کا بڑا اینے چھوٹوں کو تنبیہاورسرزنش کاحق رکھتا ہے ای طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیرق رکھتے تھے اور بسا اوقات حسب ضرورت اس حق کوآپ استعمال بھی فرماتے تھے اور واقعہ یہ ہے کہ جھوٹوں کی اصلاح وتربیت کے لیے بروں کے واسطے اس حق کا ماننا ضروری بھی ہے۔ پس حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے اس واقعہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ کے ساتھ جو تشدد کیاوہ در حقیقت اسی قبیل سے ہاور معلوم اییا ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابتداء ان سے واپس ہونے کو کہا ہوگالیکن وہ چونکہ تمام اہل ایمان کے لیے ایک بشارت عظمیٰ کا پروانہ لے کر آ رہے تھے اور اُن کے نزدیک بیایک بڑی سعادت تھی جو انہیں حاصل ہورہی تھی اس کیے انہوں نے واپس ہونے سے انکار کیا ہوگا اور بالآ خرحصرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوواپس لوٹانے کے لیےاس جروتشددے کام لیا ہوگا کیونکہان کومقام نبوت اور شئون نبوت کی یوری شناسائی کی وجہ سے اس کا کامل یقین تھا کہ اس بشارت عامہ کامضر پہلو جب حضور صلی الله علیہ وسلم کے سامنے آئے گا تو آپ بھی اس کوخلاف مصلحت ہی سمجھیں گے اور ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواس کی عام اشاعت ہے منع فر مادیں گے۔ چنانچے ایسا ہی ہوا۔ یبال بی بھی ملحوظ رہنا جا ہیے کہ ایک وفعہ رسول الله صلی الله علی وسلم نے حضرت معاذ
رضی الله تعالیٰ عنہ کو بھی الیں ہی بیثارت سنائی تھی (وہ حدیث اوپر گزر چکی ہے) اس وقت
حضرت معاذرضی الله تعالیٰ عنہ نے رسول الله علیہ وسلم ہے اجازت ما تکی تھی کہ وہ ہے
مسلمانوں کو بیخ توخیری سنادیں تو حضور صلی الله علیہ وسلم کے اجازت نہیں دی تھی اور اجازت نہ الله و دینے کی وجہ یہی بیان فر مائی تھی کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے دینی ترقیوں سے رہ جائیں گے۔
مسلمانوں کو جہ بہی بیان فر مائی تھی کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے دینی ترقیوں سے رہ جائیں گی ۔
مائی ہے 'سواس کی ایک عام تو جیہ تو وہی ہے جو مندرجہ بالا احادیث کے ذیل میں ذکر کی جائیں ہے ۔ ماسوااس کے اس حدیث کے الفاظ میں اس احتمال کی بھی کافی گنجائش ہے جا چکی ہے ۔ ماسوااس کے اس حدیث کے الفاظ میں اس احتمال کی بھی کافی گنجائش ہے کہ حضور (صلی الله علیہ وسلم) کا مطلب اس ارشاد سے صرف سے ہو کہ جو کوئی''لا اللہ اللہ اللہ '' کی شہادت دے یعنی صدق دل سے دین تو حید (اسلام) پر ایمان لائے اس کو خوشخبری دے دی جائے کہ وہ ضرور وجنت میں جائے گا۔ اگر چہ گنا ہوں کی سز ایا نے کے اس کو بعدی کے ایک اسی صورت میں کوئی اشکال نہیں جائے گا۔ اگر چہ گنا ہوں کی سز ایا نے کے بعد ہی جائے' اس صورت میں کوئی اشکال نہیں رہتا۔

پس حدیث مندرجہ بالا کے بارے میں یہ بھی بہت زیادہ قرین قیاس ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ جس وقت بنی النجار کے اس باغ میں حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے

رومی اللہ تعالیٰ کی بے پایا ھئونِ رخت اور تجلیات کرم کے مراقبے ہوں تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی بے پایا ھئونِ رخت اور تجلیات کرم کے مراقبے ومشاہدے میں متعزق ہوں اور اس حالت میں آپ نے حضرت ابو ہر مرہ در فنی اللہ تعالیٰ عنه کوبطورنشانی اپن تعلین مبارک عطافر ماکر ہرشاہدتو حیدکو جنت کی خوشخبری سنادینے کا تھم ہے۔ دیا ہولیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس پوری حقیقت کے راز داں اور ان احوال و کھی کیفیات کے اُتار چڑھاؤے باخبر تھاس لیے انہوں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہے براہِ راست مراجعت وتحقیق تک حضرت ابو ہررہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ کواس کے اعلان عام سے روکا ہو۔ دوسر سے طور پر اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس وفت رسول الله صلى الله عليه وسلم كے قلب مبارك كى اس خاص كيفيت (يعني غلبه رجا و رحمت) کا انکشاف منجانب الله ہو چکا تھا اور ان کواینے نو رِفراست سے اس بات کا یقین تھا کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پراس کیفیت کا غلبہ ہیں رہے گا اوراس اعلان کا دوسرا بہلوآ پ کے سامنے رکھا جائے گا تو خود آپ اس کومنع فرمادیں گے۔جیسا کہ ظہور میں آیا۔ اس طرح کے موافق پر صحیح حقیقت کا ادراک و انکشاف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه کی امتیازی فضیلت ہے جس کوحدیث نبوی میں 'مقام محد میت' سے تعبیر کیا گیا ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' دوزخ میں سے وہ سب لوگ نکال لیے جائیں گے جنہوں نے ''لا الہ الا اللهٰ'' کہا اوران کے دل میں بُو کے دانے کے برابر بھی بھلائی تھی' پھروہ لوگ بھی نکالے جا ئیں گے جنہوں نے ''لا الہ الا اللہ'' کہا اور ان کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی بھلائی تھی اوراس کے بعدوہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے''لا الہ الا للہ'' کہا اور اُن کے ول میں ذرہ برابر بھی بھلائی تھی۔''(رواہ ابخاری وسلم)

تشریج: اس حدیث سے دونہایت اہم باتیں جواہل حق کے خاص اجماعی عقائد میں سے ہیں پوری صراحت اور صفائی کیساتھ معلوم ہو جاتی ہیں۔

ایک میرکہ بہت سےلوگ کلمہ اسلام پڑھنے کے باوجودا پنی بداعمالیوں کے سبب دوزخ میں بھی ڈالے جائیں گے۔اور دوسرے بیر کہ اگران کے دلوں میں خفیف سے خفیف اور ضعیف سے ضعیف حتیٰ کہ (حدیث کی تصریح کے مطابق ) ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو بالآ خروہ دوزخ

ے نکال لیے جائیں گے۔ یہیں ہوسکتا کہ کوئی ادنی سے ادن در ب وی ادنی ہو۔ طرح ہمیشہ دوزخ میں رہے۔اگر چہوہ اعمال کے لحاظ سے کیسا ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو۔ سے اس سال معصوم و محفوظ محفوظ سے اس سے اس معصوم محفوظ سے اس معصوم محفوظ سے اس معصوم محفوظ سے معلق میں معصوم م

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں ہے اس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہوہ" لا الہ الا اللهٰ' كے قائل نہ ہوجا ئيں ہی جو محص لا الہ الا اللہ كا قائل ہو گيا اس نے اپنے مال اورايني جان کومحفوظ کرلیا' سوائے اس کے حق کے اور اس کا حساب اللہ کے سپر د ہے۔' ( بخاری وسلم ) تشریح: .....حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ہے اس حدیث کی روایت اس مکالمہ کے صمن میں آتی ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعدادا لیکی زکو ۃ ہے انکار کرنے والےبعض قبائل کےخلاف جنگ کرنے کے بارے میںان کےاورحضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا تھا۔

اس حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی جنگ کے متعلق ایک نہایت اہم اور اصولی اعلان بھی فرمایا ہے اور وہ بیر کہ ہماری جنگ کا مقصد اس کے سوا کچھنہیں کہاںتٰد تعالیٰ کے بندوں کواس کی بندگی کے رہتے پرلگایا جائے اوران کوعذاب ابدی ہے نجات دلائی جائے ۔لہٰذا جوکوئی اللّٰہ کے دین کوقبول کر لےاوراللّٰہ ہی کی بندگی کا اقرار کرے اُس کےمقرر کیے ہوئے طریقہ زندگی ( دین اسلام ) کواپنا دین بنالے اس کے جان و مال کو ہماری طرف سے بالکل امن ہے۔

"إلا بحقِّه" كامطلب يه كالبنة اكراس في اسلام اختيار كرف ك بعد کوئی ایبا جرم کیا کہخوداللہ کے قانون کا تقاضا اُس کو جانی یا مالی سزا دینے کا ہوا تو خدا وندی حکم کےمطابق اس کوسزا دی جائے گی اور''لا الہ الا لٹد'' کہنے اور مسلمان کہلانے کی وجہ ہے وہ اس قانونی سز اسے نہیں نچ سکے گا۔

"وَحِسَابُهُ عَلَى الله" كا مطلب بيرے كه جو مخص كلمه اسلام يره كا إنا ايمان لا نا ہمارے سامنے ظاہر کرے گاہم اس کومؤمن اور مسلم تشکیم کرے اس کے خلاف جنگ بند کرویں

روداس کے ساتھ ایمان واسلام ہی کا معاملہ کریں گے لیکن آگرانی الواقع اُس کی نیت میں کوئی برائی اوراس کے دل میں کوئی کھوٹ ہوگی تو اُس کا حساب آخرت میں اللا تعالیٰ پر ہے جو كوئى برائى اوراس كے دل ميں بون هوت ہوں و ، ب ب ب ب ب کوئى برائى اوراس كے دل ميں بون هوت ہوں و ، ب ب ب ب کار الل "عَالِمُ الْغَيْبِ اور عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُور " ہے۔ وہ بی اُس سے حساب كر لے گا۔ اللہ اللہ علی سے اللہ میں ا میں انہی الفاظ میں سے مسلم میں رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بيه حديث قريب قريب انهي الفاظ ميں صحيح مسلم ميں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طارق اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے بھی روایت کی گئی ہے اوربعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس مضمون کو کسی قدر تفصیل سے بھی روایت کیا ہے جس سے اس حدیث کے مضمون کی بھی اور زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے ہم ان میں سے بعض روایات ذیل میں درج بھی کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ'' مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں ہے اُس وقت تک جنگ جاری رکھوں جب تک کہوہ'' لا الہ الاالله "كى شہادت ديں اور مجھ پراور جو ہدايت ميں لے كرآيا ہوں اس پرايمان لے آئيں ، سوجب وہ ایسا کرلیں تو انہوں نے اپنے جان و مال کو مجھ ہے محفوظ کرلیا' سوائے اس کے حق كاوران كاحساب الله كيردي "(ملم)

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ''مجھے حکم ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں'اس وقت تک کہوہ اس بات کی شہادت ادا کریں ( یعنی اس کا اقر ار واعلان کریں ) کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمہ اللّٰدے پیغمبر ہیں اور نماز قائم کرنے لگیں اور ز کو ۃ ادا کرنے لگیں ۔ پس جب وہ بیسب کچھ كرنےلگيس تو انہوں نے اپنے جان و مال كو مجھ ہے محفوظ كرليا سوائے حق اسلام كے اور ان كاحساب الله كے سپر دے۔ " ( بخارى وسلم شريف)

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ جاری رکھوں' یہاں تک کہوہ ''لا الله الا الله'' كے قائل ہو جائيں \_ پس جب وہ''لا الله الا الله'' كے قائل ہوجائيں اور ہاری نمازیں پڑھنے لگیں اور (اپنی نمازوں میں) ہارے قبلہ کی طرف رُخ کرنے لگیں اور ہمارا ذبیحہ کھانے لگیں تو ان کے خون اور ان کے مال ہم پر حرام ہو گئے سوائے اس کے حق کے اور ان کا حساب اللہ کے سپر دہے۔ '( بخاری )

۲۵۴ میں تشریح: سات مدیث میں شہادت تو حید کے ساتھ نماز پڑھنے اور نماز میں قبلہ اسلام کی طرف رُخ كرف اورابل اسلام كاذبيحه كهاف كاذكر بهي كيا كياب- درحقيقت النهام چيزون طرف زُخ کرنے اورابار اسلام 6 دبیجہ ھانے ور س پیریں ہے۔ کا ذکر بھی بطور علامات اورنشانیوں ہی کے کیا گیا ہے اوراصل مقصداس صدیث کا بھی اطافیش سے حرکت سے بھی مصرف ویون کی خاطر السائی جے مندرجہ بالا کی طرح صرف اتنابی ہے کہ ہماری جنگ جس کسی ہے بھی ہے صرف دین کی خاطر " اورلوگوں کو کفروشرک کی ممراہی ہے نکال کرراہ حق پر لانے کے لیے ہے۔ پس جولوگ بے راہ روی چھوڑ کرانٹد کی بتلائی ہوئی سیدھی راہ اختیار کرلیں اور دین حق کی دعوت کوقبول کرلیں'ان کے جان و مال سے تعرض کرنا ہمارے لیے حرام ہے اور چونکہ اس زمانہ اور اس ماحول میں ایمان واسلام کی ظاہری علامات یہی تھیں کہ آ دمی مسلمانوں کے طریقے پرنماز پڑھنے لگے اور نماز میں کعبہ کی طرف زُخ کرنے لگے اور مسلمانوں کے ذبیجہ سے پر ہیز نہ کرے اس لیے رسول اللہ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے علامات ہی کےطور پران چیزوں کا بھی ذکر کر دیا ہے۔

#### مسلمان کسی گناہ اور بدملی کی وجہ سے کا فرنہیں ہوجا تا

حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمايا: " تنين با تنين اصول اسلام مين داخل بين أيك بير كه جو مخص كلمه لا الله إلا الله كا قائل مؤاس کے بارے میں زبان کوروکا جائے یعنی کسی گناہ کی وجہ سے اس کی تکفیر نہ کی جائے اور کسی بڈملی کی وجہ سے اس کو خارج از اسلام قرار نہ دیا جائے .....دوسری چیز (اصول اسلام میں سے) جہاد ہے وہ اس وفت سے جاری ہے جب مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا اور اس آخری زمانہ تک جاری رے گا جبکہ اس اُمت کا آخری طبقہ دجال ہے جنگ کرے گا (مسلمانوں کے حکمران خواہ ظالم ہوں یا منصف جہاد بہر حال جاری رہے گا ) کسی ظالم حکومت کاظلم اور عادل حکمران کاعدل اس کو ختم نہیں کرے گا اور (اصول اسلام میں ہے تیسری چیز ) تقدیر پرایمان لا ناہے۔" (ابوداؤد)

تشریح: ....اس حدیث میں تین باتوں کواصول اسلام میں سے بتلایا گیا ہے اول یہ کہ کسی گناہ اور بدعملی کی وجہ ہے کسی ایسے خص کی تکفیر نہ کی جائے اور اس کے خارج از اسلام ہونے کا فتو کی نہ دیا جائے جو کلمہ لا اللہ إلا اللہ کا قائل ہو۔اس کے بارے میں ایک بات توبیلحوظ رکھنے کی ہے کہ کلمہ لا اللہ الا اللہ کے قائل ہونے کا مطلب وہی ہے جو پہلے

ومال ۲۵۵ میر بار بار بیان کیا جاچکا ہے بیعنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی کراپنی دعوت کوقبول کر کے مسلمان ہو جانا۔ پہلے بتلایا جاچکا ہے کہ عہد نبوی میں کلمہ لا اللہ إلا اللہ کا کائل ہو جانا' اسلام قبول کر لینے کاعنوان تھا'خود ہاری زبان اُردو میں بھی اس محاورہ کے مطابق کا کہے پڑھ لینے'' کا مطلب اسلام قبول کرلیناسمجھا جاتا ہے۔

دوسری بات یہاں بیقابل لحاظ ہے کہاس حدیث میں کسی گناہ اور برعملی کی وجہ ہے " كلمه كو" كى تكفير ہے منع فرمايا گيا ہے۔ گويارسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے اُمت کواس غلطی اور گمراہی ہے بچانے کی کوشش فر مائی ہے جس میں معتز لہ اور خوارج مبتلا ہوئے وہ صرف معاصی اور بداعمالیوں کی بناء پر بھی آ دمی کواسلام سے خارج قرار دیتے ہیں اور اہل سنت کا مسلک اس حدیث نبوی کے مطابق یہی ہے کہ کوئی مسلمان صرف اپنی برحملی اوراینے معاصی کی وجہ سے اسلام سے نہیں نکاتا اور کا فرنہیں ہوجا تا۔ الغرض حدیث کے اس جز کا مقصدومدعا یہی ہے کہ جب ایک شخص کلمہ پڑھ کرایمان لے آیا اوراسلام کواس نے اپنادین بنالیا تو اس کے بعد اگر اس سے گناہ سرز دہوں اور وہ بداعمالیوں میں مبتلا دیکھا جائے تو صرف عمل کی اس خرابی کی وجہ ہے اس کو کا فراور خارج از اسلام نہ قرار دیا جائے .....پس ایسے لوگوں سے اس صدیث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو کسی ایسی چیز کا انکار کر کے خودایمان واسلام کے دائرے سے نکل جائیں جس پرایمان لا نامسلمان ہونے کی شرط ہے۔ اس حدیث میں جہاد کے متعلق فرمایا گیاہے کہ میری بعثت سے لے کروہ اس وقت تک جاری رہے گا جبکہ میری اُمت کا آخری طبقہ دجال کے خلاف جہاد کرے گا، کسی ظالم کاظلم اور منصف كاعدل وانصاف اس كوختم نهيس كرے گا۔اس آخرى فقره كامطلب بيہ كا كركسي وقت مسلمانوں کی حکومت کا نظام غلط ہاتھوں میں ہواور حکمران غلط تھے اور ظالم ہوں تب بھی جہاد ساقط نہ ہوگا اور کسی کے لیے بیعذر کرنا سیح نہ ہوگا کہ ہم ان غلط کار جا کموں کی ماتحتی میں جہاد نہیں کریں گے بلکہ حکومت پرتسلط خواہ اچھوں کا ہویا بروں کا بہر حال ان کی ماتحتی میں جہاد کرنا ہوگا۔

### besturdubooks. Wordpress.com ایمان کےمنافی اخلاق واعمال

بہر بن حکیم اینے والد حکیم کے واسطے سے اینے دا دامعاویہ بن حیدہ قشری سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ''غصہ ایمان کو ایسا خراب کر دیتا ہے جیسے کہ ایلواشہد کوخراب کردیتا ہے۔" (شعب الایمان للبہتی)

تشریج: .....در حقیقت غصه ایسی بی ایمان سوز چیز ہے جب آ دمی پر غصه سوار ہوتا ہے تواللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے وہ تجاوز کر جاتا ہے اور اس سے وہ باتیں اور وہ حرکتیں سرز د ہوتی ہیں جواس کے دین کو ہر باد کردیتی ہیں اور اللہ کی نظر سے اُس کو گرادیتی ہیں۔

اوس بن شرحبیل سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا آپ صلی الله علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو محص کسی ظالم کی مدد کے لیے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے چلااوراُس کواس بات کاعلم تھا کہ پینظالم ہے تو وہ اسلام سے نکل گیا۔ (رواہ البہقی فی شعب الایمان) تشریج:....جبظلم کا ساتھ دینااور ظالم کوظالم جانتے ہوئے اس کی سی قتم کی مدد کرنا ا تنابرُ ا گناہ ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ایسے خص کواسلام سے نکل جانے والا قرار دیا ہے توسمجھا جاسکتا ہے کہ خودظلم ایمان واسلام کے س قدرمنا فی ہے اور اللہ ورسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے نز ويك ظالموں كا كيا درجہ ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ" مؤمن لعن طعن کرنے والانہیں ہوتا اور نہ فخش گواور بدکلام ہوتا ہے۔" (ترندی وشعب الایمان للبہقی)

تشریح: ....مطلب میہ ہے کہ بدکلامی اور فخش گوئی اور دوسروں کے خلاف زبان درازی میاوتیں ایمان کے منافی ہیں اور مسلمان کوان سے یاک ہونا جا ہے۔

17- ایمان - ۲۵۷ حضرت صفوان بن سلیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی کے عرض کیا گیا کہ كيامسلمان بزدل موسكتا ٢٠٠ يصلى الله عليه وسلم نے فرمايا: بان! (مسلمان يون يه مزوري کیامسلمان بزدن ہوستا ہے: اپ ن سدید اسٹی اسٹیمان بزدن ہوستا ہے: آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہال ا ہوسکتی ہے) پھرعرض کیا گیا کیامسلمان بخیل ہوسکتا ہے؟ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہال ا (مسلمان میں پیر کمزوری بھی ہوسکتی ہے) پھرعرض کیا گیا' کیا مسلمان کذاب (بعنی بہت جھوٹا) ہوسکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں! (بعنی ایمان کے ساتھ بیبا کا نہ جھوٹ کی نایاک عادت جمع نہیں ہو سکتی اورایمان جھوٹ کو بر داشت نہیں کرسکتا۔ (مالک دیہی )

تشریج:....مطلب میہ ہے کہ بخل اور بز دلی اگر چہ بری عادتیں ہیں لیکن میہ دونوں انسان کی کچھالیمی فطری کمزوریاں ہیں کہ ایک مسلمان میں بھی بیہ ہوسکتی ہیں کیکن جھوٹ کی عادت میں اورایمان میں ایسی منا فات ہے کہ بیا یک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنہیں زنا کرتا کوئی زنا کار جس وقت وہ زنا کرتا ہے اور وہ اس وقت مؤمن ہواور نہیں چوری کرتا کوئی چورجس وقت وہ چوری کرتا ہےاوروہ اس وقت مؤمن ہواورنہیں شراب پیتا کوئی شرایی جبکہ وہ شراب پیتا ہے اور وہ اُس وقت مؤمن ہواور نہیں لوٹنا لوٹ کا کوئی مال کہ لوگ اس کی طرف آئیمیں اُٹھا اُٹھا کراس کی لوٹ مارکود کیھتے ہوں جبکہ وہ لوٹنا ہےاوروہ اس وقت مؤمن ہواورنہیں خیانت کرتا خیانت کرنے والا جبکہوہ خیانت کرتا ہے اوروہ اُس وقت مؤمن ہو۔ پس (ایمان والو!ان منافی ایمان حرکات سے )اینے کو بیاؤ! بیاؤ! (بخاری وسلم) یہ حدیث بخاری ومسلم ہی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بھی آئی ہےاوراس میں زنا'چوری'شراب نوشی'لوٹ ماراور خیانت کےعلاوہ قبل ناحق کا بھی ذکر ے بعنی اس میں ان الفاظ کا اور اضافہ ہے: '' وَلاَ يَقْتُكُ حِيْنَ يَقْتُكُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ' ( بعنی نہیں قبل كرتاكوئي قتل كرنے والاكسى كوجبكہ وقتل كرتا ہے اوروہ أس وقت مؤمن ہو) ( بخارى وسلم ) تشریج:....مطلب پیه ہے کہ زنا' چوری' شراب نوشی' قتل و غارت گری اور خیانت' پیہ سب حرکتیں ایمان کے قطعاً منافی ہیں اور جس وقت کوئی شخص پیچرکتیں کرتا ہے اُس وقت اس کے دل میں ایمان کا نور بالکل نہیں رہتا' بیمطلب نہیں ہے کہ وہ اسلام کے دائر ہے

ن وجاتا ہے۔۔۔۔۔خودامام بخاری دھی اللہ علیہ نے باری دھی اللہ علیہ نے باری دھی اللہ علیہ نے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے:

''ان گناہوں کا کرنے والاجس وقت کہ بیاگناہ کرتا ہے اُس وقت وہ یو، ہوتااوراس میں ایمان کا نورنہیں رہتا۔''

اس طرح كداحاديث كامطلب صرف بيهوتا ہے كدية خص اس حقيقي ايمان ہے محروم اور بےنصیب ہے جومسلمانوں کی اصلی شان ہے اور جواللّٰہ کومجبوب ہے اور اس کے لیے نحوی تركيب مين "كاملاً" يا" تاماً "جيسے الفاظ مقدر ماننے كى بالكل ضرورت نہيں بلكه ايسا كرنا ايك قتم کی بدذ وقی ہے ہرزبان کا بیعام محاورہ ہے کہ اگر کسی میں کوئی صفت بہت ناقص اور کمزور درجہ کی ہوتو اُس کو کالعدم قرار دے کراس کی مطلق نفی کردی جاتی ہے خاص کر دعوت وخطابت اورترغیب وتر ہیب میں یہی طرزِ بیان زیادہ موزوں اور زیادہ مفیدمطلب ہوتا ہے۔

مثلاً یمی حدیث ہے جس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے زنااور چوری اورخونِ ناحق وغیرہ گناہوں کے بارے میں ارشا دفر مایا کہ''ان کا کرنے والاجس وقت بینا یاک کام کرتا ہے وہ اس وقت مؤمن نہیں ہوتا۔''اگر بجائے اس کے آپ یوں فرماتے کہ '' اُس وفت اُس کا ایمان کامل نہیں ہوتا'' تو اس میں کوئی زوراور وزن نہیں ہوتا اور ترہیب وتخویف جوحدیث کا مقصد ہے وہ بالکل فوت ہوجا تا یا مثلاً پہلے بیرحدیث گز رچکی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنے اکثر خطبات میں ارشاد فر مایا کرتے تھے کہ 'لا إِيْمَانَ لِمُنْ لاَ اَمَائَةً لَهُ وَلاَ دِينَ لَمَنْ لاَ عَصْدَ لَهُ ' (جس ميں امانت نہيں' اُس ميں ايمان نہیں اور جس میں عہد کی یا بندی نہیں اس کا دین میں حصہ ہیں ) اب اگر بجائے اس کے صريح الفاظ ميں پيفر مايا جاتا كه'' جس ميں امانت نہيں وہ مؤمن كامل نہيں اور جوعهد كا یا بندنہیں وہ پورا دیندارنہیں' 'تو ظاہر ہے کہاس میں وہ زوراوراثر بالکل نہ ہوتا جوحدیث کے موجو دالفاظ میں ہے۔ بہر حال دعوت وموعظت اورانذ اروتر ہیب جوان حدیثوں کا اصل مقصد ہے اس کے لیے یہی طرز بیان سیج اورزیادہ موزوں وخوبصورت ہے۔

#### وسوسے برمواخذہ ہیں

حضرت ابو ہر رہے دصنی اللّٰہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے

رمایا: اللہ تعالیٰ نے میری اُمت ہے دل کے برے خیالات اُلوکو ہوسوں کومعاف کردیا ہے ان برکوئی مواخذہ نہ ہوگا جب تک اُن بڑمل نہ ہواورزبان سے نہ کہا جا کے ( بخاری وسلم ) تشریخ:....انسان کے دل میں بعض اوقات بڑے گندے خیالات اور فیطرات آتے ہیں اور بھی بھی منکرانہ اور ملحدانہ سوالات و اعتراضات بھی دل و د ماغ کو ا یریشان کرتے ہیں' اس حدیث میں اطمینان دلایا گیا ہے کہ بیہ خیالات اور وساوس جب تک کہ صرف خیالات اور وساوس ہیں' ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی مواخذہ نہیں ہے'ہاں! جب یہی خیالات'خطرات ووساوس کی حدسے بڑھ کراُ س شخص کا قول ياعمل بن جائيس تو پھراُن پرموا خذہ اورمحاسبہ ہوگا۔

حضرت عبدالله بنعباس رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ:'' بھی بھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں اُن کو زبان سے نکالوں؟"" ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: "اللہ کی حمد اور اس کاشکر ہے جس نے اس کے معاملہ کو وسوسہ کی طرف لوٹا دیا ہے۔' ( ابوداؤو )

تشریح:....مطلب بیہ ہے کہ بیم مکمین اور فکر مند ہونے کی بات نہیں بلکہ اس پر اللّٰہ کا شکر کرو کہ اُس کے فضل و کرم اور اس کی دنتگیری نے تمہارے دل کو اُن برے خیالات کے قبول کرنے اور اپنانے سے بیحالیا ہے اور بات وسوسہ کی حدے آ گے نہیں بڑھنے دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابؓ میں سے پچھلوگ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ پ سے دریافت کیا کہ ہمارا حال بیہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دلوں میں ایسے برے خیالات اور وسوسے یاتے ہیں کہ اُن کوزبان سے کہنا بھی بہت برااور بہت بھاری معلوم ہوتا ہے۔رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فر مایا: كيا واقعي تمهاري بيرحالت ہے؟ انہوں نے عرض كيا' مال! يبي حال ہے۔آپ صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا كه: بيتو خالص ايمان ہے۔ (مسلم) تشریح:....مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی یہ کیفیت کہ وہ دین وشریعت کے

Uning Com خلاف وساوس ہے اتنا گھبرائے اوران کوا تنا براسمجھے کہ زبان ۔ گراں ہوئیہ خالص ایمانی کیفیت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ً فرمایا: تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کوکس نے بیدا کیا؟ فلال چیز کوئس نے پیدا کیا؟ (یہاں تک کہ یہی سوال وہ اللہ کے متعلق بھی دل میں ڈالتا ہے کہ جب ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر ) اللّٰہ کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ پس سوال کا سلسلہ جب بہاں تک پہنچ تو جا ہے کہ بندہ اللہ سے بناہ مائے اور رُک جائے۔ (بخاری وسلم) تشریح: ....مطلب میہ ہے کہ اس قتم کے وسوے اور سوالات شیطان کی طرف ہے ہوتے ہیں اور جب شیطان کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے متعلق بیرجا ہلانہ اور احتقانہ سوال ڈ الے تو اُس کا سیدھااور آسان علاج ہے کہ بندہ شیطان کے شرسے اللہ کی پناہ مائے اور خیال کواُ س طرف سے پھیر لے بعنی اس مسئلہ کو قابل توجہ اور لائق غور ہی نہ سمجھے اور واقعہ بھی یمی ہے کہ اللہ جب اُس ہستی کا نام ہے جس کا وجود اُس کی ذاتی صفت ہے اور جو تمام موجودات کا وجود بخشنے والا ہےاس کے متعلق بیسوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔

حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ:لوگوں میں ہمیشہ فضول سوالات اور چون و چرا کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ بیاحقانہ سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کوکس نے پیدا کیا ہے؟ پس جس کواس سے سابقہ پڑے وہ یہ کہہ کربات ختم کروے کہ اللہ پراور اس کے رسولوں پر میراایمان ہے۔ (بخاری وسلم)

تشریح:....مطلب بیہ ہے کہ مؤمن کا روبیان سوالات اور وساوس کے بارے میں يه ہونا جاہے كہوہ سوال كرنے والے آ دى سے يا وسوسہ ڈالنے والے شيطان سے اور اپنے نفس سے صاف کہددے کہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان کی روشنی مجھے نصیب ہو چکی ہے اس لیے میرے لیے بیسوال بالکل قابل غورنہیں جس طرح کسی آئکھوں والے کے لیے بیہ سوال قابل غورنہیں کہ سورج میں روشن ہے یانہیں؟

ا بیمان واسلام کیا میمی الله های الله علیه وسلم سے سفیان بن عبدالله تقفی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول الله های الله علیه وسلم سے عرض کیا کہ: ''یارسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) اسلام کے بارے میں مجھے کوئی الیمی جامع اورشافی بات بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر میں سے اس بارے میں بچھ نہ کھی یو چھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہو میں اللہ پر ایمان پر لایا اور پھر پوری طرح اور ٹھیک ٹھیک اس پر قائم رہو۔' (مسلم شریف)

تشریج:....مطلب میہ ہے کہ اللہ ہی کو اپنا اللہ اور رب مان کراینے کوبس اُس کا بندہ بنادواور پھراس ایمان اورعبدیت کے تقاضوں کے مطابق ٹھیک ٹھیک چلنا اپنی زندگی کا دستور بنالو بس یہی کافی ہے۔

بیر حدیث ''جوامع الکلم'' میں سے ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے جواب کے ان دولفظوں میں اسلام کا پورا خلاصه آگیا ہے۔"ایمان باللہ اوراس پراستقامت"، ہی اسلام کی غرض وغایت بلکہ اس کی روح ہے۔"ایمان باللہ" کا مطلب تو کتاب کے بالکل شروع میں حدیث جبرئیل علیہ السلام کی تشریح میں بیان کیا جاچکا ہے اور استقامت کے معنی ہیں بلاا فراط وتفریط اور بغیر کسی بچی اور انحراف کے اللہ کی مقرر کی ہوئی''صراط متنقیم'' پر قائم رہنا اور ہمیشہ اُس کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرتے رہنا۔ گویا تمام اوامر ونواہی اور جملہ احکام خدا وندی کے سیجے مکمل اور دائمی اتباع کا نام استقامت ہے اور ظاہر ہے کہ بندوں کے لیے اس ے آ گے کوئی مقام نہیں اس سے بعض اکابر صوفیہ نے فرمایا ہے:

ألإستيقامة نحيرٌ مِنُ ألْفِ كَوَامَةٍ. (يعنى استقامت بزارول كرامتول عي بهتراور بالاترب) بہرحال استقامت وہ چیز ہے کہ اس کی تعلیم کے بعد کسی اور سبق کے لینے کی ضرورت نہیں رہتی اوربس وہی انسان کیلئے کافی ہے۔قرآن مجید میں بھی کئی جگہ انسان کی سعادت اور فلاح كوايمان بالله اوراستقامت عى سے وابسة كيا گيا ہے۔ان ميں سے ايك آيت بيہ: إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوُقٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَئِكَ أَصُحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيهَا جَزَاءً م بِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ (الاهاف ١٣١٣:٣١)

''بیشک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارارب اللہ ہی ہے(اور ہم آئی کے بندے ہیں)اور پھروہ اس پرمتنقیم رہے تو انہیں کوئی خوف وخطر نہیں اور نہ اُن کورنج وَمْ ہوگا ولا ہے جنتی ہیں' ایسے اعمال کے بدلہ میں وہ جنت ہی میں ہمیشہ رہیں گے۔''

بلکہ ''اِرُ جَاعُ اَلْسُنَّةِ اِلَی الْکِتَاب'' کے اصول پر کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللّه تقفی کو یہ جواب شاید الی ہی آیات کی روشنی میں دیا ہوگا۔ حضرت تمیم داری سے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فرمایا: دین نام ہے''خلوص اور وفا داری'' کا ہم نے عرض کیا کہ کس کے ساتھ خلوص اور وفا داری ؟ ارشاد فرمایا: اللّه کے ساتھ' اللّه کی کتاب کے ساتھ' اللّه کے رسول کے ساتھ' مسلمانوں کے سردارول' پیشواؤں کے ساتھ' مسلمانوں کے سردارول' پیشواؤں کے ساتھ مسلمانوں کے سردارول' پیشواؤں کے ساتھ اوران کے عوام کے ساتھ۔ (مسلم)

تشریخ: .....ی حدیث بھی '' جوامع النگام'' میں سے ہے۔امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کل مقاصد دین کو بہ حدیث جامع ہے اور اس پڑمل کر لینا گویا دین کے پورے منشاء کو اوا کر دینا ہے کیونکہ دین کا کوئی شعبہ اور کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اس حدیث کے مضمون سے با ہررہ گیا ہو۔اس اجمال کی تفصیل بیہ ہے کہ اس حدیث میں اللہ کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم' آئمہ اُمت و پیشوایان ملت اور عوام مسلمانوں کے ساتھ خلوص و وفا داری کو دین بتلایا گیا ہے اور یہی کل دین ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ اخلاص و وفا داری کا مطلب بیہ ہے کہ اُس پر ایمان لایا جائے' ممکن حد تک اُس کی معرفت حاصل کی جائے' اُس کی اطاعت وعبادت کی جائے' اُس کی ساتھ معرفت کی جائے' اُس کی اطاعت وعبادت کی جائے' اُس کی اطاعت وعبادت کی جائے' اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور مالک و مقدر جانے ہوئے اُس کی جائے ۔ اُس کی جائے' اُس کی اطاعت وعبادت کی جائے' اُس کی اطاعت وعبادت کی جائے' اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور مالک و مقدر جانے ہوئے اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور مالک و مقدر جانے ہوئے اُس کے ساتھ کسی کی جائے' اُس کے ساتھ کسی کو قائے کہ اُس کے ساتھ کسی کو تا کے اور کا کسی کا خوا کے اُس کے ساتھ کی جائے' اُس کے ساتھ کی جائے' اُس کے ساتھ کی جائے' اُس کے ساتھ کے جائے' اُس کے ساتھ کی جائے' اُس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے جائے' اُس کے ساتھ کے دراجائے' غرض پورے اخلاص ووفا کے ساتھ عبد بیت کاحق اور ایا کیا جائے۔

اور کتاب اللہ کے ساتھ وفا داری ہیہ ہے کہ اُس پرایمان لایا جائے 'اس کاحق عظمت ادا کیا جائے 'اس کاعلم حاصل کیا جائے 'اس کاعلم پھیلایا جائے 'اس پڑمل کیا جائے۔ علیٰ مذارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلوص و وفا یہ ہے کہ اُن کی تصدیق ک

جائے 'تعظیم وتو قیر کی جائے' ان سے ان کی تعلیمات اور اُل کی سنتوں سے محبت کی جائے ، وجان ہے اُن کی پیروی وغلامی میں اپنی نجات مجھی جائے۔ ۱۷۶۰ اور آئم مسلمین (بعنی مسلمانوں کے سرداروں اور پیشواؤں ٔ حاکموں اور (۱۶۶۰ماؤں) اور دل وجان ہے اُن کی پیروی وغلامی میں اپنی نجات مجھی جائے۔ کے ساتھ خلوص و وفا داری پیہ ہے کہ اُن کی ذ مہ دار یوں کی ادائیگی میں اُن کی مدد کی جا کھٹا گئے ہے ان کے ساتھ نیک گمان رکھا جائے اورا گراُن ہے کوئی غفلت اور غلطی ہوتی نظر آئے تو بہتر طریقہ پراُس کی اصلاح اور در تنگی کی کوشش کی جائے 'اچھے مشوروں سے دریغ نہ کیا جائے اورمعروف کی حد تک اُن کی بات مانی جائے۔

اور عام مسلمانوں کے ساتھ خلوص و وفایہ ہے کہ اُن کی ہمدردی وخیرخواہی کا پورا پورا خیال رکھا جائے' اُن کا نفع اپنا نفع اور ان کا نقصان اپنا نقصان سمجھا جائے' جائز اورممکن خدمت اور مدد سے دریغ نہ کیا جائے ۔الغرض علیٰ فرق مراتب ان کے جوحقو ق عظمت و شفقت اورخدمت وتعاون کےمقرر ہیں اُن کوا دا کیا جائے۔

اس تفصیل ہے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ بیرحدیث کس طرح پورے دین کو حاوی ہے اور دین کے تمام شعبوں کو اِن مختصر لفظوں میں کس طرح ادا کر دیا گیا ہے اور اس برجیج طور سے عمل کرنا گویا پورے دین برعمل کرنا ہے۔

### besturdubooks. Wordpress.com ایمان سیکھناضر وری ہے

حضرت جی کا ندھلوی رحمہاللّٰدایئے خطبات میں فر ماتے ہیں۔ سب سے بڑی مایہ جس کے حاصل کئے بغیر انسان کی زندگی خطرات میں گھری ہوئی ہے۔ وہ ہے ایمان کا سکھنا۔اپنے یقینوں کوموڑنا۔اول تو ایمان کے بغیرعمل قبول نہیں ہوں گے۔اور دوسرے ایمان کے بغیر عمل پر استقامت حاصل نہیں ہوتی۔اس کا ثمرہ بھی مرتب نہیں ہوگا۔ یا بہت سے بہت اگر جما بھی رہا تو اس کا ثمرہ مرتب نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اینے ایمانوں کی طرف متوجہ ہیں تبلیغ میں لگیں کم ،جمیں کم اور جب کرنی آ جائے تو گھروں پر جا کر بیٹھ جائیں۔ یقین نہیں سکھا عمل سکھ لیا۔سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سکھایا۔ایمان سکھا کرعمل کاسلسلہ قائم کیا گیا۔ یہاں لوگ ایمان نہیں سکھتے عمل سکھ لیتے ہیں۔ اچھے سے اچھے مل موجودلیکن دنیامیں جو تیاں کھارہے ہیں۔ چاہے دنیاتر قی میں کہیں پہنچے گئی ہے۔رسول الله صلى الله عليه وسلم كے لائے ہوئے مل ان سب نقثوں كوگرانے كى طاقت ركھتے ہیں،ہم نے ایمان نہ سکھا۔ نہاس کا داعیہ، نہ کوئی فکر تبلیغ میں دوسم کے آدمی نکلے۔ ایک تو کمائی والے، کمائی میں سے نہ کلیں گے، اپنی کمائی کے اردگر د چکر کا منے رہیں گے۔ دس دن کو دیکھا کمائی سے فرصت کا موقعہ ہے تو دس دن کوآ گیا۔ یقین ایک خاص شکل کے ساتھ ہے۔اس یقین کو باقی رکھتے ہوئے نماز پڑھنے کو،روز ہ رکھنے کو، جج کرنے کو تبلیغ تعلیم ، ذکر کرنے کو تیار ہیں۔ایمان سکھنے کو تیار نہیں،ایمان کے بغیر ممل ایسا جیسے بغیر کرنٹ کے بحلی کا تار،

#### ایمان بغیر کمل بگاڑ پیدا کرتاہے

آج شیطان عمل سے زیادہ نہیں روکتا عمل اگر اس نے کر ہی لیا تو کیا خوش فہمی

روس عمل الرمال كرليا تو ميرى تتم تيار ہوگی۔ايسے بنیں مسلم جو راند وُ درگاہ ہوں عمل ے آ دمی کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ آ دمی کے پاس ایمان کی تو کی ہے ہوتو عمل سے مگڑے ہے۔ عمل کیا ، بڑائی پیدا ہوگئی ،شہرت کا جذبہ آ گیا ، بیمل منہ پر تھینج کر مارا جائے گا۔حضور کے فرمایا: سب سے پہلے آخرت میں تین آ دمی پیش ہوں گے،ایک پڑھا ہوا،صدقہ اور خیرات کرنے والا اورشہید، ہم نے مجھے قرآن دیا تھا تونے کیا کیا تھا؟ آپ نے جوقر آن دیا تھا میں نے خوب عمل کیا ، رات کونماز پڑھتا تھا دن کوویسے نماز پڑھتا تھا۔جھوٹ بولتا ہے ،تونے بڑا بھاری بزرگ بننے کے واسطے کیا ،نیت ٹھیک نہیں تھی ،نیت غیر کی تھی ۔اگریقین ٹھیک ہوتا تو نیت بھی ٹھیک ہوتی ۔ حدیثوں میں آیا ہے عمل صرف اللہ کی رضا کے لئے ہوتو قبول ہوتا ہے۔ یقین کمزور ہےتو نیت غیراللہ کی بن جاویگی۔اس کے پاؤں پکڑ کراٹھایا جائے گا۔اورجہنم میں ڈال دیا جائےگا۔ یہ ہیں پڑھے لکھے عمل کرنے والے جنہوں نے اللہ کے غیر کیلئے عمل کیا۔ ( دوسرا کہے گا ) اے الله میں نے خوب مدرسوں میں ، خانقا ہوں میں پیدلٹایا۔ (جواب دیا جائے گا) لوگوں نے تجھے تنی کہدلیا ،میرے پاس تیرے لئے کچھنہیں ہے ، تیسرے نمبریروہ (ہوگا) جو خودخدا کے راستہ میں نکلتا تھا ، بھی جان کی بھی پروا ہبیں گی۔

یہ تین آ دمی ہیں جن سے دوزخ کوسب سے پہلے بھرا جائے گا۔جنہوں نے ( کمزور ایمان کے ساتھ )عمل کئے ،ان کا پیچشر ہے گا (اور ) جنہوں نے (ایمان) عاصل نہیں کیا اورعمل بھی نہیں کئے تو ان کوتو بغیر یو چھے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔خدا کی ہاتوں پریفین آ جائے گا تواس کے اوپرسب کچھ ملے گا علم آ گیا عمل نہیں آیا تو دوزخ علم نہ آیا عمل نہ آیا تو دوزخ ،اورا گرعلم آگیا اور عمل مجھی کرلیا (لیکن)یقین نه آیا تو دوزخ۔اول تو جنت (صرف)ایمان پر ملے گی ،شرک والوں کے مقابلہ میں ایمان سے جیکا یا جائے گاعمل سے نہیں۔اصل چیز سکھنے کی ہے،ایمان ،اور بیایمان سکھنے کو تیار نہیں۔

ایک تو کمانے والے (جن کا) پورایقین اپنی کمائی پر ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کما تا نہیں ، زبان ہے کہیں کہ اللہ دیویں ۔ کسی نہ کسی پریفین رکھیں کہ فلاں کردے گا۔ تبلیغ تو opesturdubooks. Works. Woodubooks. خوب ہورہی ،اندر سے ٹٹواوتو اس کے دل کے اندر گو بر بھر ایمان ہی کے لئے ہنماز،روزہ، حج،زکوۃ۔

مرنے والے سے پہلاسوال

آ خرمیں پیہے کہ جوآ دمی ایمان پرمرے گاوہ جائے گا جنت میں ۔آ خر کی دعا بھی پیہے كة جيے زنده رکھ ملول برزنده رکھ،اور مارے توايمان پر مار '(بيدعا) مرنے والے كے لئے نہیں مانگتے ،اپنے لئے مانگتے ہیں ،مرنے والاتو مرگیا۔اس کی دعا تو یہ ہےاکھم اغفر کے سینا۔ مرنے والا ایمان پرمرایا شرک پرمرابہ تو اللہ ہی جانے ۔قبر میں جاتے ہی بیسوال ہوگا کہ تیرا یا لنے والا کون ہے؟ آ دمی اینے ذہن میں جس سے بلا ہواس کی ہر وقت رعایت کرے۔ زمیندار کے ذہن میں یہ بیٹا ہوا ہے کہ میں زمیندارے سے بلوں گا۔ جا ہے کتنا ہی سمجھالو، بارش ہوگئی،بغیر کھیتی کے بلتے نہیں کھیتی بغیر بیل کے نہیں،بیل بغیر پیسہ کے نہیں،سود برقر ضہ لیا ، بیل خریدلیا، زمینداروں کی اکثریت آج ایسی ہی ملے گی کھیتی ہے نہیں بلتا،اللہ یا لتے ہیں۔ جس کایقین ہوگا اللہ سے ملنے کا قرضہ نہ ملاتو وہ بیل خرید نے کا ارادہ نکال دے گا۔ بٹائی پردے دےگا۔ یاوہ کام کرے گا جس ہے بیل کے بغیر کام چل جائے ۔جھلی بھی ڈھوسکتا ہے۔جس کا یقین یہ ہے کہ زمیندارے سے چل رہا ہوں وہ سود بھی لے لیے ہ، رشوت بھی دے ہے، جھوٹے بیان بھی دے ہے، مرابی آ دمی ، مرتے ہی پہلاسوال (ہوگا) کہ تیرایا لنے والاکون ہے؟ كمانے والے يا نه كمانے والا بھى \_كوئى ضرورت آكريڑے گى (يوں كہيں گے) پيرصاحب یوں کردیں گے بنشی جی یوں کردیں گے ،مرتے ہی پوری زندگی کا خلاصہ یو چھ لیا کہ بتا تیرا پالنے والا کون ہے؟ اگریہ یقین لے کر گیا کہ خدا پالتا ہے، نہ کمائی ہے، نہ کسی شکل وصورت سے یلنے کا تعلق اگر ساری دنیامیں کوئی نہ ہوتو بھی اللہ مجھے یالیں گے۔تو حجت کہددے گا کہ میرے یا لنے والے اللہ ہیں۔ اگر دل میں نہیں تو زبان سے کیسے نکلے گا۔مشق کرے دل میں یہ بات کے گیا کہ بالکل کہیں ہے ہیں پاتا۔ ندر کان سے نہ کھیتیوں سے ،اس کے لئے تیاریاں بھی کیس ، کمائی کی برواہ نہ کی ، آ دمیوں برنگاہ نہ ڈالی ، جان برتکلیفیس اٹھا ئیس ،اورمحنت کرتے کرتے وقت گز ار دیا۔ ہر حکم کو پورا کیا، کمایا تو حجھو ہے نہیں بولا ،سو نہیں دیا،رشو تیں نہیں دیں،آبروریزی نہ

جے۔ ۲۶۵، ۲۶۵ کے۔اللّٰد کا تھم پورا کرول گا اللّٰد پالیں گے۔ بوائی کے وقت آ واز لگا دی تو اسی وقت دوڑ گیا۔کوئی صورت نہیں بن پلنے کی۔جہاں گیاسب نے جھنڈی دکھادی۔مولوی نے ،بیری نے ہنشی جی نے حِصَدُی دکھا دی۔اللّٰہ یا لنے والے ہیں۔سب کو چھوڑ کرچل دیا۔اللّٰہ زمین بچاڑ کر و<sup>ہ</sup> ہوہے گا۔جس کااپنے بلنے کے بارے میں غیراللہ سے یقین ٹوٹ جائے ،خدا سے یقین جڑ جائے تو<sup>ال کا</sup>گھ بیا بمان والا بنے گا۔ جب بیتیاری کر کے جائے گا تو کہددے گا کہ اللہ ہی یا لنے والے حضور " اچھی طرح بتا گئے صاف صاف ۔ جاتے ہی پوچھیں گے کہ تیرارب کون ہے؟ دیکھنار نے سے جوابنہیں دے سکے گا۔ول میں رکھنے سے جواب وے سکے گا۔ جب کہدویا کہ اللہ پالنے والے ہیں، اچھایہ بتلاؤجب الله پالنے والے تھے توتم نے اللہ سے یلنے کے واسطے کیا طریقه اختیار کیا؟ برادری کاطریقه اختیار کیاتھا، انڈین یونین کے طریقه پر پلاکرتاتھا، امریکه، روس نے جوں بتایا تھا یوں بلتا تھا، بیتو کہدنہ سکے گا کیونکہ اس کی پٹائی ہورہی ہے۔ ہاہا کرے گا۔

#### دوسراسوال

(پھر پوچھا جائے گا) بتاؤان آ دمی کو کیا کہو؟ پیسے آ گئے تو ایسی کوٹھی بنائیں گے جیسی فلاں نے بنائی ،جن کی زبان پر جان و مال خرچ کرنے میں غیر چڑھے ہوئے تھے وہ نہ کہہ سکے گاکون ہیں؟ جن کی زبان پرحضور کڑھے ہوئے تھے وہ کہہ سکے گا کہ یہ ہمارے نبی یاک ہیں۔علم پرزبان نہیں بولے گی۔ایمان وعمل پر بولے گی۔خشوع کی تقریر ہور ہی ہے،خشوع کا پہتہیں۔خدمت خلق کی تقریر ہور ہی ہے،خدمت خلق کا پہتہیں ، ہےایمان کی ایمان پر تقریر ہو،ایک یہودی ،مشرک ، بت پرست ملحد خدا پرتقریر کرسکتا ہے ،نصرانی وزراء ، ہندو پنڈت،اللّٰداوراللّٰدے رسولؑ پر،اسلام پرخوب بول جاویں ہیں۔حضورؑ کے مانے بغیر بھی حضور پرتقر رہوسکتی ہے۔ یقین کی علامت بولنانہیں ہے، آج غیرمسلم بھی بول رہے ہیں، ان کابولناان کے منہ پر ماردیا جائے گا۔ایک کوڑی،ایک ذرہ نہیں ملےگا۔

#### يقين پيدا كرنا

ساری بات ایمان سیکھنا ہے۔ یقین موڑنے میں وہ یقین پیدا کرنا ہے جومحمر کے کر

SS. CON

آئے۔اللہ اکبر،اللہ بہت،ی ہوئے ہیں۔ساتوں زمین وا سال کے ایک تھم کے مقابلہ میں مجھر کے برابرنہیں،عرش،فرش،کری،سب ٹوٹ کرگر جا کیں۔ایک تھے ہے اس سب سے زیادہ بنا کر دکھلا دیں۔ان کاان کے ان کے مقابلہ میں ایک ذرہ کی حثیت نہیں دکھا۔ اللہ عزت دیے میں، ذلت دیے میں،اللہ پیدا کرنے میں بہت بوئے ہیں۔اللہ معطی،اللہ اکبر کہ اللہ اکبر کرنے دیے میں، ذلت دیے میں،اللہ پیدا کرنے میں بہت بوئے ہیں۔ پٹائی لا کیں تو ایک ،اللہ اکبر کہ تھے میں کہت بوئے ہیں، ٹم لانے میں بہت بوئے ہیں۔ پٹائی لا کیں تو ایک پٹائی لا کیں کہ تم تصور نہ کرسکو۔ایک آ دھ بات میں نہیں، ہر بات میں بوئے ہیں، چھنے میں بہت بوئے ہیں، تصور نہ کرسکو کیا چھین سکتے ہیں۔ جھکانے پر آئیں تو تہمارے جھکانے میں بہت بوئے۔مسلط کرنے پر آئیں تو تہمارے جھکانے میں بہت بوئے۔مسلط کرنے پر آئیں تو چیوٹی کو اس طرح مسلط کردیں کہ بیا بیٹم والے بھی نہر کو جو پھی کرنے میں بوئے ہیں اس میں ان کو غیر کی ضر ورت نہیں۔ان سب کے بغیر جو چا ہیں گردیں گے۔ ہر چیز کے پہلے کو قد رت سے بغیراس کی جنس کے بنایا تھا۔ساتوں زمین وآسان کے بغیر جو چا ہیں بنادیں۔ چیز وں کے بغیر عن واسان کے بغیر جو چا ہیں بنادیں۔ چیز وں کے بغیر عن رہے بین بوئے۔

#### در حقیقت الله ہی سب سے بڑا ہے

بڑائیوں کواگرایک دوسرے کی چلے جاؤ۔ چیونی اپنے بچوں سے بڑی ہے، چلتے چلتے اسرافیل تک لے جاؤ، طاقت کے اعتبار سے شکل کے اعتبار سے جرئیل کا قد ساتوں زمین وا سمان جتنا بڑا ہے۔ نیچ سے لے کر چھوٹے سے بڑے ہوتے چلے گئے۔ مقابلہ میں بڑائی چھوٹائی غیروں کے اعتبار سے بولی جاتی ہے۔ خدا کے اعتبار نہیں بولی جاتی۔ حقیقت کے اعتبار سے ایک اللہ بڑے ہیں اور سارے چھوٹے ہیں۔ یہ جو بچھ تمہارے سامنے ہے کے اعتبار سے ایک اللہ بڑے ہوئے سے نہیں ہوا۔ انبیا بی جستے ہوئے بیاس بڑے ہوئے وارکی سے نہیں ہوئے۔ بڑے نے اسرافیل کوالی طاقت والا بنایا سب کے بغیر محض اپنی فدرت سے ، یہ حالات جوتم و نیا میں دیکھ رہے ہو یہ حوالات اس بڑے بنائے ہیں۔ آخر میں کیا کہیں اللہ اکبراللہ اکبراللہ الا اللہ۔ ایک دن وہ بڑا اپنی بڑائی کو توڑنے یہ لاگے گا

۲۲۹ کوئی بھی نہرہے گا۔ وہ اکیلا رہ جائے گا۔ یہ یقین بنانا ہے۔سِب کی کیٹوائی دل سے نکل کوئی بھی ندرہےگا۔وہ اکیلا رہ جائے ہ۔ بیہ یں برہ ہے۔ جائے۔میراتو بہت بڑا زمیندارہ ہے میں کیسے جاؤں۔شیطان کہیں کے تو اس زمیندارہ کو سری میں تہاں صدر وزیرکو بڑا کہدرہا ہے۔ الانکامی یہاں تو وہ ملک الموت بھی بڑانہیں جوان سب کی جان ایک وقت میں نکال لے \_لوگوں کو بڑا کہدر ہاہے یہاں تو اسرافیل بھی بڑانہیں۔

#### صرف ایک برانی دل میں بیٹاؤ

اپنے جتنے مسئلے ہیں (ان کے ) چاروں طرف سلسلے جارہے ہیں۔جب (ایک )سلسلہ کود کھنا شروع کرو گے بڑالمباچوڑا دکھائی دے گا۔نوکروں میں ،آ قاؤں میں جاؤ ،خارجہ میں ، داخلہ میں جاؤ بڑا سلسلہ ہے۔ زمین وآسان خود ہی چھوٹے ہیں۔ (اسی طرح) ان کے اندر كے سارے سلسلے چھوٹے ہيں۔ اپنی محنت سے يفين موڑنا ہے۔ ساتوں زمين وآسان سے یفتین موڑنا ہے۔اللّٰہ کی بڑائی ول میں بٹھلاؤ ہمیں اللّٰہ اکبر، لا اللّٰہ الا اللّٰہ،سبحان اللّٰہ،الحمد للله آ جائے۔(بس)ایک کی بڑائی دل میں بیٹھ جائے۔(باقی)اور(سب) حجھوٹے۔

اللہ کے علاوہ سے ہوتانہیں ۔اللہ اکبر جب آیا جب جو چیز سامنے آئی ۔ بہت بڑی کوٹھی ( دیکھی ) تو کہہز مین وآ سان بھی برانہیں کوٹھی ہے کیا ہوگا۔

#### تعريفيس الله كي طرف لوثتي ہيں

سجان اللّٰد\_میرا خداعا جز ہونے سے یاک ہے۔ضعف سے ہرنا مناسب سے یاک ہے۔اللہ یاک ہے اس سے کہ پیسے کا م کان کا یا بند ہو۔

جو کچھتونے نبی میں دیکھا (یااس کی تعریف کی )اس کی تعریف خدا کی طرف لوٹے گی۔ نیّ میں جو کچھنظرآ تا ہے خدانے رکھا ہے۔ حفاظت تیرے مکان سے نہیں ہوئی اس کی تعریف الله كى طرف جائے گى -سارے قرآن كا خلاصہ ہے كلمہ سوئم -الله كى برائى كابيان ہے قرآن میں ، نبی بہت چھوٹے ہیں۔اللہ بہت بڑے ہیں۔محصلی اللہ علیہ وسلم میں جوتم ہدایت ویکھتے ہووہ ہدایت محمائے نہیں دی ہے۔خدانے رکھی ہے۔ برزخ میں دیکھنا کیا کیا کرے گا۔حشر

روز خین کیا کیا کیا کرےگا۔ جنت میں دوز خ میں ویکھنا کیا کیا کرے گاہدائیمی کیا دیکھا ہے۔ 

اعمال كاچنز وں سےمقابلہ

اب یقین دیکھنا۔یقین کے بنانے کے واسطِعمل دیئے گئے ہیں عملوں میں مقابلہ چیز کا رکھ دیا گیا۔مقابلہ کے درجات رکھ دیئے گئے۔نماز مقابلہ ہے کمائیوں ہے،گھریلو کاموں ہے،معاشرت کے کاموں ہے،روزہ حج بھی مقابلہ ہے۔خدا کے راستہ کی نقل و حرکت،ایمان کی، دین کی محنت بھی مقابلہ ہے۔ دنیا کے جورائج نظام میں نقشے ہیں یہ یانچوں چیزیں مقابلہ ہیں ان سے نکل کر۔ جتنا انسان ان یانچ کے لئے نقثوں سے نکلے گا اتنا ایمان آئے گا۔جس درجہ کا مقابلہ کرو گے اتناایمان تمہارا قوی ہوگا۔ ایک آدمی نماز کے واسطے پندرہ منك لكائے \_مقابله كيا يندره منك \_روزه ركه كرسارے كام كرتار با- بيمقابله بہت جھوٹے درجہ میں ہے۔ ہوائی جہازے ۱۵ دن میں جج کر کے آگیا، بندرہ دن کامقابلہ رہا۔ زکو ہ کے کئے • ۲۵ رویے دے گیا ، کہیں لگا دیناتھوڑی مقدار میں مقابلہ ہوا ، ایمان تھوڑ اسا آئے گا۔ ایک مقابلہ ہوگا ، مالۂ ماعلیہ ۔ سکھنے کے واسطے پوراوقت دیا۔ حج کی معلومات کیس نیبب حجھوڑ ، جھوٹ چھوڑ ، گالی بکناختم کر ، ایثار کی عادت ڈال نماز کی تعلیم کی ، ذکر کی مشق کی ، جنت کا تصور باندھنے کی مشق کی ، حج کاعلم حاصل کرنے کی مشق کی۔ دو حیار ماہ پہلے سے تیاری میں وقت لگایا۔ ۲ (حیار) ماہ حج میں لگائے۔ اب مقابلہ بن گیا۔ صرف حج کرنے سے مقابلہ نہ بنا۔ساری چیزیں معلوم کرنے میں اور پھراس عمل کرنے میں وفت لگے لگا۔قصور معاف کرائے ۔غیبت معاف کرائی ،نمازیروفت لگایا ،نفع نقصان سیکھے ۔سودچھوڑ ہے گا ،غیبت حجھوڑ ے گاتو نماز قبول ہوگی کسی نماز کو دو گھنٹے کسی نماز کواڑھائی گھنٹے لگے، جتنا نماز کی محنت پرآتا چلا گیا ،ایمان برهتا چلا گیا \_خدا کی بردائی دل میں بیٹھے گی ، جتنا نماز کی محنت میں وقت زیادہ لگے گا۔نماز کے بارے میں بیٹھ کرسننااوریفین کواس کے مطابق بنانا۔

#### سب سے بڑامقابلہ

سب سے بڑا مقابلہ تبلیغ ہے بنتا ہے۔ حج کا وقت مقرر ۔ رمضان کا وقت مقرر

رومین کا دوت مقرر ہے۔ پہلے ہے انتظار کر لےگا۔اچا تک مقابلہ آ کر پڑے گا،جس کی پہلے سے پچھ خبر نہیں وہ ہے تبلیغی مقابلہ، حج کے اعتبار سے تر تیب لگا لے گا۔اصل مقابلہ جو آ کریڑے گا ( کہاجائے گا کہ) تبلیغ میں چل اللہ ہمیں پالنے والسلامیں۔ سارے انتظام جس میں ٹو ٹمیں گے۔ادھر بچہ بیار ہور ہا ہے۔حیت ہور ہا ہے۔ دیوار ٹوٹ رہی ہے۔ جماعت بن گئی ہے،اس کاسنجا لنے والا کوئی نہیں ۔تو چلا جا۔اس طرح کہے گا تبلیغ تو ہوجائے ایمان نہ آئے۔اس طرح کہہ دے کہ کل کو چلا جاؤں گا تو کعبؓ جیسا حال بن جائے گا۔وہ تو بدرجیسا حال بنا دیں گے۔ا جا تک لاکر بات ڈالیس گے۔ منشی جی میرے بیونت نہیں \_میری تو طبیعت خراب ہور ہی ہے \_اب ایمان نہ پیدا ہوگا \_ اگر کمانے والا ہے تو کوئی اور اگر کمانے والانہیں ہے تو تیری ساخت پر زو پڑے گی۔ مقابلہ آئے گا۔ جب اللہ کی بات کرنے میں پڑجائے تو کوئی چیز و کیھنے کی ہے ہیں۔ وہی کرنے والا ہے۔میری ترکیب وقد بیر سے نہیں چلتے اللہ ہی یا لتے ہیں ۔سواری نہیں تھی بغیرسواری کے چل دیئے ، بے شک بیہ بڑا اعتماد والا ہے جس پرز دیڑی۔اللہ خوش ہوں گے۔کا ئنات کے نقثے کے مقابلہ ہے آئے گا ایمان۔ یہ ہیں خارجی

#### داخلی مقالیے

خارجی مقابلہ کرنا آ جائے تو داخلی مقابلہ پڑے گا۔اس کمائی میں سود نہ ہو۔اس وقت سود پرلیں تو بچاس ہزار بن جا ئیں گے۔بغیرسود کے پانچ سوبنیں تو وہ لینے ہیں۔ پانچ ہزار پرلات مارنی ہے۔مقابلہ پڑے گا ،تھوڑی سی رشوت دے دوں تو دس بیگھہ سے بچاس بیگھہ بن جائیں تورشوت نہیں دینی اس واسطے کہ اللہ ناراض ہوجائیں گے۔ پیسے ہاتھ میں آ گئے تو پھرمقابلہ، کوٹھیاں یوں کہیں گی تو بھی ایسی ہی بنا۔ مجھے بیرسارے نقشے نہیں بنانے۔ مجھے حضرت محمد کے حکم پر جان و مال کوخرچ کرنا ہے۔ چپہ چپہ پر مقابلہ ہے۔ پھرایمان میں بھی کمال ،اعمال میں بھی رہتی ونیا تک عزت قائم رہے گی۔ جب اللہ عزت ویں گے تو اللہ بہت بڑے ہیں۔ جب اللہ ذلت دیں گے تو اللہ بہت بڑے ہیں۔حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کی عزت آج تک چل رہی ہے آخرت میں باقی رہنے والانقشہ ہوگا۔ اگر بیراستہ سیکھنا

رومی کا بارہو جاؤ ، زندگی کے اندرا پنے ایمان سیمنے سلام کئے اپنے اینے نقشے esturdubooks. کے مقابلہ کے لئے تیار ہوجاؤ۔ (خطبات حضرت جی)

دل میں اللّٰہ کی بڑائی

حضرت جی مولا نامحد یوسف کا ندهلوی رحمه اللّٰداینے خطبات میں فر ماتے ہیں۔ جب الله كى بروائى ہے ول تمہارا بھر جائے تو بروے بروے بہا دروں كے دل لرز جائيں گے ، شیر اور اژ دھا اور ہتھیاروں والےلرز جائیں گے۔ ہرایک چھوٹا نظر آئے ، ساتوں آ سان چھوٹے نظرآ کیں ،اس کی بڑائی کے آ گے انبیاء چھوٹے نظرآ کیں ، ہارے آ گے بڑے ہیں،اللہ کے آگے بہت جھوٹے ہیں،وہ نبیوٹ میں بڑے ہیں،حضورصلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتوں کے اعتبار سے ہمارے بڑے ہیں ، اللہ رب العزت جتنا ہمارے بڑے ہیں اتنے ہی اعتبارات ہے محد کے بوے ہیں۔ چیونٹی ،مچھر، مکوڑا ،شیر ، پہاڑ ، آسان ایک دوسرے سے بڑے چھوٹے ہیں۔انبیاء کی بڑائی مخلوقات سے بڑے ہیں کیکن خداکی ذات کے مقابلہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ دم مارنے کی طاقت نہیں ، نبیوں کی بڑائی اس طرح کی نہیں کہ خدا کے محاذات میں کہیں آ ویں۔جیسے خدا کے مقابلہ میں ہم چھوٹے ہیں ، سارے نبی ای طرح اللہ کے مقابلہ میں چھوٹے ہیں۔ باپ کسی بیٹے کی بات کو بہت سنتا ہ، بہت سے بچے ہیں۔خدا کے ساتھ میں ویسی چھوٹائی کا تعلق ہے،ایسے چھوٹے ہیں کہ جواللہ ہے مانگتے ہیں وہ دے دیتے ہیں ، وہ بڑے ہیں اس کئے کہ انہوں نے ایخ آپ کو حچوٹا مان لیا، جیسے حضرت عیستی کے بارے میں عیسائیوں نے کہا کہ بیا سے بڑے ہیں کہ خدا کی جنس ہے ہو گئے نہیں بھائی اللہ قادر ہیں ،اللہ خالق ہیں ، پیمخلوق ہے ،ایک آ دمی اپنی لکڑی آ گ میں ڈال دے ، کہو گے بڑا ظالم ہے؟ نہیں بھائی۔اللہ اگر حیا ہیں تو سارے نبیوں کوآ گ میں ڈال دیں ، بیسب خدا کی ملک ہے۔ پہلی بات جوہمیں دی گئی ، اپنی یرورش وحفاظت کے واسطےاللہ کی بڑائی کو لے کر در در پھرو۔صحابہ نے کام اس کو بنالیا۔اللہ بہت بڑے ہیں ، اللہ کے کہنے کے مطابق چلو گے تو بہت بڑے منافع سے نوازیں گے اوراللّٰد کا کہنانہ مانا تو بہت بڑے نقصانات بھگتنے پڑیں گے۔ (خطبات حضرت جی)

besturdubooks. Wordpress.com اللدكى يهجيان

> معرفت كليخ تين چزين ضروري بين: (۱) صحبت اہل اللہ (۲) کثرت ذکراللہ (۳) تفکر فی خلق اللہ صحبت اہل اللہ

کومقدم اس لئے رکھا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت ہی سے اللہ تعالیٰ کی یا د کا شوق پیدا ہوتا ہے ان کی صورت دیکھ کر اللہ یاد آجاتے ہیں ان کی نورانی گفتگو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدا ہوتی ہے اور محبت سے ذکر کی تو فیق ہوتی ہے۔

فقرخوا بى آل بصحبت قائم است .....نذ بانت كارى آيدنه دست

یعنی حق تعالی کاراست صحبت ہی ہے طے ہوتا ہے نہ حض زبان کام آتی ہے نہ ہاتھ کام آتا ہات واسطے حق تعالی جل شانہ نے قرآن یاک میں فرمایا ہے کہ "اے ایمان والواللہ سے ڈرؤ" ابسوال بیدا ہوا کہ ڈریں کیے ڈرنے کاطریقہ کیا ہے اس کا جواب بھی حق تعالیٰ نے اس آیت میں آ گے دیدیا کہ کو نوا مع الصادقین کہ پیوں کے ساتھ رہ پڑوجن کا ظاہراور باطن دونوں خدا كے خوف سے سيج ہوں ان كى صحبت كى بركت سے ان كاصدق فى الاعمال اور ان كاصدق فى التقال تمہارے اندر بھی آ جائے گا، یعنی ان کا اندر باہرایک ہوجو کہتے ہوں اس بیمل پیراہوں۔

کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ اے اسران قفس میں نو گرفتاروں میں ہوں

توحق تعالی نے کیسا بیارا قانون بتادیا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہوخر بوزے کو دیکھ کرخر بوز ہ رنگ پکڑ لیتا ہے اللہ والوں کے ساتھ رہنے اور ان سے تعلق اور رابطہ رکھنے سے الله تعالیٰ ہے تعلق پہلے سے زیادہ ہوجا تا ہے۔

# ما کا میری چیز ہے بیعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بہت یا دکر نا اللہ تعالیٰ کے ذکر کو تفایک

دوسری چیز ہے یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کو بہت یا دکر نا اللہ تعالیٰ کے ذکر کو تھنکہ
فی المنحلق (یعنی اللہ کی مخلوق میں غوروفکر) کے انوار ہے نفس کے ظلماتی پردے بنے اللہ کی علی جاتے ہیں ذکر کے انوار جب دل میں آتے ہیں تو دل کی تاریکیاں انوارات سے بدل جاتی ہیں، پہلے جب دل تاریک تھا تو افکار (سوچیں) بھی تاریک ہوتے تھے اب نورانی دل میں افکار بھی نورانی پیدا ہوتے ہیں، ذکر ہے فکر کا جمود (بجھنا) دور ہوجا تا ہے، چو تھے پارہ میں حق تعالیٰ نے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین کی محبت کا ملہ اور عبدیت کا ملہ کا ذکر کیا ہے وہاں بھی پہلے یذکو و ن اللہ ذکر فر مایا کہ و کہت کا ملہ اور عبدیت کا ملہ کا ذکر کرتے ہیں پھر بعد میں فکر ارشاد فر مایا کہ و کیتھ کے وُلُون فی خَلْقِ السَّمُواتِ وَ الْاَرُضِ کہ وہ آسانوں اور زمین کی پیدائش میں غور وفکر کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ 'اے ہمارے پروردگار! یہ آسان ہے میں فرر وفکر کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ 'اے ہمارے پروردگار! یہ آسان ہے مشار ستان میں جا نداور سورج اورا تے بے شارستارے اورز مین کے اسے بے شار ستان میں جا نداور سورج کی فدرت کا ملہ کی صفت گری ہے''۔

بہر حال کثرت ذکر کے انوارات سے ان کی سمجھ ایسی نورانی ہوگئ جس سے اپنی غلامی اور بندگی کا اور حق تعالیٰ کی عظمت شان کا استحضار پختہ ہوگیا یہی وجہ ہے کہ عارفین باوجود کثرت ذکر وفکر کے عجب اور خود بنی میں مبتلانہیں ہوتے بلکہ ڈرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ" یاررب! ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا" کثرت ذکر سے طالب کے اندر جونور بیدا ہوتے ہیں وہ شیخ کے انوار و برکت کو جذب کر لیتے ہیں یعنی نور کھینچنے کی صلاحیت ذکر کے اہتمام سے ہی حاصل ہوتی ہے۔

#### تفكر في خلق الله

(۱) صحبت اہل اللہ سے کثرت ذکر اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ (۲) اور کثرت ذکر اللہ کی

1055.COM

برکت سے فکر حرکت میں آتی ہے۔ (۳) پھر ذاکر حق تعالی کی معنوعات اور مخلوقات میں غور
کرتا ہے اور جہان کا ہر ذرہ ہر پتھ اس کے لئے معرفت کا دفتر بن جاتا ہے گئی ہے،
ذکر سے زیادہ فکر سے قرب بڑھتا ہے مگر فکر میں نورا نیت ذکر ہی ہے آتی ہے،
حدیث میں ہے کہ'' فکر کا اجر ذکر سے دس درجہ زیادہ ملتا ہے'' اس کی تائید سورہ قبر کی ہے
آخری آیات سے بھی ہوتی ہے کہ'' بے شک متقین بند سے باغوں میں ہونگ یا عمدہ
مقام میں قدرت والے بادشاہ کے پاس' بیان القرآن میں ہے کہ جنت کے ساتھ
قرب بھی نصیب ہوگا، جب تقوی کی بیہ برکات ہیں تو تقوی (ڈر) کیسے بیدا ہو،غور
کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فکر ہی سے بیدا ہوتا ہے، اس کی تائید سورہ نازعات کی
آمین ہم ہوتی ہے، حق تعالی جل شانہ ہمیں ان مینوں چیز وں پڑمل کی توفیق دے
آمین ثم آمین یارب العلمین ۔ ( کے از مفایل حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ رحمہ اللہ شرعہ (منہ میں ا

### besturdubooks. Wordpress.com ایمان کا بیجاؤ .. کان اور دل و د ماغ کی حفاظت

کان کی حفاظت بہت ضروری ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آخراس میں کیا حرج ہے کہ دوسرے کی بات س تولینی چاہئے، حالانکہ بینہایت خطرناک بات ہے کہ بعض دفعہ کان میں کوئی الی بات پر جاتی ہے جس سے ایمان خطرے میں پر جاتا ہے، کان کے راستہ سے جو بات جاتی ہے وہ بھی دل میں جاتی ہے، آنکھ سے دیکھ کر جو تاثرات مرتب ہوتے ہیں وہ دل پر مرتب ہوتے ہیں اور کان کی سی ہوئی بات وہ بھی دل میں پہنچتی ہے اس کا بہت خیال رکھنا جا ہے۔ حضرت مسيح الامت مولا نامسيح الله صاحب فرمايا كرتے تھے بعض آ دى كہتے ہيں كہ ہم تواس کان سے سنتے ہیں اس کان سے نکال دیتے ہیں فرمایا: یہ بھی کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ كەاس كان سے سنااوراس يہاں سے اس بات كوگزارتے گزارتے بھريہاں ہے اس کونکالا ،ارے! سننے ہی کی کیا ضرورت ہے،کیسی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ کان میں داخل ہی كيوں ہونے دياجائے يہاں سے وہاں تك گذارى توسى، گزرنے ہى كيوں دياجائے؟ آپ فرمایا کرتے تھے جس طرح سننا اختیاری ہے اسی طرح نہ سننا بھی اختیاری ہے، بہر حال کان کی حفاظت بہت ضروری ہے، حضرت حاجی محمد فاروق صاحبؓ نے اینے مواعظ میں ایک عبرت انگیز واقعہ بیان فرمایا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؓ کے زمانہ میں گمراہ ملنگوں کا ایک ٹولہ تھا دہلی کے قریب،اور جوبھی ان کے پاس جاتا کم بخت اس کواپیا مسخر کرتے تھے کہ وہ حیار ابرو کا صفایا کر لیتا تھا،سر پھنویں ، داڑھی ،مونچھان کو حیار ابرو کہتے ہیں ایک مولوی صاحب نے کہا کہ میں جا کران کونہس نہس کردوں گا،ایسی بات سناؤں گا كەسب توپەكركىل گے درنەمىل ان كاۋٹ كرمقابلەكروں گا،شاەعبدالعزيز صاحب محدث د ہلویؓ نے منع فر مایا کہتم نہ جاؤ تمہارا کا منہیں ہے، بڑوں کی بات مان کینی حاہیۓ ، دیکھئے

ون کی بات ماننے میں بڑی بھلائی ہے اب بتا ہے اس زماننے کا بھی مولوی نہیں ہے بلکہ اس وفت کا جب کہ دبلی میں خانوا دہ ولی اللہ ہی غالب تھا کیسے کھیے حفر التے اس وقت تھے کیکن وہ مولوی صاحب نہیں مانے چلے گئے وہاں پہنچے اور دیکھتے ہی اس گمراہ ملکک نے کہا اچھا تو بھی آ گیا ہے چل حارابرو کا صفایا کر،اور بیٹھان کے ساتھ،بس اتنا کہا اس کی آواڈی کان میں پہنچی اور وہ مولوی صاحب سب کچھ بھول گئے اور وہاں ان کے یہاں جو نائی اس گمراہ ملنگ کی طرف ہے بیٹھار ہتا تھااس کام کیلئے ،اس نے ان کی داڑھی مونڈھی ،مونچھیں مونڈھیں پھنویں مونڈھیں،سرکے بال مونڈھ کر حارابرو کا صفایا کرےان مکنگوں میں شامل کردیا، شاه عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی کوعین اس وفت کشف ہوا اور اپنے درس میں فرمایا کہ میں نے منع کیا تھا ان مولوی صاحب کو کہتم نہ جانا ،تمہارے بس کی بات نہیں ہے،ایسانہ ہوکہتم بھی انہیں میں شامل ہوجاؤ مجھے ابھی ابھی منجانب اللہ معلوم ہواہے کہ جار ابروکاصفایا کرکے وہ مولوی صاحب بھی گمراہ ملنکوں میں شامل ہو گئے ہیں۔

اسی طرح ہرکس و ناکس کی کتاب بھی نہیں دیکھنی چاہئے ،بعض دفعہ تو ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں جو دل میں اتر جاتی ہیں اور شکوک وشبہات دل و د ماغ کوستاتے ہیں،بعض لوگ مطالعہ کے شوقین ہوتے ہیں، ہرکس و ناکس کی کتابوں کا مطالعہ شروع کردیتے ہیں اور خیال ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہر کتاب کود مکھنا جا ہے تا کہ معلوم ہو کہ کون کیا لکھتا ہے؟ اور اپنے پاس صحیح اسلامی معلومات ہوتی نہیں تو پھر نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اسلام پراعتراضات شروع ہوجاتے ہیں۔الا مان والحفیظ۔

ہارے ایک بزرگ حضرت صوفی بشیر محمرصاحب رحمہ اللہ جنہوں نے اکابر اولیاء کی طویل صحبت اٹھائی تھی ،ان کواخیر عمر میں کسی ملنے والے نے ایک مراہ مخص کی تصنیف بھجوادی تھی جو بظاہر اسلامی کتاب تھی، حضرت صوفی صاحب فرماتے تھے کہ گھر میں آگئی تھی اس لئے کہیں کہیں سے د مکھ لیا،جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آخری دنوں میں فرماتے تھے کہ ان پڑھی ہوئی باتوں کا بیاثر ہوا کہ غلط غلط وساوس آتے ہیں، اسی لئے حضرت حکیم الامت تھا نویؓ نے اپنی خاص نصیحتوں میں فرمایا: (۱)غیرمسلک،غیرمشرب لوگول کی مجالس میں نہ جایا کریں اور نہ غیر کی کتابیں دیکھیں۔

۳۷۸ کا پاسلام کی تعریف میں کھی ہوئی کسی غیر مسلم کی کتاب بھی نہ دیکھو کیونکہاس کی تحریر میں اس کے تفر کی'' ظلمات'' بھری ہوئی ہوتی ہیں۔

ر ۱۰ کی تحریر میں اس کے کفر کی'' ظلمات'' بھری ہوئی ہوئی ہیں۔ رس) بعض لوگ اسلامی تعلیمات جدیدانداز میں اسلاف کی تعبیروں ہے ہٹ کر فولوں کا اسلامی تعلیمات جدیدانداز میں اسلاف کی تعبیروں ہو بظاہر بہت رائی کرتے ہیں ان کے متعلق آپ ارشاد فرماتے ہیں'' ایسے لوگوں کی تحریریں جو بظاہر بہت خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان کی مثال ایسی ہے جیسے گوبر کے اوپر مٹھائی'' اس لئے ایسی کتابوں سے بچئے ،اوراینے بزرگوں کےمشورہ سے کتاب کامطالعہ سیجئے ان شاءاللہ برکت ہوگی اور دورحاضر کے فتنوں سے حفاظت ہوگی''۔اللّٰہ پاک ہم سب کواسلاف کے طریقوں ير چلنے کی تو فیق عطا فر مائيں \_ ( آمين ) (شارہ نمبر 28 )

#### تقدیریرایمان لا نافرض ہے..... مجھنافرض ہیں

تحکیم الاسلام قاری محمر طیب صاحب رحمہ الله فرماتے ہیں۔

حکماسورج کونکنگی لگا کر د کیھنے ہے روکتے ہیں،آخرسورج کواس طرح د کیھنے کو کیوں منع کرتے ہیں کیا آپ کے اندرد میکھنے کی قوت نہیں بلکہ وہ اس لئے منع کرتے ہیں کہ اگر سورج کو ٹکٹی لگا کر دیکھو گے تو آنکھ کی بینائی ختم ہوجائے گی کیونکہ تمہاری آنکھ میں آفتاب کو دیکھنے کی تحک نہیں ہے،اسی طرح بعض علوم اتنے دقیق ہوتے ہیں کہ ہرکس و ناکس کی سمجھ میں نہیں آ سکتے ،اس لئے ان میں پڑنے ہے روکا جاتا ہے ،انہیں میں مسئلہ تقدیر ہے اگر اس میں پڑو گے توایمان کا خطرہ ہے، بالا جمال تقتریر پرایمان لا نا فرض ہے مگراس کی تفصیل معلوم کرنا شرعا مطلوبنہیں ہے،بالا جمال تقذیر کا مسئلہ تقلی ہےاسلام کےعلاوہ کون سامذہب ہے جوتقذیر پر بحث نہیں کرتا، تقدیر کے معنی ربط حادثات بالقدیم کے ہیں، یعنی مخلوق کواللہ کے ساتھ کیاربط ہے، دوسرے او یان نے اس ربط کو بیان نہیں کیا بیصرف اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام نے اس ربط کومعقول کرکے دکھلا یا مگر دوسروں نے دباؤ سے منوایا،للہذا جب بیہ مسئلہ مشکل ہے تو اس میں کیوں پڑتے ہواس میں پڑنے سے اسلام نے ممانعت کر دی ہے، لہذا ہے کہنا کہ تقدیر کا مسئلہ مجھ اور عقل میں نہیں آتا ہم کہتے ہیں کہ تمہاری عقل ہی کتنی بڑی ہے جو یہ مسئلہ مجھ سکے مثلاً ہزارآ دمیوں میںنوسو بچاس تو نابینا ہیں اور بچاس بینا یعنی آئکھوالے ہیں اباگرسارے

0000 میناکسی کے بارے میں اتفاق کرلیں کہ یہ چیز توہے ہی نہیں کیونگلاہ اری نظر میں نہیں آرہی ہے تو کیاان کا پیکہنا سیح ہوگا ہر گرنہیں بلکہ یہی کہا جائے گا کہ پہلے اپنی اپنی نظروں کا علاج کرلو . خرا بی تواینے اندر ہواوراس کوڈال دیں سائل پریکون ہی انصاف کی بات ہے۔

تقذیر کا مسکه عقلی ہے

سائل كوتواس طرح سوال كرنا جائج كها گرتقترير كامسئله عقلي ہے تو وہ كس درج تك عقلي ہے کیونکہ عقلی مسئلہ تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں تو پھر سائل کو سمجھایا جائے گا کہ جب آپ خالق سے رابطة قائم كريں كے تواس رابطے تو بچھنے كى كوشش كريں گے اسكے بچھنے كى ايك صورت توبيہ جس كوفلاسفه نيسمجها ہے كہن تعالى مخلوق كوبيدا كركے فارغ ہو گئے اب آپ مختاركل ہيں اب ان كا کوئی واسط نہیں رہا اور نہان کے اندریہ قدرت ہے کہ آپ کے افعال میں تصرف کر عکیں ، آپ خود ہی اپنے افعال کے خالق ہیں اگر آپ نے ایسا ہی سمجھا توحق تعالیٰ کی ذات میں ایسانقص مانا کہ جس سے تو حید باقی نہیں رہتی اور اگر آپ نے بول سمجھا کہ سب پچھاللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے بندے کوتو کسی قتم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں تو اس سے عدل خداوندی میں تہمت لازم آئے گی اور ذات حق پراعتر اض ہوگا کہ جب بندہ مجبور ہے اوراس کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے تو گناه پرسزادینایه بندے کومجبور کرناہے گناہ بھی وہی کرائیں اور سزابھی وہی دیں بیکون ساعدل ہے تو اس عدل خداوندی میں تہمت لازم آئے گی اور وہ اس سے بری ہے تو اسلام سے ہث کر جس مذہب والے کی لائن اختیار کر کے جو بھی شکل بناؤ گے اس میں مشکلات پیدا ہوں گی اس لئے کہا جائے گا کہ ہر مذہب والوں کی لائن الگ الگ ہے، البتہ اسلام نے اس کے بارے میں یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بیدا فرمایا اوراس کو اختیار دیالیکن وہ قدرت واختیار خوداللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس لئے بیاس کی مخلوق ہے مگر جتنا اختیار دیا اس میں اس کاحق ہاں گئے بندے کو جتنا اختیار اور قدرت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کے متعلق سوال ہوگا اور حکم خداوندی کواپنے اختیار کے مطابق پورانہ کرنے پرسزاملے گی رہا خالق اورمخلوق کے درمیان جو دقیق روابط میں وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اس کئے اس کا تعلق حقائق الہیہ ہے ہے اور حقائق الہيكى كنهداورحقيقت تك رسائى محال ہے، بندے اس قابل ہى نہيں ہيں كہ حقائق الہيدكى

۳۸۰ ۲۸۰ سنہہ تک پہنچیں اور جب بیرمحال ہے تو پھراس کے سمجھنے کی بند کے کو تکا پیف بھی نہیں دی گئی تو حقائق الہیکوا تناہی مجھوجوتمہاری مجھیں اسے اسے اسے ہیں ہیں ہیں۔ فرمایا گیالا یکلف اللہ نفساالا وسعھا یعنی کسی نفس کووہ تکلیف نہی دی گئی ہے جواس کی وسکھیت وزاری عمل مداری احتا کے الاکائی حقائق الہيكوا تنائى مجھوجوتہہارى سمجھ ميں آسكاس لئے اسلام ميں تقدير ميں آھاني كردى اور اورطاقت سے باہر ہونہ عقل میں نفعل میں نعمل میں لہذا تقذیر کامسئلہ اگر دقیق ہے تواس کے معلوم کرنے کی تکلیف ہی کہاں دیگئی کہ جس ہے آ دمی پریشان ہوجائے بس خدا کی یکتائی مانو اس میں کیاا شکال ہے جو مجھ میں نہیں آتااس کو چھوڑ دو\_(مجالس حکیم الاسلام)

#### اصل دولت .....ایمان برخاتمه ہے

آج کل نا گہانی اموات کثرت ہے ہونے لگی ہیں،روزانہ خبریں سی جاتی ہیں کہ فلاں صاحب احیا تک انتقال کر گئے ، ابھی کل شام ہی ایک وکیل صاحب نے سنایا کہ کل ایک کیس میں ہم دو وکیلوں نے شہادتیں کرائیں،شہادت کی کارروائی سے فارغ ہو کرعدالت سے باہر نکلتے تو میں نے اپنے ساتھی وکیل ہے کہا آؤ ملک صاحب نماز پڑھ لیں ،انہوں نے کہانہیں میں گھر جا کر پڑھوں گا ، کیونکہ ایک جنازہ میں شرکت کیلئے پہنچنا ہے دیر ہور ہی ہے میں سلام کہہ کراپنی سیٹ کی طرف چلا،سیٹ تک پہنچاہی تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دیکر کہا ملک شبیر صاحب کا انتقال ہوگیا ہے، میں جیرت زدہ ہوکرواپس لوٹا کہ ابھی تو وہ ٹھیک ٹھاک تھے اور کسی کے جنازہ کے لئے روانہ ہورہے تھے وہاں پہنچا تو پتہ چلاجی کہوہ آپ سے سلام کے بعدا پنی موٹرسائنکل کی طرف آئے منشی نے موٹرسائنکل انہیں پکڑائی انہوں نے موٹرسائنکل کو کک لگائی اور پھر پنچ گریڑے، گرتے ہی روح پر واز کر گئی سارے لوگ جیرت کامجسمہ بے دیکھ رہے تھے کہ دیکھوجی انہیں کسی اور کے جنازہ میں شرکت کی جلدی تھی اس سے پہلے خو درخصت ہو چلے۔ ای طرح ایک اور دوست کے بارے میں بتایا گیا کہ گھرے بچی کی دوائی لینے نکلے ڈاکٹر کے پاس پنچے تواجا تک اپنے سینہ پر ہاتھ رکھا کہ درد ہے اور وہیں گر پڑے ڈاکٹر کے سنجلنے سے پہلے ہی روانہ ہو چلے نہیں معلوم کہ اس طرح کی اموات کے پیچھے کیا وجوہ واسباب ہیں،واللہ اعلم لیکن اس طرح کی اموات ہمارے لئے نشان عبرت ضرور ہیں۔ لطیفه مشہور ہے کہ ایک صاحب کی کہیں عزرائیل علیہ السلام سے ملا قات ہوئی اور دوسی

۳۸۱ درایم انہوں نے ملک الموت سے کہا جب میری موت قریب ہوتا مجھے ذرا پہلے اطلاع کردینا انہوں نے کہاٹھیک ہے لیکن اس آ دمی کی موت کا وقت آپہنچا اور عزرائیل کے پہلے کوئی اطلاع نه دی تواس آ دمی نے کہا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ پہلے اطلاع کروں گاعز رائیل فی کہناارد گردتمہارےعلاقے میں جواموات ہوتی رہی ہیں وہ تیرے لئے اطلاع تھیں۔

ہمیں فورا سے بھی پہلے اپنی موت کی تیاری اورا پنے خاتمہ بالخیر کی فکر کرنی حاہدے ، اتنا بھی بھروسہبیں ہے کہ کسی عزیز دوست کے جنازہ میں جارہ ہیں تو یقیناً خود واپس آ جا کیں گے، میمکن ہے کہاس کا جنازہ پڑھنے سے پہلے ہمارے جنازہ کی تیاری شروع ہوجائے۔ اس لئے اینے خاتمہ کی فکر میں لگن سب سے بڑی دانائی ہے، ایک بزرگ اپنی ساری زندگی نہیں ہنے ،کسی نے پوچھاتو فر مایا مجھےا پنے خاتمہ کاعلم نہیں کہ کیسا ہوگا اس لئے اب میں کیے ہنسوں؟ جب فوت ہوئے تو ہنس رہے تھے گویا برنبان حال بتلا رہے تھے کہ اب میں خوش ہور ہا ہوں کہ میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو گیا ہے،اعتبار خاتمہ کا ہے حدیث پاک میں ہے كرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر ماياكه انما الاعمال بالنحو اتيم كراعمال كا اعتبارخاتمه پرہاورانسان کا خاتمہاس کی زندگی بھر کے مشغلہ اور دلچیپیوں کے مطابق ہوتا ہے اس کو حدیث پاک میں بتلایا گیا ہے الموء مع من احب، انسان کا انجام اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ شغف رکھتا ہے اور رہیجی ارشاد ہے من کثر سواد قوم فھو منہ جس نے جس گروہ کی کثرت بڑھائی وہ اس کے ساتھ ہوگا یعنی زندگی میں اگراس نے ا ہے آپ کوا چھے لوگوں کی صحبت میں رکھا تو اس کا انجام بھی اچھا ہوگا بروں کے ساتھ شامل ر ہا اور ان کا ووٹ بڑھایا تو انجام بھی براہی ہوگا۔اور اس بات کی دلیل کئی مشاہدات بھی ہیں۔ ہمارے عم محترم حاجی فداحسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعوت وتبلیغ کے حریص تھے کوئی موقع خالی نہ جانے ویتے تھے چنانچہ ان کی موت بھی تبلیغ ونصیحت کرتے ہی آئی ،اینے عزیز کی تعزیت کے لئے گئے اور انکے لئے طویل دعاء مانگی، دعاء کے بعد نیکی و بھلائی کی تقیحتیں کرنے لگےاتنے میں فر مایا چلو جمعہ کی نماز پڑھیں بس نماز کے لئے اٹھنے لگےاور بلند آ واز ہے کلمہ طیبہ پڑھااورالٹد کو پیارے ہوگئے ۔انالٹدواناالیہ راجعون ۔

تاری عبداللطیف صاحبؓ ملتان والے جو حال ہی کیل میں شریفک قاری عبداللطیف صاحبؓ ملتان والے جو حال ہی کیل میں شریفک کے حادثہ میں شہید ہوئے ہیں چونکہ ساری زندگی کا مشغلہ قرآن پڑھنا پڑھا نا تھا اس کئے آخروفت بھی قر آن کریم پڑھتے ہوئے جان دی۔

اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی مصروفیات ومشغولیات کا جائزہ لیس کہ کہیں ہاری مصروفیات گناہ و نافر مانی کی تونہیں ہیں؟ خدانخواستہ اگر ایسا ہے تو پھر خاتمہ بالخیر کی فکر کریں، آج ہی ہمیں ہرفتم کے گناہ ہے تو بہ کر کے اپنی مصروفیات کو اچھائی کی طرف بدل لینا ضروری ہے، اگر ہم آج اینے آپ کوئیکیوں میں مشغول رکھنے میں کامیاب ہو گئے توانشاءاللہ خاتمہ بالایمان کی قوی امید ہے۔

نماز کی پابندی، تلاوت کی پابندی، اینے دفتر و کاروبار میں کسی سے بد معاملگی نہ کریں،جھوٹ نہ بولیں،رشوت نہلیں،خیانت نہ کریں، ہرایک کی خیرخواہی کرتے رہیں اوراستغفار کواپنااوڑھنا بچھونا بنالیں تو پھراللہ تعالیٰ کے فضل سے بیڑہ یار ہے۔

## besturdubooks.wordpress.com ايمان براستقامت اورحسن خاتمه كيلئے سات

1- ہرفرض نماز کے بعد الحاح (آه وزری) سے بيدعا يو هنا: رَبَّنَا لَا تُوغُ قُلُو بَنَا بَعُدَ إِذُ هَدَيُتَنَا وَ هَبُ لَنَا مِنُ لَّدُنُكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (١٣٤/ عران) اس آیت میں اللہ تعالی نے استقامت اور حسن خاتمہ کی درخواست کا بندوں کے لئے سركاري مضمون نازل فرمايا ہے او جب شاہ خود درخواست كامضمون عطافر مائے اس كى قبوليت يقيني ہوتی ہے، لہذااس دعاء کی برکت سے استقامت اور حسن خاتمہ ان شاء اللہ تعالی ضرور عطا ہوگا۔ 2۔اس دعا کامعمول بنالیں جوحدیث یاک میں ہے،استقامت اورحسن خاتمہ کے كے كثرت سے پڑھتے رہیں۔ يا حى يا قيوم برحمتك استغيث (مُثَلُوة) 3\_مسواک کرنا:علامه شیامی ابن عابدین ج اص۸۸ پر رقم طراز ہیں کہ حضورصلی الله علیه وسلم ارشا دفرماتے ہیں کہ:سنت مسواک کی برکت سے موت کے وقت کلمہ شہادت یا وآ جائیگا۔ 4- ایمان وموجوده پرشکر ہے۔ یعنی ہرروزموجوده ایمان پرشکراداکرنااوروعده ہے کہ: لئن شكوتم لا زيدنكم (سورة ابراهيم) اگرتم لوگ شكر ادا كروتو جم ايني نعمتوں میں ضرور ضروراضا فہ کریئگے، پس ایمان پرشکرایمان کی بقاء بلکہ ترقی کا ذریعہ ہے۔ 5۔ بدنظری سے حفاظت: بدنظری سے حفاظت پر حلاوت ایمان عطا ہونے کا وعدہ ہے،حلاوت ایمان جب دل کوایک بارعطا ہوجائے گی پھر بھی واپس نہ لی جائے گی۔ پس حسن خاتمہ کی بشارت اس عمل پر بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشا دفر ماتے ہیں: تحقیق نظرابلیس کے تیروں میں سے زہر میں بجھا ہوا ایک تیر ہے جس بندے نے میرےخوف ہے اپنی نظر کو (نامحرم لڑ کی ہے حسین لڑ کے سے )محفوظ رکھا اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی حلاوت وہ قلب میں محسوں کرے گا۔

ا می دور بی می از می از می اور بید او به دولت حسن خاتمه آج کل سر کول پرتقسیم ہور ہی ۔ ، حاصل کیجئے۔ ماصل کیجئے۔ 6۔ اذان کے بعد کی دعاء: جس کو دعائے وسلہ بھی کہتے ہیں اذان کے کلمائے کا دولت حاصل سيجيئے۔

جواب دے دیجئے ، پھر جب اذان ختم ہو،آپ درود شریف پڑھ کر دعائے وسلہ پڑھئے:

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلواة القائمة ات محمدن الوسيلة و الفضيلة وابعثه مقاماً محمودا ن الذي وعدته (بخاري)

انک لا تخلف الميعادية خرى جمله مندامام بيهي ميس --

اس دعا پروعدہ ہے کہ حک لہ شفاعتی ۔

بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں کہ جواس دعاء کو پڑھے گااس کے لئے میری شفاعت واجب ہوجائے گی اور جب اس دعاء پرحضورصلی اللہ عليه وسلم كي شفاعت واجب ہوگي تو ملاعلي قاري تحرير فرماتے ہيں:

اس میں حسن خاتمہ کی بشارت موجود ہے کہاس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا ، کیونکہ شفاعت حضور صلى الله عليه وسلم كى كا فركونېيس مل سكتى (مرقاة ،بابالا ذان)

7۔ اہل الله کی صحبت اختیار کرنا۔ بخاری شریف کی دوروایتوں سے پنہ چاتا ہے کہاس عمل مذکورے حسن خاتمہ کا فیصلہ مقدور ہوجا تا ہے۔

روایت ا: اہل ذکر یعنی صالحین اور اہل اللہ کی شان میں صدیث وارد ہے کہ ایک شخص مجلس ذكر ميں صالحين اور اہل اللہ كے مجمع ميں كسى حاجت كيلئے جاتے ہوئے تھوڑى دير كيلئے بيٹھ گيا الله تعالیٰ نے ملائکہ ہے ان ذاکرین کی مغفرت کا علان کیا توایک فرشتے نے کہا کہ فلال صحف تو سی ضرورت ہے آیا تھا اور ان میں بیٹھ گیا اور وہ خطا کاربھی ہے،ارشاد ہویہ ایسے مقبولان حق ہیں کہان کے پاس بیٹھنے والامحروم اور شقی نہیں رہ سکتا ولہ قد غفرت میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ ۲: بخاری ومسلم ہے کہ تین خصائل جس میں ہو نگے وہ ان کی برکت ہے ایمان کی حلاوت یائے گا۔

ا - جس کے قلب میں اللہ تعالیٰ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام کا ئنات ہے محبوب ہوں۔

Wordpress.com ۲ - جو کسی بندہ سے محبت کر ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لئے۔" س-اور جوایمان عطاء ہونے کے بعد کفر میں جاناا تنانا گوار سمجھے جبیبا کہ آگ میں جانا۔ ایمان پرخاتمہ کے لئے اللہ تعالیٰ کیلئے کسی ہے محبت کرنا ایک عظیم ذریعہ ہے اور ظام اللہ کا ایک اللہ کا ایک کا ا ہے کہ بیمحبت اللہ والوں ہی کے ساتھ اعلیٰ اور کامل درجہ کی ہوتی ہے پس اس کا کامل نسخہ کسی الله والے سے محبت کرنا ہے ( قر آن وحدیث کے انمول خزانے ) (شارہ نمبر 42)

#### الثداكبر

عاند پرسب سے پہلے قدم رکھنے والا''نیل آرم سٹرا نگ''مصر گیا، وہ صبح تڑ کے بستر پر ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھا، کمرے سے باہرنکل کریریشانی کے عالم میں لان پہنچا ہوٹل کے اسٹاف نے پریشان دیکھ کراس سے وجہ یوچھی اس نے کہا'' میں کہاں ہوں''اور جب اسے بتایا گیا کہ'' آپ مصرکے دارالحکومت قاہرہ میں ہیں،تو کہنے لگا'' قاہرہ میں بیآ وازیں کہاں سے آرہی ہیں؟''اسے کہا گیا کہ قاہرہ کی مسجد ہے جبح کی اذا نیس بلندہورہی ہیں تب اس نے ا بی بدحوای کی وجہ بتائی کہ میں نے جاند پراس طرح کی آوازیں سی تھیں، یہاں دوبارہ س كر مجھے شك ہوا كە 'میں جاند پر ہوں يا زمين پر'' .....خاك ہے اٹھ كر گردوں پر گذرر كھنے اور جھوٹے خداؤں کی خدائی پرضرب لگانے والی''اللہ اکبر'' کی بیا بمانی صدا،مومن کی حوصلہ بخشی ،سرمدی جذبوں کوحرارت عطا کرتی ،مخالف سمتوں کے سامنے ڈٹ جانے اور انجام سے ظالم کے دوحیار ہونے تک اس میں صبر کی قوت پیدا کرتی ہے۔ (شارہ نمبر 48) besturdubooks.Wordpress.com

### حيااورغيرت ايماني

عارف بالله حضرت ڈ اکٹر محمر عبدالحیؑ عار فی رحمہاللہ فر ماتے ہیں۔

اجزاءایمان میں ایک بڑا اور اہم جزوشرم وحیاہے، بیرایک بڑا شعبہ ہے ایمان کا حدیث شریف کامضمون ہے کہ حیاایمان کا نصف ہے جب پیختم ہوجا تا ہے کہ تو دوسرا حصہ خود بخو دختم ہوجا تا ہے، ذراغور سیجئے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس حیا کہاں ہے کس کے پاس ہے،معاشرہ کی لعنتوں نے حیا کامفہوم ہی ہمارے ذہنوں سے نکال دیا ہے اور ہم کواس کا ذرااحساس نہیں نصف ایمان کوتو ڈھایا جاچکا ہے پھرنصف کی بقاء کی کیا صورت ہوگی؟ بھی آپ نے اس بات پرغور کیا ہے؟

اب ڈھونڈیئے چل کر حیا کہاں ہے؟ کس جگہ ہے سب سے پہلے اپنی طرف نظر ڈ الئیے آپ کے نفس نے آپ کواس چکر میں ڈال رکھا ہے کہ آپ تھوڑے بہت دیندار آ دمی ہیں ،نمازروز ہفرائض واجبات ادا کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود کیا آپ نے غور کیا ہے کہ آپ کہاں کہاں حیاہے کام لیتے ہیں؟ کہاں کہاں آپ کی نظر بہکتی ہے خدا اور رسول صلی الله عليه وسلم كے احكام كى صرح خلاف ورزى وكيھ كركب آپ كوغيرت آتى ہے خلاف شرع کام کرنے میں کب خود آپ کوشرم محسوس ہوتی ہے؟ بلکہ اس کے برخلاف جانتے ہو جھتے غیر شرعی باتوں میں کتنی رغبت اور دلکشی محسوں کرتے ہیں ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی جتنی غیرت ایمانی ہمارے پاس ہونی چاہئے وہ نہیں ہے،اب ہم اس کی کیاتشریح کریں؟ ہرخخص خوداینے دل کوٹٹول کر دیکھے لے اپنی ہی ذات کو پہلے دیکھ لیس بھراہیے اہل وعیال پرنظر کریں، کیا ہمار ہے لڑکوں میں حیاہے؟ کیا ہماری لڑکیوں میں حیاو شرم ہے، حیا تو کہیں بھی نہیں ہے، شرم و حیا ہے سب کے سب بیگانہ اور آزاد ہیں نفس و

رومین میت اور غیرت ایمانی پرڈا کہ ڈالا ہے، آ دھا ایمان تو شیطان نے سب سے پہلے ہماری حمیت اور غیرت ایمانی پرڈا کہ ڈالا ہے، آ جاچکا ہے، اب اعمال وطاعات میں جان آئے کہاں ہے؟ عورت کا سب کھے پڑا شرف پردہ اب تو قریب قریب از گیا ہے عقلوں پر پڑ گیا ہے اب لباس پوشاک ہی دیکھے لیجئے ، کھلا ہواسراورسینہ،غیرمحرموں سے بےمحابہ ملنا جلنا، حیا کا تو نام بھی باقی نہیں رکھااور یہ بے حیائی کے مناظر آج اچھے خاصے دینداراورشریف گھرانوں میں بھی عام ہیں۔الا ماشاءاللہ اس کثرت کی بے حیائی نے ہمیں بے حس بنا دیا ہے، نہ گھروں میں حیاوشرم دکھائی دیتی ہے، نہ گھروں کے باہر،عورت کے منہ پر آج بیالفاظ ہیں کہ وہ دن ختم ہوئے جب عورت گھروں کی حارد بواری میں چھپی بیٹھی رہتی تھی اب ہم بیدار ہو گئے ہیں، گھروں سے با ہر تکلیں گے، ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ حصہ لیں گے، ہم ہرطرح آزاد ہیں، ہم ترقی کی راہ میں مردوں ہے آ گے بڑھ کرا پنامقام پیدا کرلیں گے۔اناللّہ واناالیہ راجعون ۔

#### اسكولول كالجول مين مخلوط تعليم

جوان لڑ کے جوان لڑ کیاں سر کھلا ،سینہ کھلا ، نیم بر ہندلباس شرم وحیا ہے بے نیاز ب با کانہ آپس میں ملتے جلتے ہیں اس طرح تمام تعلیم گاہیں ایمانی و اسلامی حمیت و غیرت سے بیگانہ ہو چکی ہیں اور اس کو تہذیب حاضر کا سرمایہ ناز سمجھا جاتا ہے کوئی ان ے یو چھے کیاتم مسلمان ہواور کیا اسلام کا یہی تقاضہ ہے؟ تجارت گاہوں پرنظر ڈالو ناقص اشیاء چور بازاری، ملاوٹ ذخیرہ اندوزی کا بازارگرم ہے ان لوگوں میں انسانی محبت وغیرت کا شائبہ تک نہیں، دفاتر میں جا کر دیکھاد؟ دھڑ لے کے ساتھ بہ بانگ دہل ر شوتیں لی جارہی ہیں مخلوق خدا کوستایا جار ہاہے، کیاان کے پاس شرم وغیرے کا نام بھی ہے؟ جو محکمےعوام الناس کی فلاح وحفاظت کے لئے تھے جاہے وہ ہیبتال ہوں ،میونیل ادارے ہوں،عدالتیں ہوں،ان سب میں حقوق تلفی ستم رانی اورظلم کا دور دورہ ہے،شرم وحیاسب مٹ گئ ہےنہ شرافت ہےنہ انسانیت، نہ ایمان ہےنہ اسلام۔

دهاایمان تو ماؤف ہو چگالاہے ہمارا آ دھاایمان تو ماؤف ہو چگالاہے

ہم بڑے دھوکے میں ہیں اگر کچھ عبادات طاعات کا موقع خدانے دیدیا تو پیچھتے ہیں کہ بیسب کچھ ہے اس میں توشک نہیں کہ اس زمانے میں اتنا کچھ بھی بہت کچھ ہے مگر بندالالگ نواز! ذراسوچے توسمی آپ کوایک سوروپے کا نوٹ دیدیا جائے اس کے ایک طرف سارے نقش و نگار نوٹ کی تمام تر خصوصیات موجود ہوں اور دوسری طرف آپ بلٹ کر دیکھیں تو کورا کاغذ جناب اس نوٹ کا کیا کریں گے؟ اس نوٹ کی کیا قیمت ہے؟ کیا بیردی کیٹوکری کی زینت بننے کے قابل نہیں؟ کیا یہ بھاڑ ڈالنے اور جلا دینے کے مطلب نہیں؟ تو صاحبو! پھر ہمارے اس ایمان کی کیا قیمت ہوگی جس کا نصف حصہ یعنی شرم وحیا ہم سے بالكل ہى حذف ہو چكا ہوہم دوسرى طرف سے بالكل كورے ہول تو ان اعمال كا كيا وزن ہوگا؟ خدائے یاک کے سامنے کیا لے کر جاؤ گے کیا منہ دکھلاؤ گے اس پر بھی غور کیا؟ دنیامیں جتنی بھی بری چیزیں ہیں جتنی بھی گمراہیاں ہیں ساری کی ساری شروع ہوتی ہیں بے حیائی اور بے شرمی ہے، ہم کیسے غافل ہیں کہ نہ ہم کوان اعمال سے ڈرمعلوم ہوتا ہے کہ جس میں ہم مبتلا ہیں نہان اعمال ہے جس میں ہمارے اہل وعیال، ہمارا ماحول سب مبتلا ہیں کیا وزن ہوگا ہمارے اس آ دھے ایمان کا جس میں سے شرم وحیا کا بنیا دی جزونکل گیا ہو،ارے کچھاعمال ہماری زندگی میں ایسے ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ یاک کے فضل وکرم ہے ہم اعلانیہ عذاب میں مبتلانہیں ہوئے مگروبال اور شامت اعمال کیا کچھ کم ہیں۔

آپ نے جائزہ لے لیا، متذکرہ بالا باتوں کا اب اس کوسکر اور دیکھے کرہی رہ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا بلکہ اس کواینے او پر ڈ ھالنا ہے کچھ نہ کچھ تغیر کرنا ہے اپنی زندگی میں ، یہ کہدینا کہ ہمارا ماحول اور معاشرہ شیطانی ہے یہ کیسے بدلے گا پیخود ایک شیطانی وسوسہ ہے بیہ بڑی کم ہمتی کی بات ہے تم خوداپنی ذات میں تغیر پیدا کرلو، کیوں فکر میں پڑتے ہوسارے جہان کی بس ذراہمت سے کام لواللہ پاک ایسی راہیں کھول دیں گے جنکا وہم و گمان بھی ہم کونہ ہو، پیقسورسا منے رکھ کر مانگو کہ ہمارا اعمال کا سکہ ایک طرف سے بالکل کورا ہے اس کی

ای**مان**–19 ایمان –19 ایمان –19 ایمان –19 کیا قدر و قیمت ہوگی حالات کیے ہی نا گفتہ بہ ہوںِ اللّٰد پاک الکیے ہی غفور و رحیم اور قادر مطلق ہیں کہ حالات کو بدلنے کیلئے ان کو ذرا در نہیں لگتی ان کی بارگاہ میں عرف کے ومنا جات کروندامت کے ساتھ مانگو، یا اللہ ہماری بے غیرتی کومعاف فرما دیجئے اور ہمار کے اللہ و عیال تمام مسلمان بھائیوں کومعاف فر مادیجئے ہماری قوم کواس بےحسی اورغفلت کا احساس عطا فرماد بجئے یا اللہ جن لعنتوں میں ہم گرفتار ہیں ان ہے ہم کورہائی دلا ہے ہم کوشامت اعمال سے بچالیجئے ،معاشرہ کی ہلاکت خیزیوں سے ہم کو بچالیجئے دنیا وآخرت کی ہلاکت و بربادی سے بیالیجئے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ہماری قوم کے غیور جوانمر دجو ہماری بے حمیتی اور بے غیرتی کی وجہ سے کا فروں کی قید و بند میں سختیاں برداشت کررہے ہیں ان کور ہائی عطا فرماد بیجئے ہمارے ہر طبقے کے لوگوں کو ہدایت فرماد بیجئے ہماری زند گیوں کوخوشگوار بنا دیجئے ہم کوحیات طیبہعطا فرماد بجئے ، ہماری جملہ حاجات کو پورا فرماد بجئے ہم کواسلام پر قائم اور خاتمہ ايمان برفرمايية \_ تمين (عارف بالله حضرت و اكثر عبد الحي عارف رحمه الله شاره نمبر 49)

#### ایمان...سب سے بردی دولت

کوئی آ دمی ٹرین میں سفر کررہا ہے اور اس کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو فرسٹ کلاس میں موٹے گدے پرہونے کے باوجودوہ بے چینی محسوں کرے گااورا گراس نے دیکھا کہ کوئی کالا سوٹ پہن کرآیا تواس کی بے چینی اور بڑھ جائے گی اور دھڑ دھڑ کی کیفیت شروع ہوجائے گی پھر بیت الخلاء میں پہنچنے کے بعد ہی اس کوسکون نصیب ہوگا اور وہاں سے نکلنا ہی نہیں جا ہے گاہمجھ لے گا کہ عافیت ای مقام پر ہے تو ٹکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ٹرین کے ائیر کنڈیشنڈ ڈ بے میں بھی اسے اطمینان نصیب نہیں ہے اور اگر ٹکٹ آپ نے لیا ہے تو پھر جا ہے دروازے پرلٹکنا پڑے اور پھر ایک گارڈ نہیں بلکہ پوری پولیس پارٹی چیکنگ کے لئے آجائے تب بھی آپ کواظمینان رہے گااس لئے کہآپ کے پاس ٹکٹ موجود ہے،اسی طرح ایمان کی حیثیت تکٹ ہی کی ہے جس ہے اس دنیا میں اطمینان وسکون وابستہ ہے اور آخرت میں بھی۔

#### ابك قصه

عالم گیررحمة الله علیہ کے زمانہ میں ایک نواب کا انتقال ہوگیا اس کا چھوٹا بیٹا تھا ایک

۲۹۰ وزیر چاہتا تھا کہ بچے کو بادشاہ کی جگہ بٹھائے اور دوسرے لوگ جا کھتا تھے کہ کوئی اور بیٹھ جائے ،ان میں اختلاف ہوا پھریہ طے پایا کہ عالمگیررحمۃ اللہ علیہ کے یاس جاگر عظورہ کریں گے راسته میں وزیر یجے کومختلف سوالات کے جوابات سمجھا تارہا، جب قریب پہنچ گئے تو ملی کے کہا کہ آپ نے جتنے سوالات کے جوابات سکھائے ہیں اگر بادشاہ ان کے علاوہ کوئی اور سوال کرلے تو کیا جواب دوں اس نے کہا جس نے بیسوال تمہارے ذہن میں ڈالا ہے وہی عین وقت پرتمہارے ذہن میں اس کا جواب بھی ڈال دے گا خیر! وہاں پہنچے تو عالم گیر حوض میں پیرڈالے ہوئے بیٹھے تھے، وزیر نے صورتحال بیان کی توبادشاہ نے کہاٹھیک ہے لاؤ بچے کی آ ز مائش کرلیں ، بیچے کو بلایا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر حوض کے اوپر لٹکا دیا اور یو چھا کہ تخفے ڈبودوں؟ تو بچے نے کوئی جواب ہیں دیا بلکہ صرف ہنسا تو بادشاہ نے بچے کو ہٹالیا، پھر بچہ سے یو چھاتم نے کوئی جواب نہیں دیا اور ہنے، تو بچے نے جو جواب دیا، وہ جاندی کی مختی پر آب زر سے نہیں بلکہ لوح قلب برنقش کرنے کے قابل ہے، بیچے نے کہاحضور جہاں پناہ! آپاتے بڑے بادشاہ ہیں کہ اگر کسی کا ایک ہاتھ پکڑلیں تووہ ڈوبنہیں سکتا جبکہ آپ نے تو میرے دونوں ہاتھ پکڑ رکھے تھے میں کیسے ڈوب سکتا تھا، کاش! ہم بھی اللہ تعالیٰ کی دست میری پراییا ہی اعتاد پیدا کرلیں اورایمان لے آئیں ،جبیبا کہ بچہکو بادشاہ کی دست گیری پر حاصل تھا، اگر حق تعالیٰ کی رحمت کسی کی دست میری کرے تو وہ کیسے ڈوب سکتا ہے؟

# besturdubooks. Wordpress. rai ایمان .. بمحد ثین وفقهائے کرام کی نظر می<sup>ں ہم</sup>

#### ايمان كالغوىمعني

ایمان به باب افعال کامصدر ہے جمعنی تصدیق اور مجرد میں امن سے ماخوذ ہے۔ ایمان جمعنی تصدیق سے ماخوذ ہےاور امن ماخوذ منہ ہے۔

## ايمان كااصطلاحي وشرعي معني

ايمان كاشرعى معنى التصديق بجميع ماعلم كونه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة -ان تمام امور كي تقيديق كرناجن كاحضور صلى الله عليه وسلم کے دین سے ہو' نا بالضرور ۃ معلوم ہو۔

باقی رہی ہے بات کہ بالضرورة کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دومطلب بیان کئے گئے ہیں۔ نمبر(۱) ان امور کاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں سے ہونا جوعوام وخواص کے درمیان مشہور ہوں۔

سوال: ہوسکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی امراییا ہوجودین محمصلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہولیکن عوام وخواص میں مشہور نہ ہوتو اسکے معلوم نہ ہوتے ہوئے بھی مومن ہو؟۔ جواب: \_عوام سے مرادعوام كالانعام نبيل بلكه عوام سے مرادعلاء بيں اور خواص سے مرادمجتهدین ہیں اوران دونوں حضرات کووہ امور معلوم ہوتے ہیں۔

نمبر(۲) بالضرورة كا دوسرامطلب بيرے كهان امور كا دين محمصلي الله عليه وسلم ميں ہے ہونا دلائل قطعیہ سے ثابت ہو۔

پہلامطلب علامہ زخشر ی نے بیان کیا ہے دوسرامطلب علامہ تفتاز انی نے بیان کیا ہے۔

سوال: ۔ حدیث جبرئیل ہے معلوم ہوتا ہے ایمان شرعی کیلئے صرف چندامور کی تصدیق کافی ہے ذائدامور کہاں سے نکال لئے۔

کافی کے ذائدامورکہاں سے نکال گئے۔ جواب:۔حدیث جبرئیل میں بعض امورا سے ہیں جودین کی تمام ضروریات کوالکی ہے۔ پیٹ میں لئے ہوئے ہیں تو ایمان شرعی کے لئے تمام ضروریات دین کے امور پر (ایمان) لا ناواجب ہے۔گویا بیزکاح کا ایجاب وقبول ہے۔

#### ايمان كامركب يابسيط ہونا

یہلا **مذہب:** جمہور متکلمین اور احناف کا ہے کہ ایمان بسیط ہے یعنی ایمان فقط تقىدىت قلبى كانام ہے (تقىدىق سے مراد مطلق نہيں بلكہ چند شرائط ندكورہ كے ساتھ خاص ہے یعنی اس کامتعلق خاص یعنی امورشرعیہ ہوں اورتقیدیق بالاختیار ہواورعلی وجہالتسلیم ہو ان تمام شرائط ہے مقید تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے ) نہ اقرار لسانی حقیقت ایمان کا جزء ہے اور نہ ہی اعمال ارکانی حقیقت ایمان کا جزء ہیں۔ بلکہ اقرار لسانی احکام دنیوی کے اجراء کیلئے شرط ہے اور اعمال ار کانی اگر چہ حقیقت ایمانی کا جزء نہیں لیکن بایں ہمہ بے فائدہ بھی نہیں بلکہ مکملات ایمان کا ذریعہ ہیں۔ دخول جنت بدخول اولی کا ذریعہ ہے اور در جات عالیہ کا ذریعہ ہے۔ باقی رہی ہے بات کہ ایکے دلائل کیا ہیں وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ اہل جمہور کی جہلی دلیل: \_ کلام میں اصل اور اولیٰ وراجے یہ وتا ہے کہ اس کوا یے معنی پر محمول کیا جائے جواس کے معنی لغوی و حقیقی کے قریب ہواور (جوجس معنی سے ) زیادہ مناسبت ہو الابدكه دلائل قطعيه سے كسى لفظ كامعنى لغوى وهيقى سے كسى دوسر مے معنى كى طرف نقل ہونا ثابت ہو جائے۔(تو الگ بات ہے ورنہ حقیقت اور اصل یہی ہے) اور ظاہر ہے کہ ایمان کا لغوی معنی تصدیق ہےاورکسی دوسرے معنی کی طرف نقل ہونا بھی ٹابت نہیں ہےاوراس کی مناسبت زیادہ ہے۔بنبہ اقرارلسانی اوراعمال ارکانی سے فرق صرف اتناہے کہ تصدیق شرعی خاص ہے اور معنی لغوى عام ہے اور فرق صرف تقیید اور عدم تقیید کا ہے تو چونکہ اس کی سرحد ، ایمان کی سرحد کے ساتھ زیادہ ہے اس کئے اس کوائی معنی لغوی تصدیق قلبی برمحمول کیا جائے۔

۱۹۹۳ دوسری دلیل: ۔ حدیث جبرئیل میں جبرئیل نے الیان کے متعلق سوال کیا تو حضور صلى الله عليه وسلم نے چندامور ذكر كئان تو من بالله و ملتكته و كتبه الخ تواس ہے معلوم ہوا کہ فقط تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔

ملوم ہوا کہ فقط تصدیق مبنی کا نام ایمان ہے۔ تیسری دلیل:۔ وہ نصوص جن میں اعمال صالحہ کا ایمان پرعطف کیا گیا ہے مثلاً لانگھیے الَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ جِيسى متعدد آيات بين عطف بين اصل مغارّت ذاتى ہاں سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی نظر میں ایمان الگ چیز ہے اور اعمال الگ چیز ہے اس کے علاوہ اور بھی متعدد آیات ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ حقیقت ایمان کا جزنہیں ہیں۔ طریق استدلال بیہ ہے کہ اگر اعمال صالحہ حقیقت ایمان کا جزء ہوں تو لازم آئے گا جزء (اعمال صالحہ) کاعطف کل (ایمان) پر ہواور جزء کاکل پرعطف پیکلام عرب میں مروج نہیں ہے۔لیکن متعدد نصوص الیی ہیں جن میں اعمال صالحہ کا عطف ہے ایمان پر اور بیقر آن میں معروف ہے تو معلوم ہوااعمال صالحہ کی قید کے بغیر ایمان تصدیق قلبی کانام ہے۔

چوسی دلیل: وہ نصوص جن میں ایمان کومعصیت کے ساتھ ملایا گیا ہے ان سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بسیط ہے۔طریق استدلال بیہے کہ قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ شک کا پنی جزء کی ضد کے ساتھ اقتر ان نہیں ہوتا حالانکہ قرآن میں متعدد نصوص ایسی ہیں جن میں ایمان کو معصيت كساته ملايا كيا ب جيب وَإِنُ طَآئِفَتنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا اور بهي متعدد آیات ہیں جن میں ایمان کومعصیت کے ساتھ ملایا گیا ہے۔اب ہم کہتے ہیں کہ اگر اعمال صالحه كوحقيقت ايمان كاجزو مان لياجائے تو اعمال صالحه حقيقت ايمان كاجز بنتے ہيں اور معصيت اعمال صالحه کی ضد ہے تو ایمان اعمال صالحہ کی ضدیعنی معصیت کے ساتھ اقتر ان لازم آئے گاجو کہ ناجائز ہےتو گویامعلوم ہوا کہ ایمان فقط تصدیق قلبی کا نام ہے۔ورنے شکی (ایمان) کی جز (اعمال صالحه) کی ضد (معصیت) کاشئی (ایمان) کیساتھ اقتر ان لازم آئیگا جو کہ جائز نہیں۔ یا نچویں دلیل: \_ تارکین اعمال صالحہ کے ساتھ مونین جیسا معاملہ کیا جانا جیسے ان کی نماز جنازہ پڑھنااورمومنین کے قبرستان میں فن کرنا وغیرہ تو اس ہے بھی معلوم ہوا کہ ایمان صرف تضدیق قلبی کا نام ہے ورنہ تارک اعمال صالحہ کے ساتھ مومن جیسا معاملہ نہ کیا جا تا تو مومنین جبیبامعاملہ کیا جانااس بات کی دلیل ہے کہ اعمال صالحہ حقیقت ایمان کا جزنہیں ہیں۔

۳۹۴ کی دید سوال: \_حضورصلی الله علیه وسلم نے ایک مرتبه ایک شخص کا جناز کا تبییں پڑھایا اس کی وجہ بض اس نے قرضہ دینا تھا۔ نویہاں مسوم ہوا یہ ماں۔ یہ یہ در اس نے قرضہ دینا تھا۔ نویہاں مسوم ہوا یہ ماں۔ یہ یہ جو جواب: ۔اس کا جواب میہ ہے کہ جز کے انتفاء سے کل کا انتفاء لازم نہیں آتا۔ للہذا کیہلائی اللہ اس کے در اس سے خارج ہوگیا۔ يتھى كەخضاس نے قرضددينا تھا۔ تويہاں معلوم ہوا كہا عمال صالحہ تقيقت ايمان گاچزو ہيں؟

اعمال صالحہ کے ایک جز کے نہ ہونے سے بیلاز مہیں آتا کہ وہ ایمان سے خارج ہوگیا۔

چھٹی دلیل: قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ خطاب کر کے معاصی ہے تو بہ کرنے کا حکم دیا ہے۔

دوسرا مذہب مرجدید کا ہے۔مرجدیہ بدارجاہے ماخوذ ہے جمعنی موخر کرنا پس پشت ڈالنا' تو مرجیئہ اپنے عقیدہ فاسدہ پر قائم رہنے اور اپنے باطل نظریے پر قائم رہنے کے لئے نصوص کوپس پشت ڈال دیتے ہیں اس لئے ان کومرجیئہ کہتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان بسيط ہے بعنی ايمان کی حقيقت صرف تصديق قلبي ہےنه كه اقر اراسانی ايمان كاجز ہے اور نه اعمال ارکانی اور نه ہی اعمال صالح<sup>ح</sup>قیقت ایمان کا جزو ہیں۔

سوال: جب ان کے نز دیک بھی ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے تو پھر جمہور متکلمین'احناف اور مرجعہ کے مذہب کے درمیان فرق کیا ہوا۔

جواب : زمین وآسان کا فرق ہے۔ اس لئے کہ جمہور متکلمین واحناف اقرار باللمان كى حيثيت كوشرط مونے كى حيثيت سے تعليم كرتے ہيں اور اعمال اركاني كو يحميل ایمان ہونے کی حیثیت سے تسلیم کرتے ہیں بخلاف مرجیعہ کے کہوہ کہتے ہیں اقرارلسانی اوراعمال ارکانی کی سرے ہے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو جمہور کے نز دیک اعمال صالحہ کا ہونامفیداورنہ ہونانقصان دہ ہےاورمرجیئہ کے نز دیک کچھ بھی نہیں۔

ولیل مرجبیئه: \_ان حضرات کی دلیل وہ نصوص ہیں کہ جن میں محض تصدیق قلبی کے یائے جانے پر دخول جنت کو مرتب کیا گیا ہے مثلاً مشکوۃ شریف کی ایک روایت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں ہے کہ جواس حال میں مراکہ اس کومعلوم ہے کہ الله کے سواکوئی معبود نہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور اس طرح اور ا حادیث بھی ہیں تو ان ے معلوم ہوا کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اس دلیل کا جواب: ۔ دخول جنت کی دوسمیں ہیں۔

روزخ میں جائے کی در دوزخ میں اللہ مطلق دخول جنت میں خواہ سیدھا جنت میں جائے کی خواہ کی در دوزخ میں اللہ مطلق دخول جنت میں جائے کی در دوزخ میں گنا ہوں کی سزا بھگت کر بعد میں جنت میں جائے۔

(۱) مطلق دخول جنت یعنی خواہ سیدھا جت یں جسس الله محالی دخول جنت میں جائے۔ ان کی سزا بھگت کر بعد میں جنت میں جائے۔ (۲) دخول جنت اولی یعنی دوزخ میں جائے بغیر سیدھے جنت میں جانال نہوں ہے۔ "است مالات میں جائے سے درسے یہ کس لازم آتا ہے جائے۔ ہوجائے ۔تونفس تصدیق قلبی پرمطلق دخول جنت کا مرتب ہونے سے بیے کب لازم آتا ہے كەدخول جنت بدخول اولى مطلق نفس تقىدىق قلبى يرمرتب ہوجائے لاالە الا اللەپڑھنے سے جو جنت کی بشارات ہیں وہاں مطلق دخول جنت مراد ہے۔ دخول اولی نہیں دخول اولی کا وعدہ اس صورت میں ہے جب کہ تصدیق قلبی کے ساتھ اعمال صالحہ بھی مل جا ئیں اس طرح ہے سب نصوص میں تطبیق ہوجائے گی۔

دوسراجواب: پیہے کہ اگراس فاسدنظریے کوشلیم کرلیا جائے تو قرآن وحدیث کی بِشَار نصوص دالة على ترغيب الاعمال الصالحه اور دالة على تر هيب ارتكاب المعاصى بفائده موجائيں كى اوربيبهت برى خرابى ب-

تیسرا مذہب کرامیہ کا ہے۔محمد بن کرام ایک شخص تھا جو کہ اس فرقہ کا رہبرتھا اس کئے اس کوکرامیہ کہتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایمان بسیط ہے یعنی ایمان کی حقیقت فقط ا قرارلسانی ہے۔تصدیق قلبی ہویا نہ ہواعمال صالحہ ہوں یا نہ ہوں۔

دلیل حضورصلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں کسی مخص کے مومن ہونے کے لئے فقط اقرار لسان کو کافی سمجھا جاتا تھااوراس پردلیل ہیہے کہ ایک صحافیؓ نے ایک شخص کوتل کر دیااوروہ ڈر کی وجه ہے کلمہ پڑھنے لگ گیا تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو جب قصہ بتایا گیا تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اس کوفر مایا هل شققت قلبه ، که کیا تونے اس کے دل کو پھاڑ لیا تھا تو اس سے معلوم ہوا كەاس نے چونكەا قرارلسانى كرلىيا تھااس كئے اس كوتل نہيں كرنا جاہئے تھااوروہ مومن تھا۔ الزامي جواب بيہ ہے كما كرايمان كى حقيقت صرف اقرار باللسان ہوتواس ميں منافقين بھی شامل ہوجا کیں گے جوصرف اقرار اسانی کےعلاوہ نماز وغیرہ بھی پڑھتے تھے۔ان کا مومن ہونا ثابت ہوجائے گا۔لہذااس کاجوجواب آپ دیں گے وہی ہماراجواب ہوگا۔

تحقیقی جواب: ایمان دوتم پر ہے۔ا۔المنجی عن العذاب الابدی۔۲۔

المنجى عن السيف حضور صلى الله عليه وسلم كزمانه مين افر الألمان كوكافى سمجها جاتاتهاوه ثانى كي حق مين ہے كل نزاع المنجى عن السيف كے لئے تھااور وہ كل نزائے ہيں ہے كل نزاع المناجى عن السيف كے لئے تھااور وہ كل نزائے ہيں ہے كل نزاع المنابى المانى كافى نہيں بلكہ تصديق قلبى ضرورى ہے۔ الله المانى كافى نہيں بلكہ تصديق قلبى كے موافق ہوتو نجات الله كائدہ: محققين نے ميہ كہ بيا قرار لسانى اگر تصديق قلبى كے موافق ہوتو نجات الله كائم دہندہ ہواور اگر بيا قرار لسانى تصديق قلبى كے مخالف ہوتو ہلاك كرنے والا ہے۔ تو كوئى معتد بيا ختلاف نہيں ہے۔ (شخ ابن ہمام)

چوتھاند ہب بعض محققین اشاعرہ اوراحناف کا دوسراقول ہے:۔ ایمان مرکب ہے یعنی ایمان کی حقیقت و ماہیت میں دو چیزیں داخل ہیں۔(۱)۔تصدیق قلبی (۲)۔اقرار لسانی اور یہ دونوں ماہیت ایمان کارکن ہیں البتہ فرق اتنا ہے کہ تصدیق قلبی رکن لازم ہے یعنی کسی حالت میں بھی ساقط نہیں ہوتا۔لیکن اقرار لسانی حالت عجز میں ساقط ہوجا تا ہے بشر طیکہ دل ایمان سے مطمئن ہو۔و قلبہ مطمئن بالایمان (الابیہ)

دلیل(۱) مشکوۃ شریف کی حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اموت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اللہ اللہ (کما قال) تو قول اقرار لسانی سے ہوگا تو اس حدیث کے مضمون سے بیات معلوم ہوتی ہے کہ اقرار لسانی ضروری ہے۔

جواب: \_ جہبور متکلمین کی طرف ہے جواب یہ ہے کہ اس حدیث کا مداول یہ ہے کہ احکام دنیوی کے اجراء کے لئے اقر ارلسانی کا پایا جانا ضروری ہے ۔ جیسا کہ قرینہ اس پر بیہ ہے کہ یہاں اقر ارلسانی پر انتہائے جنگ وقال اور جہادکومرتب کیا گیا ہے بیاس بات پر دال ہے کہ اقر ارلسانی دنیوی احکام کے اجراء کے لئے ہے کیونکہ قال بید نیوی تحکم ہے پر دال ہے کہ اقر ارلسانی دنیوی تال کے موقوف ہونے کومرتب کیا گیا ہے ) جواب دینے کی ضرورت تو نہیں تقی کیونکہ بیا حناف کا قول بھی ہے۔

ولیل نمبرا\_اقرارلسانی میں دواحتال ہیں(۱)حقیقت ایمان میں داخل ہو(۲)خارج ہو۔ احتیاط کا تقاضایہ ہے کہ اقر ارلسانی کوحقیقت ایمان میں داخل قرار دیا جائے۔ کیونکہ ادخال میں نفع ہے اوراخراج میں نقصان ہے۔اس کئے کہ اگر حقیقتا اقر ارلسانی خارج ہواور

۳۹۷ وحقیقت ایمان میں داخل کریں تو فائدہ ہوگا اور مواضعہ نہیں ہوگا اور اگر بالفرض داخل ہےاورہم اگراس کوحقیقت ایمان سے خارج کردیں تو اس پرموافقہ ہوگا۔اس لئے اس کوحقیقت ایمان میں داخل مانیں گے خارج نہیں مانیں گے۔

یا نجوال مذہب جمہورمحد ثین اور فقہائے شواقع و مالکیڈ کا ہے:۔ان کا مذہب یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے یعنی حقیقت ایمان تین چیزوں سے مرکب ہے(۱) تصدیق قلبی ( ۲)اقرارلسانی (۳)اعمال جوارح ہے۔ پیتیوں ایمان کاجزوہیں۔

ولیل: ۔ وہ نصوص ہیں جن میں اعمال صالحہ پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے جیسے قرآن پاک كَلَّ يتومًا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعُ إِيهُمَانكُمُ اى صلاتكم اورحديث وفدعبدالقيس (جوكه شكوة میں ہے) وہاں بھی ایمان کا اطلاق اعمال صالحہ پر ہوا ہے۔توان نصوص سے معلوم ہوا کہ اقرار لسانی اوراعمال جوارح کاایمان کے لئے ہونا ضروری ہے اور پی حقیقت ایمان کا جزوہیں۔

جواب: بہورمتکلمین کی طرف سے جواب بیہے کہ بیآپ کا استدلال تب تام ہوتاجب کہ بیٹا بت ہوجائے کہ بیاطلاق الجز علی الکل کے قبیل سے ہے حالانکہ اس مين بياحمال بهي تو م كه اطلاق الاصل على الفرع يا اطلاق الاثر على الموثرك قبيل عيمواذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال للبذايدديل قابل استدلال نبيس سوال: فرق بإطله كااختلاف تو كوئي باعث تعجب نہيں ليكن اہل حق كاخصوصاً اصل اصول كاايمان كے مسئلے ميں كيے اختلاف ہوسكتا ہے؟

جواب \_ کوئی اختلاف نہیں محض تعبیر اور عنوان کا اختلاف ہے بعنی ایمان کی تعبیر بسیط ہونے کے ساتھ کی جائے یا مرکب ہونے کے ساتھ اس میں اختلاف ہے۔جمہورمتکلمین فرماتے ہیں کہ بسیط کے ساتھ کی جائے اور جمہور محدثین اور فقہائے شوافع و مالکیہ فرماتے ہیں مركب كے ساتھ كى جائے۔ باقى اس بات ميں اتفاق ہے كدا يمان تقىد يت قلبى كانام ہے۔ سوال: \_باقی رہی ہے بات کہ عنوان میں کیوں اختلاف ہواہے؟ اور اس اختلاف كالس منظركيا ب

جواب: - ہرفریق کامقصودایے زمانے کے فرق باطلہ پرعلی وجدالمبالغدرد کرنا ہےتو

۲۹۸ جس کے زمانے میں جس کامقتضی تھا اس نے اسی تعبیر وعنوان کھے دو کر دیا ہے چونکہ جمہور متكلمين كامقصود فرق بإطله ميں سے خوارج پرردكرنا ہے جن كاعقيدہ بير قا كا كال صالحه كا تارك كافر ہوتا ہے تو ان يرعلى وجد السبالغدر وكيا ہے كدا يمان تو ہے ہى بسيط \_اعمال صالح إلى میں داخل ہی نہیں ہیں اور جمہور محدثین اور فقہاء کامقصود فرق باطلہ میں ہے معتز لہ پررد کرنا تھا جن كاعقيده بيقها كه تارك اعمال صالحه مومن باقي نهيس ربهتا اگر چه كافر بهمي نهيس موتا اور فرقه مرجیئه پرردکرنامقصودتھا جن کاعقیدہ بیہ کہ اعمال صالحہ کی سرے سے کوئی حیثیت ہی نہیں تو جہور محدثین نے ان بررد کرنے کے لئے کہلی وجہ المبالغہ کہا کہ اعمال صالحہ تو ایمان کا جزو ہیں تو حاصل بیہے کہ زمانے کے حالات کے مطابق اور مقتضی کے مطابق تعبیر کواختیار کیا ہے۔ بعنوان ثانی یوں کہا جائے کہ ایمان کے دودرجے ہیں۔(۱)نفس ایمان (۲) کامل ایمان ۔ جن اہل حق نے یہ کہا کہ اعمال صالحہ حقیقت ایمان کا جزونہیں یعنی نفس ایمان کا جزونہیں اور جن اہل حق نے پیر کہا کہ اعمال صالحہ حقیقت ایمان کا جزو ہے یعنی کامل ایمان کا جز و ہےا ب اس میں کوئی اشکال نہیں ۔

بعنوان ثالث يول كهاجائ كاكه ايمان دوتم يرب(١) المنجى عن دخول النار (٢) المنجى عن الخلود في النار - إن الل حق في يها على صالح قيقت ايمان كاجز ولهيس إقواس مرادوه ايمان بجوالمنجى عن الخلود في النار مو اورجن ابل حق نے بیکہا کہ حقیقت ایمان کا جزو ہے توالمنجی عن دخول فی النار ہو یعنی وہ ایمان جوجہنم میں داخل ہونے سے بچائے وہ ایمان ہے جواعمال صالحہ کے ساتھ ہو۔

بعنوان رابع یوں کہاجائے گا کہ اجزاء وقتم پر ہیں(۱) اجزائے تقیقیہ ترکیبیہ جن کے انتفاء ہے کل منتقی ہو جاتا ہے مثلاً درخت کی جڑوں کو بالکل کاٹ دینے سے درخت باقی نہیں رہتا۔ای طرح انسان کاسرکاٹ دیے ہے انسان باقی نہیں رہتا (۲) اجزائے عرفیہ تزییدیہ کہ جس کے انتفاء سے شکی تومنتفی نہیں ہوتی لیکن شک کی چیک دمک ختم ہوجاتی ہے۔حسن و جمال منتفی ہو جاتا ہے مثلاً درخت کی شاخیں کا اور دین تو درخت منتقی تونہیں ہوگالیکن اس کاحسن و جمال ختم ہو جائے گااوراسی طرح انسان کے اعضاء کا اے دیئے جائیں توانسان ختم تونہیں ہو گالیکن اس کاحسن

روجال منتقی ہوجائے گا۔اس کے بعداب ہم کہتے ہیں جن اہل حق کے لیکھا کہ اعمال صالحہ قیقت ایمان کاجز ونہیں یعنی اجزائے حقیقیہ ترکیبینہیں کہان کے انتفاء سے ایمان منتقی ہوجائے اورجن ایمان کا جزومبیں مینی اجزائے تقیقیہ رئیبیہ بین ایران ہے، ساوے بیان کے معنی اجزائے تقیقیہ رئیبیہ بین اسلامی الم اہل حق نے بیکہا کہ اعمال صالحہ قیقت ایمان کا جزوجیں یعنی اجزائے عرفیہ و تزییدیہ ہیں۔ سام میں میں میں میں میں میں اسلامی کے ایکان کا جزوجی کا جزوجی کے ایکان کا جزوجی کا میں میں کا میں میں کا میں ا چھٹا مذہب خوارج اورمعتز لہ کا ہے:۔ وہ کہتے ہیں ایمان امور ثلثہ سے مرکب ہے۔ ا۔ تصدیق قلبی ۲\_اقرار اسانی ۲\_اعمال جوارح\_

سوال: ہجہورمحدثین اور معتز لہ وخوارج کے مذہب کے درمیان فرق کیا ہوا جبکہ جمہور كنزديك بهى ايمان امورثلثه عركب إوران كنزديك بهى امورثلثه عركب --جواب \_زمین وآسان کا فرق ہے اس لئے کہ جمہور کے نز دیک اعمال صالحہ اجزائع فيهزيييه بين اورخوارج ومعتزله كے نزديك اعمال صالحه بيه اجزائے هيقيه ترکیبیہ ہیں کہ جن کے ختم سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معتز لہ وخوارج کے نزدیک اعمال صالحه کا تارک اور کبائز کا مرتکب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور پھر فرق سے کہ آیاوہ کا فرہوتا ہے یانہیں ہوتا تو معتز لدمنزلۃ بین المنزلتین کے قائل ہیں اورخوارج اسکے قائل نہیں لیکن جمہور کے نز دیک اعمال صالحہ کا تارک اور مرتکب کبائرایمان ہے بھی خارج نہیں ہوتا۔للبذا فرق واضح ہے۔

خوارج ومعتز لہ کی دلیل ۔انکی دلیل پیہے وہ نصوص کہ جن میں اعمال صالحہ کے تارك سے ايمان كى نفى كى گئى ہے جسے لا ايمان لمن له امانة له\_اى طرح مديث ابو ہر ریا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اذا زنبی العبد خوج منه الایمان تو معلوم ہوا کہ بیمومن نہیں رہیگا۔زانی سے ایمان کی نفی کی گئی ہے۔

جواب ـ ينصوص زجر على وجه المبالغه يرمحمول بين ياستحل يرمحمول ہیں یعنی و چخص جوان کا موں کو جائز اور حلال سمجھتا ہے اسکے بارے میں فر مایا ہے۔

## ایمان کے ساتھ اقرار کے علق کی کیفیت کا بیان

اس میں متعدد قول ہیں (۱) اقرار لسانی کا ایمان کے ساتھ احکام دنیوی کے اجرا کے لئے شرطیت کاتعلق ہے۔جیسا کہ مذہب جمہور متکلمین واحناف کا ہے۔

عادر فی اور انتخابیت کی د عادر فی اور انتخابیت کی د (٢) اقرارلسانی نسیامنسیانه شرطیت کی حیثیت معتبر ہے ےجیاکہ مذہب مرجیدے۔

. اقرارلسانی توعین ایمان ہے۔جیسا کہ کرامیہ کا قول ہے۔ (۴) اقرارلسانی کا ایمان کے ساتھ رکن ہونے کاتعلق ہے۔جورکن حالت اضطراری میں ساقط ہوجا تا ہے جبیبا کہاشاعرہ سیجی کا قول ہے(۵)۔ اقرار لسانی ایمان کا جزوتز پینی ہے۔ جبیبا کہ جمہور محدثین وفقہاء کا قول ہے۔ (٢) \_ اقرارلسانی ایمان کاجز و حقیقی اور تر کیبی ہے ۔ جبیبا کہ معتز لہ وخوارج کا قول ہے۔

## ایمان کےساتھ اعمال صالحہ کے مل کی کیفیت

ا- اہل حق کے ہاں مکمل للا میان ہونے کا تعلق ہے۔۲- جمہور محدثین حضرات کے نزدیک اجزاء عرفیہ تنزیدیہ ہونے کاتعلق ہے۔

۳-معتزِ لهاورخوارج کے نز دیک اجزاء هیقیه ترکیبیه ہونے کاتعلق ہے۔۴-مرجائہ کے نز دیک کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔

## ایمان میں کمی وزیادتی

اس میں تین قول ہیں۔

ا ـ احناف فرمات بين: الايمان لايزيد و لا ينقص ـ

(ایمان نهزیا دتی کوتبول کرتا ہے اور نه نقصان کو)

٢ ـ مالكية فرماتي بين الايمان يزيد ولكن لاينقص . يزيد بالطاعات ـ (ایمان زیادتی کوتو قبول کرتا ہے کیکن نقصان کوقبول نہیں کرتا) اورایمان میں زیادتی نیک اعمال کے ساتھ ہوگا۔

سر جمهور محدثين فرمات بين الايمان يزيد و ينقص يزيد بالطاعات وینقص بالمعاصی۔ (ایمان زیادتی کوتبول کرتا ہے طاعات کے ساتھ اور نقصان کوتبول کرتاہے گناہوں کے ساتھ)

رسان کے نز دیک ایمان کی حقیقت فقط تصدیق قلبی ہے اور تصدیق قلبی نہ برهتى إورنهم موتى إلهذالايمان لايزيد والاينقص

اور مالکیہ کے نز دیک ایمان بڑھتا ہے کیکن کم نہیں ہوتا۔

ان کی دلیل میے کہ چونکہ نصوص میں زیادتی ایمان کا ذکر ہے جیسے وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمُ اينُهُ زَادَتُهُمُ إِيمَانًا اس لِيَ ايمان مين زيادتي مانة بين كرسليم م چونكدايمان کے کم ہونے کا ذکر نہیں اس لئے ایمان نہیں کم ہوتا نصوص میں نقصان ایمان کا ذکر نہیں ہے۔ جمہور محدثین فرماتے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے طاعات کے ذریعہ اور کم بھی ہوتا ہےمعاصی کے ذریعہ ہے۔

دلیل۔ بیہے کہ چونکہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی اور اعمال ارکانی اور اقرار اسانی کے مجموعے کا۔اور نیز زیادتی کا ذکرتو نصوص میں ہےاور قاعدہ اور ضابطہ بیہے کہ کل مایقبل الزيادة يقبل النقصان للهذاايمان زيادتي اورنقصان دونول كے ساتھ موصوف ہوتا ہے اور دونوں کو قبول کرتا ہے۔ یہ قابل للزیادة والنقصان ہے۔

یہ بھی کوئی حقیقی اختلاف نہیں لفظی اختلاف ہے۔ جنہوں نے کہا ایمان بسیط ہے انہوں نے کہا الایمان لایزید ولا ینقص اور جنہوں نے مرکب ہونے کا قول کہا انہوں نے کہاالا یمان یزید و ینقص ابعنوان آخرایمان کے دو درج ہیں۔

نمبر(۱) نفس ایمان \_ (۲) \_ کامل ایمان \_ جنہوں نےنفس ایمان کا اعتبار کیا ہے انہوں نے کہا الایمان لایزید و لاینقص اورجنہوں نے کامل ایمان کا اعتبار کیا ہے انهول نے کہاالایمان یزید و ینقص.

بعنوان ثالث تصدیق میں دواعتبار ہیں ۔ا۔قولہ کم میں ہے ہونے کی حیثیت کے اعتبارے۔۲۔ قولہ کیف میں سے ہونے کی حیثیت کے اعتبارے ۔ کم کا مطلب میرے کہ مقداراور کیف کا مطلب یہ ہے کہ تو ہ وضعف ہو۔ تو جن حضرات نے مقولہ کم میں سے ہونے كى حيثيت كاعتبار سے كيا انہول نے كہا الايمان لايزيد ولا ينقص اورجنہول نے مقولہ کیف میں سے ہونے کی حیثیت کے اعتبار سے کیاانہوں نے کہاالا یمان پزیدو پنقص

۳۰۲ یعنی ایمان قوی اورضعیف ہوتا ہے کہاں ابو بمرصد این کا ایمان ہے لؤ کہاں دیگر صحابہ کا اور باقی عوام کاایمان ہے۔ (اور پنہیں کہاجاسکتا کہ کم ہے یازیادہ)

بہن رہ اور نہیں کہا جا سکتا کہ کم ہے یازیادہ) ام کا ایمان ہے۔(اور نہیں کہا جا سکتا کہ کم ہے یازیادہ) بعنوان رابع:۔زیادتی میں دواعتبار ہیں (۱)نفس تصدیق کے اعتبار سے زیادتی ہو (۲)مصدق بهمومن به کی تقیدیق کی اعتبار سے زیادتی ہو۔ نیز متعلقات تقیدیق میں اضافہ ( تدریجاً ہوتا رہا ہے تو جنہوں نے نفس تصدیق کی زیادتی کا اعتبار کیا وہ انہوں نے کہا الايمان لايزيد ولاينقص اورجنهول في متعلقات تصديق كى زيادتى كااعتباركياانهول نے کہاالایمان یزید و ینقص اور متعلقات تقیدیق تدریجاً فتدریجاً بردھتے رہے ہیں اور اس قتم کی زیادتی کوئی باعث فضیلت نہیں ہے۔اس لئے اب بیاعتراض بھی واردنہیں ہوگا کہ پہلے وفات پانے والے صحابہ کرام کا ایمان تھوڑا ہوا۔لیکن پیجھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھااس کے بعد تو تنخ وغیرہ کا مسلہ بھی ختم ہو گیا۔ (خیرالمفاتع جلدادل)

## besturdubooks. Wordpress. com حكيم الامت حضرت تفانوي رحمه الثدتعالي كےخطبات سے ایمان افروز اقتباسات

#### ایمان اورتر دو

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہالٹدفر ماتے ہیں۔ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ انہوں نے حق تعالیٰ ہے دعا ما تکی کہ جتنا رزق تمام عمر کے اندرمیری قسمت میں لکھا ہے وہ مجھے ایک دم سے مل جاوے۔اس پرخطاب ہوا کہ کیا ہمارے وعدہ پروٹو ق نہیں۔انہوں نے عرض کیا کہ وثو ق تو پورا ہے مگر شیطان پریشان کرتا ہے جب عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہوں تو کہتا ہے کہتو کھائے گا کہاں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ دے گا تو وہ کہتا ہے کہ بیتو کے ہے كەلىلەد كامگرىيتومعلوم نېيى كەكب دے گا۔ دہ مجھے پريشان كرتا ہے اس لئے ميں جا ہتا ہوں کہ ساری عمر کا ایک دم سے مل جاوے تو اس کو کوٹھڑی میں مقفل کر دوں۔ جب شیطان کے گا کہاں سے کھائے گا تو فورا کہہ دوں گا کہاس کوٹھڑی کے اندر سے کھاؤں گا۔بس پھر وه وسوسه نه دُّالے گا۔وه بزرگ عقلاً تو غالب تھے شیطان پرلیکن طبعًا غالب نہ تھے۔

اس حکایت کوس کرکوئی بیشبہ نہ کرے کہ یہ کیے بزرگ تھے کہ ان کوحق تعالیٰ پر اطمینان نہ تھا یہ بات تو ہزرگ کے خلاف ہے مخلوق کے وعدہ پر تو ایسا وثوق ہو جاوے کہ وسوسہ بھی نہآ وے اور خدا تعالیٰ کے وعدہ پراتنا بھی وثو تی نہ ہو۔ یہ تعجب کی بات ہے اور یہی شبہ اکثر واعظوں کی زبان برعام مسلمانوں کے حق میں دائر ہوتا ہے کہ کوئی دعوت کر جاو ہے تو کیے بھروسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے دعدہ پراییا بھروسنہیں ۔ مگر سمجھ لیجئے کہ بیہ

روجہ ہے۔ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے وقت کی نہیں ہے اور ابہام میں خاصیت طبعیہ ہے ہے اطمینانی نہ کہ بے یقینی اور مخلوق کی طرف سے وُفّت معین ہوتا ہے میں خاصیت طبعیہ ہے ہے اسمینان میں سہ ہے۔ المینان چانچہا گرمخلوق کی طرف ہے بھی وقت متعلیل ان المامینان چانچہا گرمخلوق کی طرف ہے بھی وقت متعلیل ان المامینان چانچہا گرمخلوق کی طرف ہے بھی وقت متعلیل کا المامینان کے تو المینان کے تو المین کے تو ہو۔مثلاً کوئی اس طرح دعوت کرے کہ ہم جب دل جا ہے ایک وفت کا کھانا بھیجیں گے تو ان کے وعدہ سے بھی اطمینان نہیں ہوتا۔ بیروجہ ہے کہ مخلوق کی طرف سے تو اطمینان ہو جاتا ہاں اگرحق ہے ہاں اگرحق ہے اور خدا کی طرف ہے ہاں اگرحق تعالیٰ کا وعده معین ہوتا پھرا گر کوئی یقین نہ کرتا تو الزام تھا۔

پس چونکہ خدا تعالیٰ کے وعدہ میں تین شم کا ابہام ہے ایک بیرکہ ب ملے گا۔ ایک بیرکہ کس درجہ سے ملے گا۔زراعت سے یا تجارت سے یا اور کسی طریقہ سے۔ایک بیر کہ کتنا ملے گا پید بھی بھرے گایانہیں۔ چنانچہ بھی کم ملتا ہے اور بھی زیادہ ملتا ہے۔اس واسطے تر دوہوتا ہے کیونکہ طبعی بات ہے کہ ابہام سے تر دوہوتا ہے۔ بنہیں کہ حق تعالی پروثو ق نہیں اور بیتر دو ایمان کےمنافی نہیں بلکہ کمال ایمان کے بھی منافی نہیں۔

سب سے زیادہ انبیاء کیہم السلام کا ایمان ہے۔ وہ سب سے زیادہ کامل الایمان ہیں مگر حضرت ابراجيم عليه السلام كے قصميں ہے كہوہ عرض كرتے ہيں۔ وَ لَكِنُ لِيَظُمَئِنَ قَلْبَي. (اورلیکن میرے دل کی سلی کے لئے ) آخر لِیَطُمَنِنَّ کا کیامطلب ہے خودوا قعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کوکسی درجہ کا تر دوتھا۔اس لئے وہ چاہتے تھے کہ میں دیکھاوں۔فر مایئے کہ ابراہیم علیہ السلام کوکون ساتر دوتھا۔ ظاہر بات ہے کہوہ تر ددتو ہونہیں سکتا جومنا فی ایمان ہو۔ پس اس ہے معلوم ہوا کہ مطلق تر دومنافی ایمان کے نہیں۔ایک فروتر دد کی وہ بھی ہے جومنافی ایمان نہیں۔تر دد کی بہت می قسمیں ہیں۔ بیتر دد جوحضرت ابراہیم کوتھاایمان کے ساتھ جمع ہو سكتا ہے۔اول تو ابراہيم عليه السلام كى شان ايسى ہے كه ان كى نسبت بير كمان ہو ہى نہيں سكتا كه ان میں ایساتر دوتھا جو کہ ایمان کے منافی ہے اور پھر قرآن میں اس کی تصریح بھی موجود ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ اُو لَمْ تُؤُمِنُ کہ کیا تمہارااس پرایمان نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ بكلى يعنى ايمان كيون بيس - ميں تو صرف اس كئے بيدرخواست كرتا ہوں كميرے قلب كو 20- ایمان -20 ایمان -20 ایمان -20 ایمان -20 ایمان -20 ایمان -20 اطمینان ہوجاوے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ یقین آپ کو پوراتھا۔ کاللہ ذیرا بھی نہ تھا۔ ہاں تر د د کاوہ زمانہ تھا جواظمینان کے مقابل ہے اور وہ منافی ایمان نہیں۔

اسی طرح حضرت ابراجیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں۔ رَبّ اَدِنِی تَکیفً الْمَوُتني كه آپ كس كيفيت ہے مردوں كوزندہ كريں گے۔اس كى كوئی نظير دكھا دیجئے۔" اس پر حکم ہوا۔ فَخُدُ أَرُبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ الخ (پس جار پرندے پکڑو) ان کو بلالو۔ پھر ذبح کر کے خوب ان کا قیمہ کرلواور جار جھے کر کے جارجگہ رکھ دو۔ پھران کو پکاروسب دوڑے چلے آئیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور پکارا۔بس سب زندہ ہوکران کی طرف چلے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آئکھ سے تماشاد کھے لیابس اس سے معلوم ہو گیا کہ مطلق تر ددِنہ ایمان کے منافی ہے اور نہ کمال ولایت کے۔

یہ سالکین کے کام کی بات ہے ان کوبعض اوقات وسوے تھیرتے ہیں تر دو پیدا ہوتے ہیں۔اس سے سبحصتے ہیں کہ پہلی حالت کی طرف عود ہو گیا ہم مر دو د ہو گئے۔ بیلطی ہے بلکہ بات سے کہ وساوس کے آنے میں بھی حکمت ہوتی ہے۔مثلاً بیر کہ پہلے اطمینان کی حالت پیش آ گئی تھی ۔اس وقت نا زہونے لگا تھا۔حق تعالیٰ اس کی اصلاح کے واسطے تر دو میں گرفتار کر دیتے ہیں۔خوب سمجھ لینا چاہئے کہ تر دوخطرات وسواس مطلق منافی نہیں کمال کے۔ بیعلامت ضعف کی نہیں۔

خیران بزرگ کی حکایت میہوئی کہانہوں نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے ساری عمر کا رزق ایک وفعہ دے دیجئے تا کہ وسواس سے نجات ہو جاوے ۔ تو بیہ حضرت جمیعت قلب کے لئے اسباب دنیا اختیار کرتے ہیں۔ چنانچے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک سال کا وظیفہ عیال کے لئے جمع کر لیتے تھے۔ آپ نے ہماری تعلیم کے لئے ایسا کیا۔ آپ کواس کی ضرورت نہیں تھی۔ بلکہ امت کے ضعف کی رعایت فر مائی اگر آپ ایسا نہ کرتے توامت یوں مجھتی کہ جائز تو ہے مگر کمال کے خلاف ہے آپ نے عمل کر کے بتلا دیا کہ بیکمال کے بھی خلاف نہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مُداق کے خلاف امت کے مذاق کی رعایت فرمائی۔اگر آپ اسباب کوترک فرما دیتے تو باوجود ہونے کے بھی ذ خیره رکھتے ہوئے بہت سے متبعین کی طبیعت رکتی .....کیا ٹھکا نا ہے اس شفقت کا۔

۳۰۶ کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی بڑافسیح ہواوروہ بچہ کی رعامیت کر کے تو تلا بولنے لگتا ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارےضعف کی رعایت فرمائی۔اُسجا کہ کو اختیار نہ ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسم ہے ہمارے سب ب میں میں اللہ علیہ وسم ہے ہمارے سب ب میں میں میں اللہ علیہ وسم ہے ہمار فرماتے تو آپ کا کوئی ضرر نہ تھا۔ بس صرف شفقت تھی جس کی وجہ سے ایسا کیا۔ تلالا کیا۔ تاکیلاً کیا۔ اللہ علیہ وجہ نے اسباب کوایک حد کے اندررکھا۔ (خطبات حکیم الامت ج ۸)

## ایک اہم ایمانی نکتہ

تحکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ارشا دفر مایا۔ وَكُذَٰ لِكَ أَوْحَيْنَا الينك دُوحًا مِنْ آمْرِيَا مُمَاكُنْتَ تَدْرِيْ مَا الْكِيتُ وَلَا الْإِيَّانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا نَّهُ لِي يَهِ مَنْ تَنْفَأَةُ مِنْ عِبَادِ نَا وَإِنَّكَ لتَهُدِئ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ

(اورای طرح جیسا کہاو پر بشر کے ساتھ ہمکلام ہونے کا طریقہ بیان کیا گیاہے) ہم نے آپ کے پاس بھی وحی یعنی اپنا حکم بھیجا ہے (چنا نچہ اس سے پہلے آپ کونہ بی خبر تھی کہ کتاب اللّٰد کیا چیز ہے اور نہ ( مفصلا ) یہ خبر تھی کہ ایمان کیا چیز ہے دلیکن ہم اپنے بندوں میں ہے جس کو جا ہے ہیں ہدایت کردیتے ہیں اور اس میں کچھشبہیں کہ آپ (اس قرآن وحی کے ذریعہ) ایک سید ھے رائے کی ہدایت کرتے ہیں (من بیان القران ملحصا)

یہاں حق تعالی نے ماکنت تک دی فرمایا ہے جس کا ترجمہ بے خبری اور ناوافقی ہی ہے کیا جاتا ہے یہی معنی ہیں ووجدک ضالا کے مگر ظاہر ہے کہ اس حقیقت کو اہل علم ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ضالا یا گمراہ کا استعمال کس کس معنی میں آتا ہے اس لئے ان کو وحشت نہیں ہوسکتی اور جاہل کے ذہن میں گمراہ کے ایک ہی معنی ہیں اس لئے اس کو خلجان پیش آئے گا۔اس لئے ایسےلوگوں کورز جمہ دیکھنا جائز نہیں۔

#### فطرت سليمه كانقاضا

اب میں استطر ادأ ایک اشکال کا اور جواب دینا چاہتا ہوں جو دوسری آیت مَاكُنْتَ تَكْدِينَ كَالنَّكِتُبُ وَلَا الَّهِ يَكَانُ بِهِ واقع موتا ہے كيونكداس ميں يه كها كيا ہے كه

رومان ۳۰۷ کی چھ خبر نہ تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے جس کے بظاہر ایمان کی فعی ہوتی ہے۔سوسمجھ لینا جا ہے کہاس سے بدلا زمنہیں آتا کہ نعوذ باللہ!حضور صلی اللہ الیہ وسلم پر کوئی زمانها ایسا بھی گزراجس میں آپ کوایمان حاصل نہ تھا۔ ہر گزنہیں۔ کیونکہ انبیاء میں السلام کو نفس ایمان ہروقت نبوت ہے پہلے بھی حاصل ہوتا ہے جس سے مرادصانع عالم کااعتقاداور توحید کا قائل ہونا ہے کہاس ہے کوئی نبی کسی وفت بھی خالی نہیں ہوسکتا کیونکہ وجو دصانع اور تو حیرصانع کاعلم فی نفسہ فطری ہے اگرایک بچہ کوالگ مکان میں پرورش کیا جائے جہاں اس کے سامنے کسی مذہب کا تذکرہ اثبا تا یا نفیانہ کیا جائے پھر جب وہ بلوغ کو پہنچ جائے اس وفت اس کوجنگل میں کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ آسان وزمین کس طرح پیدا ہوئے تو وہ ضرور کے گا کہا نکا بنانے والا کوئی ضرور ہے اور وہ واحد ہے فطرت سلیمہ وجود وتو حید صانع کا ا نکارنہیں کرسکتی۔اورانبیاء علیہم السلام کی فطرت سب سے زیادہ سلیم ہوتی ہے پھریہ کیونکر ممکن ہے کہ وہ تو حید کے قائل نہ ہوں۔ بیلم ان کے لئے ضروریات سے ہے۔استدلال کی بھی حاجت نہیں الالتقویة ۔ پس ماكنت تك رئى قاالكِتنْ وَكَاالْإِيَّانُ كا يه مطلب نہیں کہ کسی وفت آپ کوا بمان حاصل نہ تھا بلکہ مطلب پیہے کہ آپ ایمان کو جانتے نہ تھے اورعدم درایت عدم وجود کوستلزم نہیں کیونکہ بعض دفعہ ایک آ دمی کے پاس کوئی چیز موجود ہوتی ہے گراس کو خبرنہیں ہوتی کہ میرے پاس بیہ چیز موجود ہے۔

مثلاً ایک ناواقف کے ہاتھ کہیں ہے یا قوت یا زمر د کا ٹکڑا لگ جائے تو اس وقت ہے کہنا سیجے نہیں کہاس کو یا قوت وزمر د کی خبرنہیں ۔اس طرح سیدنا رسول اللّٰه سلی اللّٰہ علیہ وسلم پر ایسا کوئی وفت نہیں گز راجس میں آپ ایمان ہے مشرف نہ ہوں۔ نبوت سے پہلے آپ کو پیہ خبر نہ تھی کہ ایمان اس کیفیت کا نام ہے جومیرے اندرموجود ہے جیسے احکام ناسوتیہ میں حکماء اس کے قائل ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے۔ای وقت سے اس میں عقل وشعور وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے مگراس وقت مرتبہ استعداد میں بیامور ہوتے ہیں اس وقت بچہ کو بی خبرنہیں ہوتی کہ میرے اندر کیا کیا جواہرات ہیں۔ پھر بالغ ہونے کے بعداس کی عقل وغیرہ کاظہور ہوتا ہےاوراس وقت اس کوبھی علم ہوجا تا ہے کہ ہاں میرےا ندرعقل وفہم موجود ہے۔

۳۰۸ میران اللہ علیہ وسلم کوا کیاں نبوت سے پہلے بھی حاصل تھا۔ آپلہ کے اندراور کمالات کا مادہ بھی سب موجود تھا۔ آپ ابتداء ہی سے معرفت وانوار کے جامع سے اللہ کا مادہ بھی سب موجود تھا۔ آپ ابتداء ہی سے معرفت وانوار کے جامع سے اللہ کا مادہ بھی سب موجود تھا۔ آپ ابتداء ہی سے معرفت وانوار کے جامع سے اللہ کا مادہ بھی سب موجود تھا۔ آپ ابتداء ہی سے معرفت وانوار کے جامع سے اللہ کا مادہ بھی سب موجود تھا۔ آپ ابتداء ہی سے معرفت وانوار کے جامع سے اللہ کا مادہ بھی سب موجود تھا۔ آپ ابتداء ہی سے معرفت وانوار کے جامع سے اللہ کا مادہ بھی سب موجود تھا۔ آپ ابتداء ہی سے معرفت وانوار کے جامع سے اللہ کا مادہ بھی سب موجود تھا۔ آپ ابتداء ہی سے معرفت وانوار کے جامع سے اللہ کا مادہ بھی سب موجود تھا۔ آپ ابتداء ہی سبتدا ہے۔ آپ ابتدا ہے۔ آپ ا مگرآ پ کواس کی خبر نہھی۔ بعد نبوت کے حق تعالیٰ نے ان کمالات سے واقف کر دیا' تب معلوم ہوا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی دولت دے رکھی ہے اور اب خبر ہوئی کہ جو کیفیت میرےاندرابتداءہےموجود ہےاں کا نام ایمان ومعرفت وغیرہ وغیرہ ہے۔ خوب سمجھ لوکہ ماتد ری ہے خبر کی نفی ہوتی ہے حصول کی نفی نہیں اور پیے بے خبری کچھ قص نہیں بلکہ اگرغور کر کے دیکھا جائے تو اس صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق تعالیٰ کی محبت وعنایت زیادہ ظاہر ہوتی ہے کہ پہلے آپ بے خبر تھے پھر دفعۃ علوم کا دریا بہا دیا۔اگرآپ پہلے سے باخبر ہوتے تو وحی نازل ہوتی تو آپ کوخل تعالیٰ کی محبت وعنایت کا کیا پہتہ چلتا۔اس صورت میں محبت حق کی کوئی دلیل نمایاں طور پر نہ ہوتی اور جب پہلے آپ ب خبر تھے تو دفعۃ تمام عالم سے زیادہ علوم آپ کوعطا کردیئے گئے۔اب آپ کے یاس عنایت ومحبت حق کی نمایاں دلیل ہوگئ کہ واقعی حق تعالیٰ مجھے بہت ہی جا ہتے ہیں۔ دونوں صورتوں کا فرق ایک مثال ہے سمجھئے۔مثلاً ایک تووہ آ دی ہے جس کے گھر میں سونا جاندی بھرا ہوا ہے جو بادشاہ نے اس کے بزرگوں کودیا تھااوراس کومیراث میں پہنچا۔ بادشاہ اس کو بلا کریہ کے کہ جو پچھتہارے یاس ہے وہ ہماراہی دیا ہواہے مگرتم کو خبرنہیں ہتم سمجھتے ہو کہ بیمیراموروثی سرمایہ ہے اورمیرے بزرگوں کا کمایا ہوا ہے اور ایک وہ آ دمی ہے جس کو بادشاہ نے گھر دیا جس میں سونا جا ندی مدفون ہے مگراس کوخبر نہیں اس کو بلا کر بادشاہ نے اسی دفینہ پرمطلع کر دیا اوراس کے نکالنے اور برتنے کی اجازت دے دی۔ بتلا ہۓ ابن دونوں میں سے عنایت سلطانی کا زیادہ احساس کس کو ہوگا۔ یقیناً اس دوسرے کو پہلے مخص سے زیادہ احساس ہوگا۔معلوم ہوا کہ بے خبری کے بعد جو دولت کی خبر ہوتی ہے اس سے محن کی محبت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔اس صورت میں حضور صلی الله علیه وسلم برحق تعالیٰ کی شفقت زیادہ واضح ہوئی۔ ( کیم الامت ج ۵)

ایمان کے لئے مل صالح لاڑھ ہے:

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں یہ بات بھی سمجھ لینے کی ہے کہ امنویہ کے ساتھ واعملو صالحاً (اور نیک کام کرو) کیوں نہیں فرمایا یہاں کے تق کویا سہارا ملے بعض کو کہ ایمان کا فی ہے اعمال صالحہ کی کوئی ضرورت نہیں سمجھو کہ اس کے ذکر نہ <sup>8</sup> کرنے سے بیبتلانا ہے کیمل صالح توایمان کے لئے لازم غیرمنفک (جدانہیں) ہے کہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں دیکھوا گر حاکم کہے کہ رعیت نامہ داخل کر دونو اس کہنے کی ضرورت نہیں کہ قانون بڑمل بھی کرنا میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ سی شخص نے قاضی کے کہنے سے کہا کہ کیامیں نے اس عورت کو قبول کیا کچھ دنوں تک دعوتیں ہوتی رہیں اس لئے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوئی لیکن دو جارروز کے بعد نمک لکڑی کی ضرورت ہوئی تو بیوی نے فرمائش کرنی شروع کیں۔اب وہ گھبرایا اور پہلوتہی کرنی شروع کی جب بیوی نے بہت دق کیا تو کہنے لگاسنو ہوی میں نے صرف تہمیں قبول کیا تھا نمک لکڑی کو قبول نہیں کیا تھا تواگرآپ کے سامنے اس کا فیصلہ آوے تو آپ فیصلہ میں کیا کہیں گے ظاہر ہے کہ بیوی کا قبول کرنا ان سب چیزوں کا قبول کرنا ہے تو اس طرح ایمان لانا سب چیزوں کا قبول کرنا ہاس کتے امِنُو به (اس پرایمان لاؤ) کہنا کافی ہوگیا اور وَاعْمَلُوا صَالِحًا (اور نیک کام کرو) کی ضرورت نہیں ہوئی کیونکہ خدا ورسول علیہ کو مانے گا اس کوسب کو سب کھ کرنا پڑے گا آگے اس کا ثمرہ مرتب کرتے ہیں کہ یَغُفِرُ لَکُمُ مِنُ ذُنُوبِکُمُ (اگرابیا کروگے تو تمہارے گناہوں کومعاف کردیں گے اس آیت میںمن یا تو ابتدائیہ ہے کہ گناہوں سے مغفرت شروع ہو گی اوراس میں اشارہ ہے کہ اتصال ہو گا یعنی ایک سرے سے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے یامن تبعیضیہ ہوکہ جن گناہوں کا اب تدراک نہیں ہوسکتا مثلا شراب خوری وغیرہ وہ معاف ہوجا ئیں گے باقی جن کا تدارک ہوسکتا ہے معاف نہیں ہوں گے جیسے کہ مثلا ایک شخص نے سی سے ہزار روپے چین لئے اورا گلے دن ہو گئے مسلمان تو وہ رو پیدا دا کرنا پڑے گا ۔معاف نہ ہوگا۔اب میری تقریر سے بیاشکال جاتا رہا کہ کیا نرے ایمان پر گناہ معاف ہوجاویں گے کیونکہ معلوم ہو گیا کہ

۳۱۰ ایمان کیلئے عمل لازم ہے اور یہ بھی ایک جواب ہے کہ صرف ایمان کیلئے عمل لازم ہے اور یہ بھی ایک جواب ہے کہ صرف ایمان کیلئے عمل کا در ہے تھی ایک جواب ہے کہ صرف ایمان کیلئے عمل کا در ہے تھی ایک جواب ہے کہ صرف ایمان کیلئے عمل کا در ہے تھی ایک جواب ہے کہ صرف ایمان کیلئے عمل کا در ہے تھی ایک جواب ہے کہ صرف ایمان کیلئے عمل کا در ہے تھی ایک جواب ہے کہ صرف ایمان کیلئے عمل کا در ہے تھی ایک جواب ہے کہ صرف ایمان کیلئے عمل کا در ہے تھی ایک جواب ہے کہ صرف ایمان کیلئے عمل کا در ہے تھی تو میں کیلئے عمل کا در ہے تھی ایک جواب ہے کہ صرف ایمان کیلئے عمل کا در ہے تھی ایک جواب ہے کہ صرف ایمان کیلئے عمل کا در ہے تھی ایک جواب ہے کہ صرف ایمان کیلئے عمل کا در ہے تھی ایمان کیلئے عمل کے در ہے تو میں کیلئے عمل کے در ہے تو میں کیلئے عمل کیلئے تو میں کیلئے عمل کے در ہے تو میں کیلئے عمل کے در ہے تو میں کیلئے عمل کے در ہے تو میں کیلئے عمل کیلئے تو میں کیلئے عمل کے در ہے تو میں کیلئے عمل کیلئے عمل کے در ہے تو میں کیلئے عمل کے در ہے تو میں کیلئے عمل کیلئے عمل کے در ہے تو میں کیلئے عمل کیلئے عمل کے در ہے تو میں کیلئے عمل کے در ہے تھی کیلئے عمل کے در ہے تو میں کیلئے عمل کیلئے عمل کیلئے عمل کے در ہے تو میں کیلئے عمل کیلئے عمل کے در ہے تو میں کیلئے عمل کے در ہے تو میں کیلئے عمل کے در ہے تو میں کیلئے عمل کیلئے عمل کے در ہے تو میں کیلئے عمل کے در ہے تو میں کیلئے تو میں ک عذاب سے پناہ دیں گے اور اگر نراایمان لیا جاوے اور اس کے ساتھ مل صالح نہ ہوتو عذاب سے مرادعذاب مخلد ہوگا کہ ہمشہ عذاب نہیں ہوگا۔ (خطبات حکیم الامت جلدام)

#### دین میں رائے زنی

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللّٰہ فرماتے ہیں۔صاحبو! آج کل جولوگ قرآن میں اہیے رائے کو خل دیتے ہیں ان کو ایمان عزیز نہیں ورنہ اگر جان کی طرح ان کو ایمان بھی عزیز ہوتا تو قرآن میں اپنی رائے کونہ ٹھونستے نہ علماء سے مزاحمت کرتے جیسا کہ اطباء سے مزاحمت نہیں کرتے اوراگروہاں طبیب یا ڈاکٹر کی رائے ہے مزاحت کریں گے تووہ نکال باہر کردےگا پھرنہ معلوم دین ہی اتنا ستا کیوں ہے کہاس میں ہر شخص اپنی رائے کو دخل دیتا ہے۔

## ايمان كى قىدرومنزلت

بس ایمان کوتو یول سمجھ لیا ہے کہ ہم کوخود لیٹتا پھرتا ہے کہ جب لا الله الله مُحَمَّد رَسُولُ اللّهِ - كهدليس كيبس ايمان آجائے گااورا كربھى چلابھى جائے گاتو پھركلمہ پڑھ لينے ہے واپس آ جائے گاای لئے بیوی کا نکاح ٹوٹنے کا تولوگوں کوخوف ہوتا ہے مگرایمان جانے كاخوف بيس موتا \_سويا وركمو بيتك ايمان لا إلهُ إلا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ كهد لينے \_ ہر بارلوٹ آتا ہےاور جا ہے کتنی دفعہ گفر کرے اس سے ایمان تازہ ہوجائے گا مگراس بیوفائی میں خاصیت بیہ ہے کہ پھرایمان کی تو فیق ہی نہ ہوگی \_قر آن میں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ امَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازدَادُوا كُفراً لَم يَكُن اللَّهُ لَيغفِرَ لَهُم وَلا َلِيهَدِيَهُم سَبِيلاً.

(جولوگ ایمان پہلے لائے پھر کا فرہو گئے پھر ایمان لائے پھر کا فرہو گئے پھر كفر ميں رہے تو اللہ ان كو ہر گز بخشنے والانہيں اور نہان كوسيدهى راه دكھائے گا)

االانکہ ثُمَّ از دَادُوا کُفراً کے بعد بھی ثُمَّ آمُنُوا کی انجائش تھی مگراس کے بعد حق تعالی نے ثم آ منوانہیں فرمایا، کیونکہ اس پرمتنبہ کرنامقصود ہے، کہ اس تعلی کی خاصیت سے ہے کہاس کے بعد اکثر توفیق ایمان نہیں ہوتی پس ایمان کی قدر کرواوراس کی حفاظیم کی کوشش کروقر آن وحدیث میں اپنی رائے کو خل نہ دواور نہ علماء سے مزاحمت کرو بلکہ خود کو <sup>40</sup> محققین کے سپر دکرواس سے شبہات وساوس کا درواز ہ بند ہو جائے گا چونکہ آج کل بیمرض عام ہے۔اس کئے میں نے اس پر تنبید کردی۔ (خطبات عیم الامت ج ۲۰)

ايمان اورثمل صالح يرمحبو بيت خداوندي

تھیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ فر مائتے ہیں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا (سورهم يم آيت ٩١) (بلاشبہ جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اللہ تعالیٰ ان کیلئے محبت پیدا کر دیگا) اس آیت میں حق تعالی شانہ نے ایک بوی نعمت کا ذکر فرمایا ہے اور اس کے حصول کا طریقہ بھی بتلایا ہے، یا یوں کہنے کہ ایک عمل کا ذکر کر کے اس کا ثمرہ بتلایا ہے،خلاصہ بیہ کہ اس جگہ یا تو ایک مقصود اور اس کا ثمرہ ہنکور ہے یا ثمرہ مقصودہ اور اس کا طریق مذکور ہے فرق صرف یہ ہے کہ ایک صورت میں معمم نظر مقصود ہے اور طریق تابع ہے اور دوسری صورت میں مظمح نظرطریق ہے اور اس کی تسہیل کے لئے ٹمرہ کا ذکر ہے یعنی اِنَّ الَّذِیْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ (جولوك ايمان لائ اورانبول نے اچھے كام كئے) ميں طريق كا ذكر ہے اور سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا (الله تعالیٰ ان کے لئے محبت بيدا كردے گا) ميں مقصود کا ذکر ہے اور یہی ثمرہ بھی ہے بہر حال یہاں حق تعالیٰ نے ایمان وعمل صالح برمحبت کو متفرع فرما دیا ہے بعنی اس سے محبت پیدا ہوتی اور محبوبیت حاصل ہوتی ہے مگر دونوں عنوانوں کے اعتبار سے اس مضمون کی تعبیر میں ذراسا فرق ہوگا ایک صورت میں تو ایمان و عمل صالح کی ترغیب دینامقصود ہے اور ثمرہ محبت کا ذکر اس کی طرف سہولت سے رغبت كرنے كے لئے سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرَّحُمٰنُ وُدُّا (الله تعالی ان كے لئے محبت پيدا كردے گا) کیا گیا،اس وقت مقصود بالذکرایمان وعمل صالح ہوگا اورمطلب پیہوگا کہاہے ہمارے

۳۱۲ جان و ممل صالح حاصل کرویہ مقصود ہے آ گے ترغیب و کا ایک کے لئے فر مایا کہ ہم تم کومحبت عطا کریں گے محبت کی تعریف میں نے ابھی نہیں کی انتظار سیجیے ابھی میں مسوق لیڈ الكلام كى تعيين كرريا ہوں يا يوں كہتے كەمقصودنىمت محبت كا ذكر ہے اور إِنَّ الَّذِينَ الْمَنُوْا وَعَمِلُو االصَّلِحْتِ (جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے اچھے کام کئے) میں ایمان وَمُلُ اللَّهٰ صالح کواس کا طریق بتلایا ہے اس صورت میں مراد کی تعبیر اس طرح ہوگی کہ اے مسلمانو! نعمت محبت کے حاصل کرنے کی کوشش کروجس کا طریقہ ایمان وعمل صالح ہے خلاصہ بیا کہ یہاں دوکام ہیں ایک ہمارے کرنے کا دوسراحق تعالیٰ کے کرنے کا اور جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ دوشم پر ہے ایک ظاہری ایک باطنی ایمان عمل باطن ہے اور عمل صالح ظاہر ہے تو کل تین کام ہوئے جن میں دو ہمارے کرنے کے ہیں اور ایک حق تعالیٰ کے کرنے کا اور تینوں فی نفسہ حاصل کرنے کی چیزیں ہیں جا ہے محبت کو مقصود کہواوراس کے واسطے ایمان وعمل کواختیار کرو، یا ایمان وعمل صالح کومقصود مجھواوراس کے اختیار کرنے کے بعد محبت کی امیدرکھو حاصل دونوں کا ایک ہی ہے گوملتفت الیہ بالذات و بالعرض کا فرق ہوگا مگرضروری تینوں میں چاہے پہلے وہ حاصل ہویا یہ ہرصورت میں مدعا حاصل ہے عارف شیرازی خوب کہتے ہیں <sub>ہ</sub> بخت اگر مدد کند دامنش آورم بکف گربکشدز بطرب وربکشم زے شرف ( بخت اگر مدد کرے تو اس کا دامن تھام لوں اگر وہ مجھے اپنی طرف کھنچے تو باعث مسرت اورا گرمین اس کو پہنچوں تو باعث مسرت)

يعنى مقصودتو وصال ہے جاہے وہ تھینج لیں یا ہم تھینج لیں اس طرح یہاں مقصود رضاء ت ہے جاہے محبت اول ملتفت الیہ ہواور اعمال ملتفت الیہ ثانیا ہوں یا اعمال .....ملتفت الیہ اولاً ہوں محبت ٹانیا تینوں چیزیں حاصل کرنے کے قابل ہیں نہوہ قابل ترک ہےنہ بیمقصود اصلی بہرصورت متحدہے گودونوں کی تعبیروں میں فرق ہے۔اب سیجھئے کہ محبت کیا چیز ہے اور ایمان وعمل صالح اس کا طریق کیونکر ہے ایمان وعمل صالح کی تفسیر کی تو ضرورت نہیں معلوم ہوتی کیونکہان کی تفسیر کوسب جانتے ہیں اس کا مقتضاءتو یہی تھا کہان کی تفسیر نہ کی جائے صرف یہ بتلا ناضروری ہے کہ محبت کا تر تب ایمان وعمل صالح پر کیونکر ہے اور کیسا ہے مگراس وجہ سے ان SPIP

کی تفسیر کابیان کرنا بھی ضروری ہے کہ گولوگ ان کے جانے گاڈو کی تو کرتے ہیں مگر چونکہ ان پر
توجہ کا تر تب نہیں ہوتا اس لئے شبہ ہوتا ہے کہ شاید حقیقت ہی کو نہ جا اسٹے ہوں اس کی الیم مثال
ہے جیسے ایک شخص اختلاج قلب کا مریض ہواور اس کے سامنے سیب رکھا ہوا ہوگر ہوا ہی پر توجہ
نہیں کرتا تو اس سے شبہ ہوگا کہ شاید اس کوسیب کی حقیقت اور منفعت معلوم نہیں۔
دریا گاری سے سبہ ہوگا کہ شاید اس کوسیب کی حقیقت اور منفعت معلوم نہیں۔

صاحبو! اگرایک بچہرو پے اور پیے میں عملی فرق نہ کرے تو جائے تعجب نہیں لیکن اگر
کوئی بڑا آ دمی الیا ہی کرنے گئے تو ضرور شبہ ہوتا ہے کہ اس کورو پیاور پیسہ میں فرق معلوم
نہیں جبھی تو رو پیادے کر پیسہ لیتا ہے اس وقت بعینہ یہی حالت ہماری ہے کہ اکثر لوگ دنیا
کو آخرت پرتر جبح دے رہے ہیں ، اس سے شبہ ہوتا ہے کہ شاید ان کو ایمان وعمل صالح کی
حقیقت معلوم نہیں جبھی تو دنیا کے لئے ان کو بربا دکیا جارہا ہے ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں م
مبادا دل آں فرومایہ شاد کہ از بہر دنیا دہد دین بباد
مبادا دل آں فرومایہ شاد کہ از بہر دنیا دہد دین بباد

(خطبات حكيم الامت جلد ١٢)

ایمان کےمراتب

کیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ اپنے خطبات میں فرماتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خوف کے مراتب مختلف ہیں ایک خوف وہ ہے جو درجہ اعتقاد میں ہو بیتو ادنی درجہ ہے ادرایک وہ ہے جو درجہ حال میں ہواور جبکہ مدارایمان کا خوف پر ہے تو ایمان کے بھی ای طرح دومر ہے ہیں ایک وہ ایمان جو صرف درجہ اعتقاد تک محدود رہتا ہے بیتو عوام کا ایمان ہے کہ جب قلب میں شولتے ہیں تو قیامت جنت دوزخ حساب کتاب سب کا حق ہونا قلب میں پاتے ہیں اور تحریک وقت ہی متحضر ہوجا تا ہے اور باتی اوقات میں اس سے عافل ہیں سو وقذ کیروزغیب وتر ہیب کے وقت ہی متحضر ہوجا تا ہے اور باتی اوقات میں اس سے عافل ہیں سو درجہ حال میں آگیا ہے بیخوف اعتقادی پر اور دوسرا درجہ ایمان کا وہ جو اعتقاد سے متجاوز ہوکر درجہ حال میں آگیا ہے بیخواص کا ایمان ہے کہ ایک خاص حالت ان پر بہتی ہے اور وہ بیے کہ وہ علوم اجمال کے درجہ میں ان کو ہر وقت متحضر رہتے ہیں کی وقت نہیں بھولتے ان کو ایک ملکہ را سخہ حاصل ہوجا تا ہے جس کو یا دواشت کہا جا تا ہے جسے کی کو کئی ہے مجت ہوجاتی ہے تو د یکھئے کہ حاصل ہوجا تا ہے جس کو یا دواشت کہا جا تا ہے جسے کی کو کئی ہے مجت ہوجاتی ہے تو د یکھئے کہ حاصل ہوجا تا ہے جس کو یا دواشت کہا جا تا ہے جسے کی کو کئی ہے مجت ہوجاتی ہے تو د یکھئے کہ حاصل ہوجا تا ہے جس کو یا دواشت کہا جا تا ہے جسے کی کو کئی ہے مجت ہوجاتی ہے تو د یکھئے کہ حاصل ہوجا تا ہے جس کو یا دواشت کہا جا تا ہے جسے کی کو کئی ہے مجت ہوجاتی ہے تو د یکھئے کہ

ہروفت اس کا خیال رہتا ہے یا کسی مقدمہ کا خوف ہوجا تا ہے ہروفت اس کا دھیان رہتا ہے۔ حتی کہ بیٹھے لیٹے کھانا کھانے میں سونے میں کسی وفت اس کونہیں بھولتا یا کوئی مرض وبائی بھیلتا ہے تو بعض لوگوں کو ہروفت اس کا اندیشہ ہوتا رہتا ہے۔ حتی کہ بعض تو اس خوف کی وجہ ہے مرجمی جائے ہیں۔ اس طرح جب کسی کو خدا تعالی سے تعلق ہوجا تا ہے تو وہ کسی وقت بھولتا نہیں اور یہ ایمان مالی موقوف ہے خوف حالی ہے حالی موقوف ہے خوف حالی پربس میشہ جا تا رہا اور اس استحضار کا جو ایمان حالی وخوف حالی ہے ہوتا ہے میا ثر ہے کہ آدمی اس سے بروفت متاثر رہتا ہے ایسے بندے مقبول اور اہل نسبت کہلاتے ہیں ایسے لوگوں کا ایمان ہروفت تا زہ رہتا ہے۔ مولا نااسی کوفر ماتے ہیں:

تازہ کن ایمان نہ ازگفت زباں اے ہوا را تازہ کردہ درنہاں (یعنی ایمان کوصدق ول سے تازہ کروصرف زبان سے کہنا کافی نہیں تم نے تو باطن میں خواہشات نفسانی کوتازہ کررکھاہے)

## ایمان تازه رکھنے کاحکم

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جوايمان كے تازہ ركھنے كاحكم فرمايا ہے ان حضرات كى حالت وغمل بالكل اسى كے موافق رہتی ہے اور اسى ليے وہ ہروقت خدمت حق كے ليے تازہ رہتے ہيں كسى وقت ملول نہيں ہوتے ۔ يول طبعى تكان تو ان حضرات كوبھى بمقتصائے بشريت ہوجا تا ہے مگر قبلى تكان نہيں ہوتا جيے شوقين طلبہ كى وقت ملول نہيں ہوتے يعنى جى نہيں اتر تا تھك جاتے ہيں اور جيے كى محبوب كى طلب ميں عاشق ہروقت تازہ رہتا ہے تھك بھى جاتا ہے اور اسى تازگى كے سبب بھى ياس اور نااميدى ان كے پاس نہيں آتى ۔ جيسے مولا نافر ماتے ہيں: وكے نوميدى مرد كاميد ہاست سوئے تاريكى مرد خورشيد ہاست كوئے نوميدى مرد كاميد ہاست سوئے تاريكى مرد خورشيد ہاست دين نااميدى كى راہ مت چلو الله تعالى سے بہت اميد ہيں ظلمت كى طرف مت جاؤبہت سے خورشيد ہيں)

#### خاصيت ايمان

اور وجداس کی بیہ ہے کہ ایمان کی خاصیت ہے کہ اس سے ہروقت تازگی بشاشت

رود المنواح مومن کے قلب میں رہتا ہے ای کوئی تعالی فرماتے ہیں بھاگیا دیئی امَنُوا فَزَادَتُهُمُ إِيْمَانًا وَّهُمُ يَسْتَبُشِوُونَ. " (سوجولوگ ايمان دار بين اس صورت في ان كوايمان ایمانا و هم یستبسِروں. ر ر ر ر بر کے یہ ایستبسِروں. میں ترقی دی ہےاورخوش ہورہے ہیں )اگر کوئی کے کہ اہل سلوک کوبض بھی تو پیش آتا کے تو میں ترقی دی ہےاورخوش ہورہے ہیں )اگر کوئی کے کہ اہل سلوک کوبض بھی تو پیش آتا کے تو حقیقت سے ہے کہ وہ تازگی مذکوراور آ ٹارایمان کے ان کے قلب میں اس وقت بھی ہوتے ہیں کیکن ان کوتبض کے وقت اس طرف التفات نہیں رہتا۔اسی واسطے جب وہ کسی محقق سے رجوع کرتے ہیں اوروہ ان کوحقیقت ہے آگاہی دیتا ہے تو پھروہی بشاشت پانے لگتے ہیں کوئی نئی کیفیت پیدانہیں ہوتی اسی بشاشت سابقہ کا ظہور ہوجا تا ہے۔غرض ان حضرات پر اس حالت کا غلبہر ہتا ہے۔ گوضعف کسی وقت ہوجا تا ہے لیکن مطلق تا زگی ہروقت رہتی ہے ، غرض جس طرح ایمان کے دو درج ہیں ایک اعتقاد أاورایک حالاً اوراسی طرح خوف چونکہ مدارایمان کا ہے اس کے بھی ایسے ہی دو درجے ہیں ایک درجہ اعتقاد کا اور ایک درجہ حال کا کہ ہروفت اس کا اثر غالب رہے اورخوف اعتقادی کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی صحف جو مجسٹریٹ ضلع اورعدالت اورجیل خانے سے غائب ہے بھی اس کود کیھنے کا اتفاق نہیں ہوا تو حاکم سے ڈرتا تو وہ بھی ہے کیکن پیخوف اعتقاد میں ہے اس پر حالت کا غلبہ ہیں اور ایک وہ تخض كه حاكم اورمجلس علم اس كو ہروقت پیش نظر ہے اور جیل خانہ اور قیدی اور چھکڑی ہروقت اس کے سامنے ہے اس پرجس خوف کا غلبہ ہوگا بیخوف حالی ہے۔ پس عوام کی نسبت یوں نہ کہیں گے کہ خوف نہیں ہے خوف ضرور ہے لیکن اعتقادی ہے جونفس ایمان کے لیے کافی ہے۔البتہ جبیباخوف ہے اس درجہ کاان میں ایمان بھی ہے اب کوئی اشکال نہیں رہا۔

## كمال ايمان كي نفي

اور يہال سے اس حديث كے معنى بھى معلوم ہو گئے كه حديث ميں آيا ہے: "لايزنى الزانى وهو مومن ولا يسرق السارق وهو مومن''إ(يعنىنہيں زنا كرتا كوئى زنا کرنے والا اس حال میں کہ وہ مومن کامل ہواور نہیں چوری کرتا کوئی چوری کرنے والا اس حال میں کہ وہ مومن کامل ہولیعنی چوری وزنا کی حالت میں ایمان کامل نہیں رہتا) یعنی جس

سرجان کیا گیااس وقت چونکه خوف درجه حال میں نہیں ہے اس کیے ایمان بھی ای درجه کامنفی ہے ہیں اس حدیث میں کمال ایمان کی نفی ہے نہ کہ نفس ایمان کی نفی اس کے حضرات شراح حدیث اہل سنت نے اس حدیث میں مومن کے معنی مومن کامل کیے ہیں جس کو طلباء محض تاویل سمجھتے ہیں لیکن اس تقریر سے واضح ہوگیا ہوگا کہ حقیقت پرمحمول ہے اس لیے کہ تقسیم کا ا پی ہرقتم پرصادق آنا حقیقتا ہی ہوتا ہے بلکہ عرفا تو مطلق کا اطلاق اکثر کامل ہی پر ہوتا ہے۔ مثلاً کھاناایک لقمہ کوکوئی نہیں کہتا تو اس کا مقتضا تو پیقھا کہاد نی ایمان کوایمان ہی نہ کہا جاتا مگر پیہ محض حق تعالیٰ کافضل ہےا ہیےا بمان کوبھی انہوں نے ایمان میں شار کیا ہےغرض وہ اشکال بلواحقہ بالکل صاف ہوگیا اور بیتمام ترتقر برحدیث کے متعلق اہل علم کے یہاں موجود ہونے کی وجہ سے کی گئی ہےاب میں اصل مقصود کی طرف رجوع کرتا ہوں یعنی تقریرا بتدائی سے پیر ثابت ہوا کہ جب آ دمی خدانعالیٰ کی نافر مانی کرتا ہے اس وفت خوف نہیں ہوتا یعنی ایسا خوف نہیں ہوتا جیسا کہ ایک کلکٹر کود مکھ کرچڑای کو ہوتا ہے اور جیسے کسی کو پی خبر ملی ہو کہ تمہارے گھر کا محاصرہ ہوگیا ہے۔اگر چہوہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں اوراس محاصرہ سے پچھ نہ ہو گا مگر جو حالت خوف کی اس وفت ہوتی ہے گناہ کرتے ہوئے ایس نہیں ہوتی 'افسوس ہے کہ ایک ادنیٰ حاكم جوخداكے سامنے كسى درجه ميں بھى نہيں اس كا توا تناخوف اور مالك حقيقى اوراحكم الحاكمين كا خوف کچھنیں کہ س دلیری سے اس کی مخالفت کرتے ہو۔ (خطبات علیم الامت ج ۲۹)

#### فضيلت ايمان

تھیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں جس چیز کوایمان ہے زیادہ تلبس ہوگا وہ زیادہ افضل ہوگی اور اس وجہ ہے ایمان کے ساتھ ایک دوسری صفت یعنی جاہد فی سبیل الله (الله كراسة ميساس فے جهادكیا) كوبھی ذكركردیا كيونكه وه اعلاء كلمت الله كا باعث اوراسلام کے پھیلانے میں معین ہے اور دلیل اس کی بیہے کہ کوئی عمل ایسانہیں کہ بدوں اس کے دوسرے عمل بالکل مقبول نہ ہوں مثلاً ایسانہیں کہ نماز بدون زکو ۃ کے قبول نہ ہواورز کو ۃ بدون حج کے بجزایمان کے کہاس پرتمام اعمال موقوف ہیں۔پس اس سے پیھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ متعدی کومن کل الوجوہ افضل کہناغلطی ہے۔ چنانچہ ایمان عمل متعدی نہیں

رور پھرسب سے افضل ہے اور پہیں سے یعنی ایمان کے افضل الاعمال ہونے سے ان لوگوں کی غلطی بھی معلوم ہوگئ جو کہ غیراہل ایمان کواہل ایمان پرفضیلت دیتے ہیں اور کہا کرتے کی علطی بھی معلوم ہوئی جو کہ عیراہل ایمان یون ایں ایمان پر یہ ہے۔ بیں کہ مسلمانوں سے فلاں قوم اچھی ہے۔البتہ اگر ایسے مضامین سے مسلمانوں کو غیرت بین کہ مسلمانوں سے فلاں قوم اچھی ہے۔البتہ اگر ایسے مضامین سے مسلمان ہوگر ان کھی مسلمان ہوگر ان کھی ولا نامقصود ہوتو مضا کقہ نہیں 'بعض لوگ بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص مسلمان ہوکر' بھی فلا ں عیب کونہیں چھوڑ تا۔اس سے تو مسلمان ہی نہ ہوتا تو بہتر تھا بیسخت غلطی اور جہل ہے ایک شخص مجھ سے کہنے لگے کہ رنڈیوں کومسلمان نہ کرنا جا ہیے اسلام کو ایسے مسلمانوں ے عیب لگتا ہے میں نے کہا کہ اگر اسلام ایسے مسلمانوں کو نکالے تو تم کوان سے پیشتر نکال دےگا' تمہارےاعمال کہاں کےا جھے ہیں۔بعضےلوگ چمار بھنگی کےمسلمان ہونے کو بوجہ تحقیر کے پیندنہیں کرتے مگر یا در کھو جب قیامت کا دن ہوگا اس روزمعلوم ہوجائے گا کہ ہم جن کوذلیل سمجھتے تھے ان کی کیا حالت ہے اور ہماری کیا گت۔

فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار (پسعنقریب تو اے مخاطب دیکھ لے گا جس وقت کہ غبارختم ہوجائے گا کہ آیا تیرے پیروں کے نیچے گھوڑا ہے یا کہ گدھامیدان جنگ میں کس قتم کےسوار پر فتح پائی ہے۔ای طرح دنیا کی زندگی ایک قتم کا غبار جب موت واقع ہوگی اور دنیاوی پر دہ ختم ہوجائے گااس وقت حقیقت حال ظاہر ہوجائے گی)

## ایمان کی عجیب مثال

مومن عیب دارکو کا فربا کمال کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص جو صرف ایمان لا یا تھا اور کوئی عمل اس نے اچھانہیں کیا اس کوتھوڑی مدت کے بعد عذاب سے نجات ملے گی اور کہا جائے گا: "اُدُخُلُو االجَنَّةَ لاَ خَوُفٌ عَلَيْكُمُ وَلَا أَنْتُمُ تَحُوَٰ نُوُنَ " (جنت ميں داخل ہوجاؤاب نتمہيں كوئى خوف ہوگانہ كى كاغم ) اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا شخص جو کہ دنیا میں بڑاخلیق مہربان با کمال تھالیکن دولت ایمان سےمحروم تھاوہ ابدالا با دجہنم میں رہے گا اور بھی اس کو نکلنا نصیب نہ ہوگا۔ اس کو واضح طور ہے یوں سمجھو کہ اگر گورنمنٹ کی رعایا میں دوشخص ارتکاب جرم

ess. COM

کریں ایک تو چوری میں ماخو ذہوا ور دوسر ابغاوت میں تو آگر کچیں زادونوں کو دی جائے گلیکن چور کی سزامحدوداور کم ہوگی ایک دن ایسا ضرور ہوگا کہ وہ سز اٹھیکٹ کر پھراپنے گھر آئے اور چین سے بسر کرے پروہ باغی بھی عذاب سے نجات نہ پائے گا اور لائدگی مجرسزاکی تکالیف میں رہے گایا فور اُپھانسی کا تھم ہوگا کہ زندگی ہی کا خاتمہ ہو جائے 'گووہ سکھی کتنا ہی بڑالائق فائق ہواوروہ چور بالکل جاہل کندہ نا تراش ہو۔

صاحبو! ایمان ایک آفتاب ہے اگر ہزاروں بدلی کے ٹکڑے اس پر حائل ہوں تب بھی اس کا نور فائض ہوکرر ہے گا اور جھلک جھلک کرروشنی پڑے گی اور کفر کی خوش اخلاقی آئینہ کی سی چیک ہے جو کہ بالکل عارضی ہے۔

## مسلمان کے افضل ہونے کی عجیب مثال

دوسری مثال لیجئے اگرا کی گاب کی شاخیں کی گملہ میں لگادی جا کیں اوراس کے مقابل کا غذ کے و یہے ہی چھولوں بنا کر رکھ دیئے جا کیں تو اگر چہاس وقت کا غذ کے چھولوں میں زیادہ رونق اور شادا بی ہے۔ اصل گلاب کی وہ حالت نہیں لیکن ایک چھینٹا بارش ہوجائے پھر دیکھئے کہ گلاب کیارنگ لاتا ہے اور کا غذ کے پھول کیسے بدرنگ ہوتے ہیں پس مسلمان اگر چہونیا میں کی حالت میں ہولیکن قیامت میں جب ابر رحمت برسے گا تو دیکھنا کہ اس کا اصلی رنگ کیسا پھی کھرتا حالت میں ہولیکن قیامت میں جب ابر رحمت برسے گا تو دیکھنا کہ اس کا اصلی رنگ کیسا پھی کھرتا ہے اور کا فرکی زرق برق حالت پر کیا پانی پڑتا ہے۔ صاحبو! غیرت آئی چاہیے کہ مسلمان ہوکر اسلام کی حقیقت جان کراپنے منہ سے کا فرکومسلمان پر فضیلت دواور مسلمان کی خمت اور کا فرک تعریف کرو۔ جب معلوم ہوا کہ ایمان ایس بردی چیز ہے تو اس کے ساتھ جن چیزوں کو زیادہ تالبس تعریف کرو۔ جب معلوم ہوا کہ ایمان ایس بردی چیز ہے تو اس کے ساتھ جن چیزوں کو زیادہ تالبس موگاوہ افضل ہوں گی لیکن تلبس بالا یمان کو سمجھنا ذراد شوار ہے کیونکہ بعض ایسے اعمال ہیں کہ وہ خوداسلام کا بینی ہیں بعض ایسے ہیں کہ وہ اسلام پر بینی ہیں۔ (خطبات کیم الامت جہ)

#### مومن كيلئے بشارت

یعنی ہرمومن کی نجات ضرور ہے گواخیر میں ہواوراولاً جزاوسزااعمال کی بھگتنی پڑے چنانچہ حدیث میں اس معنی کی تصریح موجود ہے

رومان ۳۱۹ كَيْقَى فِى النَّارِمَنُ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانِ ؟ِ

(سنن ابن ماجه: ۵۹ منن التركدي: ۱۹۹۸ بلفظ آخر)

(نہیں باقی رہے گا دوزخ میں کوئی ایساشخص جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہو) کہ دوزخ میں کوئی وہ مخص نہیں رہے گا۔دوزخ اس کے رہنے کا مکان نہیں ہے۔مکان کی اصلی اس کا جنت ہے مگر بعارض دوزخ میں آگیا ہے ،غرض جس کے دل میں ذراسا بھی ایمان ہے جس کی وجہ سے اس کو کا فرنہ کہہ سکیس اس کے واسطے بھی جنت ثابت ہے اور مجلود فی النَّاد ( یعنی جہنم میں ہمیشہر ہنا) نہ ہوگا۔اور بھی نہ بھی دوزخ سے نکال لیا جائے گاختی کہاس قدرضعیف اورتکیل الایمان شخص بھی جس کے دل میں اس قدرتھوڑ احصہ ایمان کا ہوگا۔جس کا پنة انبيا اور ملائكه كوبھى نەكےگا۔اوراس كى اطلاع فقط الله تعالىٰ كوہوگى۔وہ بھى نكال ليا جائے گا ۔ چنانچہ ایک صدیث ہے جوشفاعت کے بارہ میں داردہے جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ اخیر میں فرمائے گا کہ سب لوگ شفاعت کر چکے انبیاء بھی اور ملائکہ بھی اور مومنین بھی۔

اہل ایمان کی مغفرت

بعض لوگوں کے قلب میں اتنا خفیف ایمان ہوگا جس کا پیتائسی شفاعت کرنے والے کو خی کهانبیااورملائکه کوبھی نه جلے گااوران کوبھی نجات ہوگی۔ بیہ بات ذراغامض (پوشیدہ کلام) معلوم ہوتی ہے مگرتھوڑی تقریر کے بعد غامض نہ رہے گی وہ تقریریہ ہے کہ نص قطعی موجود ہے ال يركه كافركى بهى مغفرت نه موگى چنانچيسوره بينه ميں ہے۔ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ أَهُلِ الْكِتَابِ وَالْمُشُوكِيُنَ فِي نَادِجَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيُهَا (جُولُوك الل كتاب اورمشركين میں سے کا فرہوئے وہ دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ) اوراس مضمون کی آیتیں صد ہا قر آن شریف میں موجود ہیں چنانچے عقیدہ اہل سنت کا یہی ہے کہ کا فرکے لئے خلود فی النارضرور ہوگا۔اوراس کی بھی مغفرت نہ ہوگی ۔تو اب بیلوگ جن کو حق تعالیٰ نے اخیر میں دوزخ سے نکالا وہ اس دلیل سے مومن تو ضروری ہیں تو اب دیکھنا ہے ہے کہ سی نے ان کی سفارش کیوں نہیں کی کیونکہ مونین کے لئے سفارش کی اجازت ہو چکی، اس کی وجہ اگر ہوسکتی ہے تو یہی کہ بیلوگ اس قد رضعیف الایمان ہوں گے کہ کسی کوان کے

۳۲۰ ایمان کااحساس نه ہو سکے گاباو جو دیے کہ سب حدیدالبصر ہیں مومن مسلک کا باوجو دیے کہ سب حدیدالبصر ہیں مومن مسلک کا کہا ہے حدیث میں وار د بِ اِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُوْمِنِ فَاِنَّهُ لَيُنظُرُ بِنُورِ اللهِ (سنن الترندي: ٢٥ المَّا المَّ العمال: ٣٠٧٣) يعني مومن كے تاڑ لينے ہے ڈرو كيونكه وہ نورخداہے ديكھتا ہے۔

ی چیز کاعلم دیناحق تعالیٰ کے اختیار میں ہے

جب مومن کی نظر دنیا میں ایسی تیز ہے تو آخرت میں جو کہ عالم ہے کشف حقائق کا کیسی ہوگی پھر جب مومن کی پینظر ہے تو انبیاءاور ملائکہ کی نسبت کیا خیال ہوسکتا ہے مگر اس یر بھی ان لوگوں کا ایمان ایسے اہل نظر سے بھی مخفی رہا اور پیرکوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ کسی چیز کاعلم دیناحق تعالی کے اختیار میں ہے۔ دنیا کا ہویا آخرت کا مومن کوبھی تو فراست حق تعالیٰ ہی نے دی ہے۔اس قصہ میں حق تعالیٰ نے ان کے ایمان کو مخفی رکھا۔اگر حاہتے تو پید بھی ظاہر کردیتے مگراینی رحمت خاص دکھلانے کے لئے ایسا کیا۔

## ادني مومن كوجھى حقير نه مجھو

غرض به ثابت ہوا کہ بعضوں کا ایمان اتنا خفیف ہوگا کہ انبیاء کوبھی پیۃ نہ چل سکے گا اس واسطےوہ شفاعت بھی نہ کریں گے اس ہے معلوم ہوا کہ اگر اتناضعیف ایمان بھی ہو کہ ایسے حقیقت شناسوں کوبھی پیتہ نہ لگے گا تب بھی بخشش ہو جائے گی بیمومن کی اخروی حالت کا مقابلہ ہے۔ کا فرکی اخروی حالت ہے اور یہاں ہے ریجھی معلوم ہوا کہ مومن کوخواہ کسی درجہ کا ہو حقیر نہ مجھوخواہ وہ کیسے ہی گنا ہوں میں مبتلا کیوں نہ ہو ہاں اس کے افعال کو براسمجھو۔

## گنهگارمومن کی مثال

اگر دوسرے مومن میں کوئی عیب ہے تو اس کی مثال ایس مجھوجیسے ایک حسین شخص ہے کہ اس کا منہ کالا کیا ہوا ہے وہ حقیقت میں توحسین ہے اور بدصورتی عارضی ہے جس کی نظر سیحے ہوگی وہ دونوں حالتوں کوالگ پہچان لے گا اور اس عارضی بدصورتی کی وجہ ہے اس کو حسین ہونے سے خارج نہ کرے گا اور یوں سمجھ لے گا کہ بیو ہی حسین ہے لیکن حماقت سے اس نے منہ کالا کر

ایمان-21 ایمان -21 ایمان -21 کی اگراپ اندرلا کھ ہنر ہوں اور بہت سے ادکھا نہ وہوا اپنی اندرلا کھ ہنر ہوں اور بہت سے ادکھا نہ وہوا پی الیی مثال سمجھے کہ درحقیقت توبیہ کالاکلوٹہ ہے مگراس نے پوڈرمل رکھا ہے اگر ڈوکو کی وجو یا جائے

ایی مثال جھے کہ در تقیقت تو بیرہ لا ہو تہ ہے رہ ں ہے ہیں۔ تو دونوں کی حالت برعکس ہو جائے تو صاحب نظر نے سیاہی کو بدصورت سمجھانہ کہاں حکیل کو ہیں۔ تو دونوں کی حالت برعکس ہو جائے تو صاحب نظر نے سیاہی کو بدصورت سمجھانہ کہاں حکیل کا کا کہا ہے۔ ای طرح مومن حسین ہے اور گناہ کالک اگراس کالک کو توبہ سے دھوئے تو اچھا خاصاً خوبصورت نکل آئے اوراپی نسبت بیسمجھے کیمکن ہے کہ ہماری طینت ہی خراب ہواور پوڈر تقویٰ کامل رکھا ہواور جو کچھ حالت اچھی نظر آتی ہے وہ سب تصنع اور تلبیس ہواس واسطے اپنی طرف گمان نیک کرنے میں اور دوسرے کو حقیر سمجھنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے دوسرے کو مجھی حقیر نہ مجھے ہرمون میں شان مقبولیت ہے چنانچہ اس کاظہور مجھی نہ بھی ہوگا اورضعیف سے ضعیف مومن بھی بالآخر دوزخ سے نکال لیا جائے گا غرض کسی مومن پر مَالَهُ فِي الْأَخِرَةِمِنْ خَلَاقٍ صادق منهين آسكتابيشان صرف كافرى ٢- (خطبات عليم الامت جلد٢٣)

#### نورایمان کی ایک خاصیت

تحكيم الامت حضرت تقانوي رحمه الله فرمات بين مقاصد حسنه مين حديث ہے كه مومن جب بل صراط پر سے گزرے گا تو دوزخ کے گی ' بجڑیا مُؤُمِنُ فَاِنَّ نُوْرَکَ قَدُ اَطْفَانَارِی'' (اے مسلمان جلدی ہے گزرجا کہ تیرے نورنے تو میری آ گ کوبھی بجھادیا ) تو جب نورایمان میں بیخاصیت ہے کہ دوزخ کی آ گ کوبھی بجھا دیتا ہے تو دنیا کے عموم وہموم واحزان کی تو حقیقت ہی کیا ہے مگر ضرورت اس کی ہے کہ ہم اینے ایمان میں نور پیدا کریں اس کی کمی کی وجہ ہے ہاری دنیا وآخرت برباد ہورہی ہے اگر بینور حاصل ہوجائے تو واللہ دنیا وآخرت کی راحتیں ہمارے ہی واسطے ہیں پھر ہمارے پاس غم ورنج کا نام ونشان بھی ندرہ۔ ہاں ایک غم رہے گا خدا کی بقاءورضا کا۔سویٹم لذیذہا گریہ حاصل ہوجائے تو آپ فت اقلیم کی سلطنت پرلات ماردیں کے باقی دنیا کا کوئی تم پاس نہ آئے گا۔ چنانچہ ایک بزرگ کے پاس ایک بادشاہ نے بڑا فیمتی موتی بھیجا' بزرگ نے اس کو دیکھ کر کہا الحمد للداور خادم سے فرمایا کہاس کوا حتیاط ہے رکھ دو۔ م المحام عند خادم في عرض كيا كموتى جورى موكيا بزرگ في فرمايا الحمدالله خادم في دریافت کیا کہ دونوں حالتوں میں الحمد للد کس لیے فر مایا اگر آنے کی خوشی تھی تو جانے کارنج ہونا

رود المحدوثة الحمد للدكاكيام وقع اورا گرجانے كى خوشى موكى تو الكھ برد نج مونا حا ہے تھا تو اس وقت الحمدللد كيون فرمايا بزرگ نے فرمايا كه ميں نے الحمدللد نهاس كے التي كہانہ جانے اس وقت الحمد للدیوں فرمایا بزرت ہے سرمایا سہ اس سے سرمایا ہو ہیں ہے۔ پر بلکہ دل کی حالت پرالحمد للد کہا ہے۔ جب بیموتی آیا تھا تو میں نے اپنے ول کو دیکھا کلا کہا تھے۔ پر بلکہ دل کی حالت پرالحمد للد کہا ہے۔ جب بیموتی آیا تھا تو میں نے اپنے ول کو دیکھا گا کہا تھے۔ خوشی ہوئی یانہیں معلوم ہوا کہ خوشی نہیں اس پرالحمد للّٰہ کہا' جب وہ چوری ہو گیا تو میں نے پھرائے دل کودیکھا کہ کچھرنج ہوایانہیں معلوم ہوا کچھرنج نہیں ہوا تو اس پر میں نے الحمد للد کہا کہ نہ آنے کی خوشی ہوئی نہ جانے کارنج ہوا تو بتلائے جس شخص کا پیرحال ہواس کے پاس رنج وغم كيوں آئے گا۔اى طرح حضرت غوث اعظم رحمة الله عليہ كے پاس كہيں ہے ايك چيني آئینہ براقیمتی ہدید میں آیا آپ نے خادم کے حوالہ فرمادیا کہ سنگھا کرنے کے وقت ہمارے سامنےر کھ دیا کروایک دفعہ اتفاق ہے وہ آئینہ خادم کے ہاتھ ہے گرکرٹوٹ گیا اوروہ ڈرا کہ و يكھے آج شخ كس قدر ناراض موں گے۔ چنانچه ڈرتے ڈرتے اس نے عرض كيا:

از قضا آئینہ چینی شکست

(قضاہے چین کا آئینہ ٹوٹ گیا)

حضرت غوث اعظم نے برجت فر مایا: خوب شداسباب خود بنی شکست (احیما ہواا سباب خود بنی ٹوٹ گئے ) (خطبات علیم الامت جلد۲۲)

## مسلمان بهجي كافرنهيس ہوسكتا

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ الله فرماتے ہیں۔ مجھے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمته الله عليه كى بات ياد آئى \_مولا نا فرماتے تھے كه جومسلمان ہو گياوہ كا فرنجھى نہيں ہوسکتا ہےاور پیہ جوبعضے مسلمان آ ربیہ وغیرہ ہوجاتے ہیں وہ حقیقت میں مسلمان ہی نہ تھے ان کوایمان نصیب ہی نہیں ہوا اور بیہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہا کیشخص ظاہر میں اینے کو مسلمان کہتا ہواوراس کے دل میں ایمان نہ ہو کیونکہ زبانی دعوے سے دل میں ایمان کا ہونا لا زمنہیں توممکن ہے کہ ایک مدعی اسلام عنداللہ مسلمان نہ ہو بلکہ میں ترقی کرکے کہتا ہوں کہ جولوگ مرتد ہوتے ہیں وہ عندالناس بھی مسلمان نہیں تھے اور ہم لوگوں کا ان کومسلمان سمجھنا محض حسن ظن برمبنی تھا کہ نیک گمان کی وجہ ہے ہم نے ان کی حالت میںغورنہیں کیا اوراگر

وعویٰ اسلام کی حالت ہی میں ان کے اقوال وافعال کوغور سے کی کیجیا جاتا تو ہم کوبھی معلوم موجاتا كدان كوايمان نصيب نهيس موا\_ (خطبات عيم الامت جلد٢٢)

انا مومن انشاء الله كهني مين اختلاف

امام الشعرى رحمته الله عليه نے فر مايا ہے كہ انا مومن حقا (ميس يقيناً مومن ہوں ) نه كہنا عابي بلكه انا مومن حقا ان شاء الله (مين انشاء اللهمون مول) كهنا عابي اورانهول نے بھی حقیقت میں دعوے ہی ہے منع کیا ہے۔ تفصیل اس کی پیہے کہ علماء میں اختلاف ہوا ہے کہ انا مومن حقا ان شاء الله كہنا جاہيے يا انا مومن حقا تو اشعرى انا مومن حقا (ميس ان شاءالله مومن ہوں) کہنا جا ہے اور امام ابوحنیفہ رحمتہ الله علیہ فرماتے ہیں کہ انا مومن حقا (میں واقعی مومن ہوں) کہنا جا ہے۔ انا مومن حقا ان شاء الله (میں ان شاء الله مومن ہوں) نہ کہنا جا ہے۔مشہور قول میں تو اس اختلاف کا منشاء یہ ہے کہ جن لوگوں نے انا مومن حقا ہے منع فر مایا ہے اور انا مومن ان شاءاللہ کہنے کی تعلیم دی ہے۔انہوں نے حال پر نظر کی ہےاور چونکہ حال معلوم نہیں کہ ہم حال میں مومن ہیں یانہیں اس لیےان شاءاللہ بڑھانے کی تاکید کی ہےاور جن لوگوں نے کہاہے کہ انامومن حقا کہنا جا ہے ان کی نظر حال پر ہاور فی الحال اینے ایمان میں تر دو وشک کرنا کفر ہے اس لیے وہ ان شاء اللہ بڑھانے ہے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا مومن حقا کہنا جا ہے اور بینزاع محض لفظی ہوگا کیونکہ حال کے اعتبار سے ان شاء اللہ بڑھانے کو کوئی منع نہیں کرسکتا اور حال کے اعتبار سے انا مومن حقاہے کوئی روک نہیں سکتا مگر میرے ذوق میں بیہے کہ جیسے انا مومن حقا حال کے اعتبارے ہے ای طرح انا مومن ان شاء الله بھی حال ہی کے اعتبارے ہے مال کے اعتبار سے نہیں۔ امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حال کے اعتبار سے حقا کہنا جا ہے اور امام اشعری فرماتے ہیں کنہیں بلکہ حال کے اعتبار سے بھی انا مومن ان شاء حقا ان شاءاللہ ہی کہنا جا ہے اور مطلب اشعری کا بیہ ہے کہ انا مومن حقادعویٰ کے طور سے نہ کہنا عاہے بلکہ دعوے سے بیخے کے لیے ان شاء اللہ کہنا جا ہے اور بیان شاء اللہ محض برکت کے کیے ہوگا'تعلیق وتر دد کے لیے نہیں ہوگا جس سے مقصود تفویض وتو کل ہے کیونکہ ان شاءاللہ

ر بھی متعمل بھی ہے جس سے تعلیق ایک ان جیے تعلیق فی استقبل کے لیے آتا ہے بھی حال کے لیے بھی سے مقصور بيس موتى ـ چنانچاس آيت "وَ لا تَقُولُنَّ لِشَيء إنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكُ عَلَى إلا أَنُ يَّشَآءَ اللَّهُ" آپ سی کام کی نسبت یول نه کها سیجئے که میں اس کوکل کروں گا مگر خدا کی ا جا ہے کوملا دیا سیجئے ) میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت ہی کے لیے ان شاءاللہ کہنے کی تعلیم کی گئی ہے۔ بیرانشاء اللہ تعلیق کے لیے نہیں ہے کیونکہ آگے ارشاد ہے: "وَاذْكُورُ رَّبُّكَ إِذَا نَسِينَتَ" (اپنے رب كا ذكر كرو جبكه بھول جاؤ) كه الرَّبھى ان شاء الله كهنا بھول جاؤ تو جب یاد آئے اسی وقت انشاءاللہ کہدلیا کرو۔ یعنی ایک بات کہدکر گھنٹہ دو گھنٹہ کے بعدان شاءاللہ کا خیال آئے تو اس وقت بھی امر ہے کہ ان شاءاللہ کہہ لوتو ظاہر ہے کہ اس صورت میں بیلفظ تعلیق کے لیے ہیں ہوسکتا کیونکہ تعلیق کے لیے کلام سابق سے موصول ہونا عقلاً ضروری ہےاورا گرانشاءاللہ کلام ہےمفصول ہوتو تعلیق کومفیز نہیں ہوسکتا۔ پس بہاں بھی یعنی انا مومن ان شاءاللہ میں لفظ ان شاءاللہ محض تفویض کیلئے ہے نہ کہ تعلیق وتر دد کے لیے اور مطلب اشعری رحمتہ اللّٰہ کا بیہ ہے کہ انا مومن حقامیں ایک قسم کا دعویٰ ہے۔ (خطبات علیم الامت جلد٢٢)

## pesturdubooks. Wordpress irro ایمان' کفراورشرک کی تعریف

ایمان کی تعریف میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں کو نبی کے بھروسہ اور اعتما دیر بے چون و چراتشکیم کرلیا جائے۔

کفرچونکہ ایمان کی ضد ہے لہذا کفر کی تعریف بیہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں ہے کی ایک حکم کاا نکار کرنایا اس میں شک کرنا جوقطعی اوریقینی طور ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو پہنچا ہے اس کا نا م کفر ہے۔

شرك كى حقيقت بيه ہے كہ اللہ تعالى كے سواكسى مخلوق كوعبادت يا محبت وتعظيم ميں اللہ تعالیٰ کے برابر مجھنا'اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات خالق رازق قادر مطلق عالم الغیب والشہادة وغیرہ میں مخلوق کواللہ کے برابر سمجھنا کھلاشرک ہے۔

مشرک کے متعلق قرآن حکیم میں صاف حکم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو سزادے کربھی نہخشیں گے کہان کے ساتھ کسی کوشریک قرار دیا جائے بلکہ سزائے ابدی میں مبتلا رکھیں گے۔شرک کے سوا اور جتنے گناہ ہیں خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ جس کے لئے منظور ہوگا بلاسزا وہ گناہ بخش دیئے جائیں گے۔البتہ اگر وہمشرک مسلمان ہو جائے تو پھرمشرک ہی نہ رہا۔اب وہ سزائے دائمی بھی نہ رہے گی۔وجہاس مشرک کے نہ بخشنے کی پیہ ہے کہ چونکہ کارساز کی تعظیم' اس کے حقوق میں سے ہے پس مشرک نے حضرت صانع کارساز کی اہانت کی ۔اس لئے ایسی سزا کامستحق ہوگا اور پیقطعاً قابل عفو ومغفرت ہی نہ ر ہا۔ بخلا ف مسلمان کے کہ وہ کتنا ہی سخت گنہگار کیوں نہ ہواس کی خرابی اور گمراہی اس کے اعمال تک ہے اور اس کا عقیدہ گمراہی اور خرابی سے محفوظ ہے۔ یہ بھی یا در تھیں کہ شرک یمی نہیں کہ اللہ کے سواکسی کی پرستش کرے بلکہ اللہ کے حکم کے مقابلہ میں کسی کے حکم

۳۲۹ میں شرک ہے۔ نیزشرک کی طرح کفر بھی نا قابل مطافی ہے۔ کیونکہ اس میں کو پسند کرنا ہی بھی شرک ہے۔ کیونکہ اس میں بھی انکار ہوتا ہے۔صالع کی سی بتلا بی ہو بی بات ہ۔ ہیں رسی میں سے صفت میں ہیں۔ کرتا ہے اور بعض کا فرتو خود ذات باری تعالیٰ ہی کے منکر ہیں ۔ بعض کسی صفت میں گئی ہیں کے منکر ہیں۔ بعض کا بھی انکار ہووہ میں میں سے جس کا بھی انکار ہووہ میں گئی ہے۔ بھی ا نکار ہوتا ہے۔صانع کی کسی بتلائی ہوئی بات کا \_پس کا فراس کی صفت صب ق کا انکار ہیں اور بعض صفت اور ذات دونوں کے منکر ہیں۔ان میں سے جس کا بھی انکار ہووہ تو حید کاا نکاراوراس سے بعد ہے۔ پس کفروشرک دونوں قابل معافی نہیں ہیں۔

#### نقيقي اعتقادتو حيير

تو حید کا اعتقاد صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ ایک ہے بلکہ بیہ ہے کہ عالم میں جو کچھ بھی ہو رہاہے وہ درحقیقت اس ایک کا تصرف ہے نیز غیراللّٰد کے نام کی قربانی کرنی اور غیراللّٰہ کے نام پر جانور چھوڑنے کی رسم فتیج قدیم سے چلی آ رہی تھی۔اسلام نے آ کر دونوں کوختم كرديا اورسمجهايا كه جان صرف جان آفرين كے لئے قربان كى جاسكتى ہے۔ بيرخاص اسى كا حق ہے نہ کسی کے لئے جان آ فرینی میں شرکت ہے اور نہ اس کی قربانی میں شرکت ہو سکتی ہے۔قرآن کریم نے ایسے جانوروں کوسؤ رکے گوشت اور مردار کی صف میں شار کیا ہے گویا اس ہے کل نامزدگی کی وجہ ہے اب وہ خنز رر کی طرح بن گیا ہے جس پراگرایک ہزار بار بھی بسم الله پڑھو۔تو بھی حلال نہیں ہوسکتا۔غیراللہ کے نام پر قربانی کرنی کفر کی ایک قدیم رسم تھی اور اس کی مختلف صور تیں تھیں ۔ شریعت نے یہاں ایک قاعدہ کلیہ بنا کر ان سب کو روک دیا ہے اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ بجز اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے نام کا جانور ذبح نہ کرنا عاہے ۔ ترندی شریف میں آتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ گواس شرک کو تغلیظاً شرک کہا گیا ہے۔ حقیقی شرک کا حکم نہیں۔ مگر مطلب میہ ہے کہا گرکوئی شخص غیراللہ کی قتم کھا تا ہے تو اس کے بیمعنیٰ ہیں کہاس کے قلب میں غیراللہ کی عظمت اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ یہی شرک ہے۔اسلام سے قبل اپنے با دشاہوں اور سرداروں کو سجدہ تعظیمی بجالانے کا عام رواج تھا۔اسلام نے اس رسم کا تو استیصال کیا ہی تھالیکن اس کے ساتھ اس نے اس کی بھی ممانعت کر دی کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے دست بستہ کھڑارہے یاا پناسر جھکائے ایک روایت میں ہے کہ حضرت انسؓ نے

جایارسول اللہ کیا ہم ملاقات کے وقت ایک دوسر کے کہا ہے تواضعاً جھک سکتے ہیں ۔آپ نے اس سے بھی منع فر مایا۔ پس جہاں قیام اور عام ملا قانوں میں جھکنا جھکا نا یے۔ بھی پیندنہ کیا گیا ہوو ہاں تعظیمی سجدہ کی بھلا کیاا جازت مل سکتی ہے۔

سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کوہی کیا جا سکتا ہے

سجدہ انسان کی اختیاری تعظیم کی آخری حدہاس لئے اسلام نے اس کوصرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔اسلام چونکہ تو حید کا سب سے بڑاعلمبر دار ہے اس لئے ہر ہرنقطہ پراس نے عبد ومعبود کے حقوق متاز کر دیئے ہیں۔اس لئے قرآن حکیم نے اس حقیقت کابار باراعلان کیا ہے کہ مجدہ کرنا صرف ایک اپنے خالق کوہی زیبا ہے۔ پس سجدہ خالق اور صرف خالق کاحق ہے۔اس میں مخلوق کے لئے کوئی گنجائش ہی نہیں۔اس لئے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے جاں شاروں میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے آ پ کوسجدہ کرنے کی سنت قائم کی ہو' حالا نکہ صحابہ کرام ' کی نظروں میں آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کرکوئی مخص بھی محبوب ومحترم نہ تھا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض تر جمان سے ان یہود ونصاریٰ پرلعنت ثابت ہے جنہوں نے انبیاء کی قبور کومسجدیں بنا ڈالا تھا۔ پہلی امتوں کے بیرکارنامے دیکھ کرحضور نے اپنی امت کواپنی حیات کے آخری سانس تک سجده وغیره کی سخت ممانعت فر مائی۔ پھر بعد میں بیا ہتمام کیا گیا کہ آپ کی قبرمبارک کو کھلا ہوانہیں رکھا گیا صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہا گر جاہلوں کی مبالغہ آ میزی کا خطرہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر مبارک کھول دی جاتی ۔ پھر جب مسجد مبارک اور وسیع کی گئی تو یہ احتیاط مزید کی گئی کہاس کے اردگر دمع از واج مطہرات کے حجروں کے ایک چار دیواری بھی تھینچوا دی گئی تا کہان کی جانب سجدہ کی کوئی صورت ہی نہ رہے۔

#### حفاظت توحيد کے لئے اسلاف کی احتياطيں

سلف نے تو اتنی احتیاطیں برتیں مگرافسوں کہ امت کے نا خلف افراد نے بیہ کمال دکھایا کہ جب تک زیارت کے وقت اس عمارت ہی کی طرف سجدہ نہیں کر لیتے اپنی حاضری

۳۲۸ معلوم نہیں کے کل اس رسول عربی کووہ کیا جواب دیاں گے۔جس نے جیتے جی ا پنے لئے کسی کا کھڑا ہونا بھی پہند نہ فر مایا اور دنیا سے چلتے چلتے سے ہدایت کر وی کہ دیکھنا اپنے گئے کئی کا کھڑا ہونا بی پیند نہ سر مایا اور دیو ہے پ یہ ہیں کا کھڑا ہونا بی پیند نہ سر مایا اور دیو ہے پ پہلی امتوں کی طرح تم میری قبر کوسجدہ نہ کرنا۔اب ذرا آپ جنازہ کی نماز ہی کوملا حظلہ بیجیجے کے اور الکائیجی کہ وہ بھی ایک قتم کی نماز ہی تو ہے اور اسی ذات پاک کے لئے ہوتی ہے جس کے لئے اور ` فرض نمازیں۔ پھر کیا بات ہے کہ رکوع اور جود جونماز کی اصل روح تھے وہ یہاں سے غائب ہیں۔اس میں ایک حکمت بی بھی ہے کہ جسد میت کوسا منے رکھ کراس کی طرف رکوع وبجود كرنااسلام كى توحيد برداشت نہيں كرتى \_ خيرية توايك انسان تھا جس كو جاہل قوميں بھى سجدہ کربھی کیتیں مگرایک معمولی خشک لکڑی جس کی کوئی عبادت نہیں کرتا اگرسترہ کے لئے سامنے گاڑ دی جائے تو اس کے متعلق بھی مقبدس اسلام کی ہدایت ہے کہ وہ بھی ٹھیک عین سامنے نہ ہونی جائے بلکہ ذرا دائیں بائیں ست مائل ہونی جاہئے تا کہ اس قوم کے سامنے جس کو پتھروں کوسجدہ کرنے کی عادت تھی کوئی عمل بھی ایسا نہ آنے پائے جوان کی قدیم خصلت کی یا د د ہانی میں ذرابھی ممد ومعاون ہو۔اسلام نے تو ہر ہرموقعہ پر جہاں کسی دور کے علاقہ سے بھی شرک کی رگ متحرک ہوسکتی تھی اس کوبھی جڑ سے کاٹ دینے کی کوشش کی ہے۔کیا ایسا مقدس ندہب جونماز جنازہ میں رکوع و بچود ہے منع کرے قبور کو سجدہ کرنا بر داشت کرسکتا ہے حالا نکہ وہ قابل تعظیم جسدا ب زمین میں مدفون ہو چکا ہے۔

شرك والحاد

حضرت ابو ہربرۃ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ قیامت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اینے باپ آزر ہے ایسی حالت میں ملا قات کریں گے کہاس کا چبرہ سیاہ اور خاک آلود ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے فرمائیں گے "میں تجھ سے نہ کہتا تھا کہ تو میری نافر مانی نہ کر' وہ جواب میں کے گا آج سے میں تیری نافر مانی نہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ کو قیامت کے دن رسوانہ کروں گا اور اس سے بڑھ کر اور کیا رسوائی ہو گی جومیرے اس باپ کی وجہ سے جوخدا کی رحمت سے محروم ہے ہور ہی ہے۔اللہ تعالیٰ فر مائے گا اے ابراہیم! میں تو جنت کو کا فروں

جے گئے حرام کر چکا ہوں۔ پھرارشاد ہوگا اے ابراہیم!الپنے پاؤں کے بنیچ دیکھو۔حضرت ابراہیم علیہالسلام جب دیکھیں گے تو ان کومعلوم ہوگا کہان کا باپ ایک بچیز میں تھرا ہوا بجو

ہے جس کے پاؤں پکڑ کردوزخ میں ڈالا جارہا ہے۔ ( بخاری شریف ) میں کا دارو مدالا ہے۔ تشریف ) تشریف کا دارو مدالا ہے شناخت پر ہے۔ جب شناخت نہ رہے گی کہ کیا چیز دوزخ میں پھینگی گئی پھر بیٹے کی رسوائی کا مجھمطلب نہیں۔ بہرحال قدرت نے اس کا یوں ایفا کردیا کہ آزری شکل ہی کوسنح کردیا تا كه بيشناخت بى نه ہوسكے كه بيكون بيں \_حضرت ابراہيم عليه السلام براه راست تو كافر باپ کی سفارش نہیں کرتے مگریوں فرماتے ہیں کہ پروردگاران کی اس حالت کا اثر آج سچھ تیرے خلیل پربھی پڑتا ہےان کورسوائی سے بچانہ بچایہ تیری مرضی مگراپنے خلیل کوتو بچا لے۔اس کے متعلق تو تیرا وعدہ ہے قدرت نے اپنے دونوں وعدے پورے کر دیئے کا فر كو بخشانبيں اور خليل كورسوانبيں كيا۔ لَهُ الْحُدُرُ فِي الْأُولِي وَ الْأَخِرُ قِي اس روايت معلوم ہوا کہ کا فر کے لئے وعائے مغفرت بھی نہ کرنی جاہئے۔ کیونکہ جس کے حق میں عدم مغفرت كاعلان كرويا كياب إنّ الله لا يغفيرُ أَنْ يُشْرَك بِهِ اس كے لئے مغفرت كى دعا كرنا قرآن كريم سے كويا معارضه ہے۔ ابوطالب كے حق ميں آپ كى سفارش صرف عذاب کے تخفیف کے لئے ہوگی ۔اس کو بھی علماء نے آپ کی خصوصیت پرمحمول کیا ہے۔ بہر حال مغفرت کا دروازہ کا فر کے لئے بند ہے۔اللہ تعالیٰ سب کا پروردگار 'سب کا مالک اور خالق ہے۔اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کی کسی کو تاب و طاقت نہیں۔ وہاں اجازت ملنے پر شفاعت ہوسکتی ہے۔خواہ شفیع نے اپنی جانب سے درخواست بھی نہ کی ہواورا گرا جازت نہ ملے توشفیج اگرستر باربھی سفارش کرے تو بھی اس کی سفارش قبول نہیں ہوتی ۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی سفارش اپنے بیٹے کے لئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفارش اپنے والد کے لئے اور حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی قوم کے حق میں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منافقین کے بارے میں قبول نہیں ہوئی۔ خلاصہ کلام بیہ ہے کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ بلند میں سفارش کا معاملہ بھی انہی کی مرضی پرموقو ف ہے۔انبیاعلیم السلام کی بھی بہتا ہو طاقت نہیں کہ وہ کسی کے طابلہ میں قدرت کو مجبور کر

علیں۔ جب تک اس طرف سے ممانعت کے آٹار نہیں پاتے بیبھی السخ بحر و نیاز کے

ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں۔اور جب ذرا آٹار ممانعت نظر آنے لگتے ہیں تو پھر وہ بھی اپنی بیزاری کا اعلان کر دیتے ہیں خواہ اپنا والدہی کیوں نہ ہوجیہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی شان میں ارشاد ہے فکہ انہیں گاؤ آئہ عگر وُ نِلْہِ تُنہر کو اُنہ خدا تعالیٰ کی قاہر بارگاہ

میں اس کے اذن کے بغیر لب کشائی کی ہمت کسی میں بھی نہیں ۔ پس ایمان لا وُ اور عمل کے

جاؤ۔اس کے بعد بھی بخشش کا بھروسہ صرف اس کی رحمت پر رکھو۔ مگر دنیا ہے کہ وہ عمل
صالح اور خدا کی رحمت کو تو فراموش کر چکی ہے اور اب محض بزرگانہ نسبتوں پر بھروسہ کے

ہیٹھی ہے بیاسلامی تعلیم نہیں اور نہ فوز و فلاح کا بیر راستہ ہے۔ (راہ جنت)

# besturdubooks. Wordpress.com كفربيالفاظ اوران كےاحكامات

جولوگ دین اسلام کو مانتے ہی نہیں وہ کا فر اصلی کہلاتے ہیں اور جولوگ خاتم الانبياء والمعصومين حضرت محمصلی الله عليه وآله وسلم كے لائے ہوئے دين ميں ہے سی بات کا انکارکریں یا نداق اڑا ئیں وہ کا فرکہلاتے ہیں۔ان کا فروں کے ساتھ بوقت ضرورت اگران کے ہاتھ منہ یاک ہوں تو کھانا کھانا جائز ہے۔ کا فروں کوخو دتو سلام نہ كياجائے اگروہ سلام كہتوجواب ميں صرف وعليكم كہاجائے۔

کافرول کے ساتھ بوقت ضرورت اور بفتر رضرورت لین دین و معاملات جائز ہیں بشرطیکهاس میں کسی مسلمان بھائی کی حق تلفی یا نقصان نہ ہوتا ہو۔ نیز اسلام اور مسلمانوں کی پوزیشن میں برااثر نہ پڑتا ہو۔ کافروں کے ساتھ دلی دوئتی ہرگز جائز نہیں ورنہ کفرلازم آئے گا۔ ایک مسلمان کی نظر میں کوئی چیز اپنے ندہب سے زیادہ معظم ومحتر منہیں ہوسکتی۔جس مسلمان کے دل میں خشیت الہی اورغیرت ایمانی کا ذراشائیہ ہووہ کا فراور کا فرقوم ہے موالات اوردوستاندراہ ورسم بیدا کرنے یا قائم کرنے کوایک منٹ کیلئے بھی گوارانہیں کرے گا۔

اس موقع پر بیلموظ رکھنا جا ہے کہ مروت 'حسن سلوک' مصالحت' روا داری اور عدل و انصاف بیسب چیزیں الگ الگ ہیں۔اہل اسلام اگرمصلحت مجھیں تو ہر کا فر سے سلح اور عهدو پیان مشروع طریقه برکر سکتے ہیں اورحسن سلوک ٔ روا داری یا مروت کا برتا وُ ان کفار کے ساتھ ہوسکتا ہے جواسلام اورمسلمانوں کے مقابلہ میں دشمنی اورعنا د کا مظاہرہ نہ کریں۔ باقی موالا ة بیعنی دوستانهاوراعتما داور برا درانه مناصرة ومعاونت تو کسی مسلمان کوحق نهیس که به تعلق کسی غیرمسلم سے قائم کرے۔(تفیرعثانی)

## شرک کی تعریف اوراس کے متعلق الحبکام شرک کی تعریف اوراس کے متعلق الحبکام

سترک می تعریف اور اس بیسی اور اس میں کی سختی کی تعریف کی کو سے کو شرک کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں یااس کی صفات خاصہ میں کی کو وہم کا کی کا اور میں کی کرنا اور رید جرم (سوائے تو بہ کے ) نا قابل معانی ہے۔ شریک کرنا اور رید جرم (سوائے تو بہ کے ) نا قابل معانی ہے۔

امت مسلمہ کو جاہئے کہ شرک ہے دور رہیں کیونکہ قرآن مجید میں مسلمانوں کواس بدعقید گی ہے بچنے اور پر ہیز کرنے کی شدید ترین تا کید کی گئی ہے۔ چنانچہ چندآیات قرآنی کا ترجمہ وخلاصہ ملاحظہ ہو۔

اگرتم نے شرک کیا تو تمہارے (سارے نیک) اعمال اکارت جائیں گے۔ (سورہ زمرآ یہ ۲۵)

جشک جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کردی اوراس کا
ٹھکا نہ جہنم ہاورا سے بانصافوں کا حمایت کرنے والاکوئی بھی نہ ہوگا۔ (سورۃ المائدہ آ یہ ۲۵)

میک اللہ تعالیٰ اس گناہ کونہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم
درجہ کے گناہ جس کے جا ہے بخش ویتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً وہ بھٹک درجہ کے گناہ جس کے جا ہے بخش ویتا ہے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً وہ بھٹک گیا دور کی گمرا ہی میں۔ (سورہ نیاء آیت ۱۱۱)

شرک ہے جہاں ایمان ختم ہوجا تا ہے تو ساتھ ہی اگر وہ مردیا عورت شادی شدہ ہوتو نکاح بھی ٹوٹ جا تا ہے۔لہذا جس سے بیے ظیم علطی ہوجائے تو جا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور تچی اور کی تو بہ کرے اور ایمان کی تجدید کے ساتھ نکاح بھی دوبارہ کرے۔

## مرتدكى تعريف اوراس كاحكم

مرتداں شخص کو کہتے ہیں جودین اسلام سے پھر جائے ۔ بعنی ایمان واسلام کے نورانی دائر ہے نکل کر کفروشرک کے اندھیروں میں چلا جائے۔

ایمان لانے کے بعد کلمہ کفر کا زبان سے ادا ہونا مرتد ہونے کارکن ہے اور مرتد کا حکم صحیح ہونے کیلئے عقل کا ہونا شرط ہے۔ نیز مرتد کا حکم نافذ ہونے کیلئے رضا ورغبت بھی شرط ہے۔ لہذا اس صحفی پر مرتد کا حکم نافذ ہیں ہوسکتا جس کو مرتد ہوجانے پر مجبور کیا گیا ہو۔ مرتد کا حکم ہے کہ اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اور اگروہ اسلام کے بارے مرتد کا حکم ہیہ ہے کہ اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اور اگروہ اسلام کے بارے

۳۳۳ میں کسی مختص کو شبہ کا شکار ہوتو اس کا شک و شبہ دور کرنے کی کوشش کی ہائے۔اگر وہ ان تین دنوں میں تو بہ کر کے اسلام میں لوٹ آئے تو اس کی تو بہ قبول کی جائے 10 وراہے رہا ین دول میں وبیہ رہے ہیں ہے۔ کردیا جائے کیکن اگر وہ تو بہ نہ کرے تو اسلام سے بغاوت کے جرم میں اسے قال کلاویل سیک کردیا جائے کیکن اگر وہ تو بہ نہ کرے تو اسلام سے بغاوت کے جرم میں اسے قال کلاویل جائے کیونکہ اسلام نے مرتدکی سز اقتل مقرر کی ہے۔

شرعاً مرتد کا جنازہ جائز نہیں اور نہ ہی اس ہے میل جول رکھنا جائز ہے۔ نیز کا فروں کے ساتھ اگر کھانے میں حرام کا شبہ نہ ہوتو ان کے ساتھ کھانا جائز ہے۔ مگر مرتد کے ساتھ کی حال میں بھی کھانا جائز نہیں۔ندان کے گھر جانا جاہئے۔

## زندیق کی تعریف اوراس کاحکم

جولوگ دعویٰ اسلام کا کریں لیکن عقائد کفریہ رکھتے ہوں اور قرآن و حدیث کے نصوص میں تحریف کر کے انہیں اپنے عقا کد کفریہ پرفٹ کرنے کی کوشش کریں انہیں زندیق کہا جاتا ہے مثلاً عقیدہ ختم نبوت اسلام کاقطعی اور اٹل عقیدہ ہے۔اس لئے جولوگ دعویٰ اسلام کے باوجود کسی جھوٹے اور مدعی نبوت کو مانتے ہیں اور قر آن وحدیث کے نصوص کواس جھوٹے نبی پر چسپاں کرتے ہیں وہ زندیق کہلاتے ہیں۔ یا جولوگ دعویٰ اسلام کے باوجود یے عقیدہ یا نظریہ رکھتے ہیں کہ موجودہ قرآن مجید سیجے نہیں ہے یہ تو (نعوذ باللہ من ذلک) شرابیوں اور زانیوں کی کھی ہوئی کتاب ہے 'بیلوگ زندیق کہلاتے ہیں۔

ای پرتمام ضروریات دین کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ زندیق بھی مرتد کی طرح وا جب القتل ہے کیکن اگر وہ تو بہ کر ہے تو اس کی جان بخشی کی جائے گی یانہیں؟ حنفیہ کا مختار مذہب بیہ ہے کہ اگر وہ گرفتاری ہے پہلے از خو دتو بہ کر لے تو اس کی تو بہ قبول کی جائے گی اورسزائے قتل معاف ہوجائے گی لیکن گرفتاری کے بعد اس کی تو بہ کا کوئی اعتبار نہیں ۔اس سے معلوم ہوا کہ زندیق مرتد سے بھی بدتر ہے۔مرتد وزندیق ے نکاح ہرگز ہرگز جائز نہیں بلکہ اگر شادی کے بعد معلوم ہوا کہ وہ مخص مرتدیا زندیق تھا تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوا' لہٰذا پہلے تو اسے اسلام کی دعوت دی جائے اگر

وہ صحیح معنوں میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جائے تو صحیح کھلا دِیرِاس کا نکاح بھی 

اگر کوئی کافریا مرتد اینے کفر وارتداد سے تائب ہوکرمسلمان ہونا جا ہتا ہے تو اسے اینے سابقہ عقائدے برأت كا اعلان كرنا ہوگا۔ اسلام كى وسیع اور عالمگير رحمت كے دروازے اس کیلئے بندنہیں ہیں' وہ صاف وصریح توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوسکتا ہے اور اسلامی برادری کامعزز فرد بن سکتا ہے۔جیسا کہ ابتدامیں بیان کیا گیا ہے کہ جو محض مرتد ہوجائے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جائے ۔اگر اس کوکوئی شک وشبہ ہوتو اسے دور کیا جائے اور پھر جب وہ دوبارہ دائرہ اسلام میں آنا جائے تو کلمہ شہادت پڑھے اور ند ہب اسلام کے سوااور تمام ندا ہب سے بیزاری سے اعلان کرے اور اگر اسی ند ہب سے بیزاری کااعلان کرے نیز اگروہ شادی شدہ ہےتو نکاح دوبارہ کرنا ہوگا۔ besturdubooks.Wordpress.com

حصهروم

انسانی تاریخ سے منتخب ایمان افروز واقعات

# besturdubooks. Wordpress.com صحابه كرام رضى الله عنهم كے ايمان افروز واقعات

صحابہ کرام رضی اللّٰعنہم کس طرح غیب پر ایمان لا یا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی خبروں کے مقابلہ میں فانی لذتوں' انسانی مشاہدوں وقتی محسوسات اور مادی تجربوں کو چھوڑ دیتے تھے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا انہوں نے غیبی امور کو اپنی آ تکھوں ہے دیکھ لیا تھاا واپنے مشاہدات کووہ جھٹلا دیا کرتے تھے۔

#### حضرت ابوذ ررضى اللدعنه كاواقعه

حضرت ابوذ ررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک رات میں باہر نکلاتو دیکھا کہ حضورصلی الله عليه وسلم السيلے جارہے ہيں آپ سلى الله عليه وسلم كے ساتھ كوئى نہيں ہے۔ ميں نے اپنے دل میں کہا شاید آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے ہے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کونا گواری ہو، اس لئے میں ذرا فاصلے ہے ایسی جگہ چلنے لگا جہاں جا ند کی روشنی نہیں پڑ رہی تھی۔ا تنے میں حضورصکی اللّٰہ علیہ وسلم نے مڑ کر مجھے دیکھا اور فر مایا بیکون ہے؟ میں نے عرض کیا اللّٰہ مجھے آپ پرقربان کرے میں ابوذ رہوں۔آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا اے ابوذ ر! ادھرآ ؤ۔ میں کچھ دیرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا پھرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا زیادہ مال والے قیامت کے دن کم ثواب والے ہوں گے البتہ جس کواللہ نے خوب مال دیا اوراس نے دائیں بائیں آ گے پیچھے مال خوب لٹایا اور نیکی کے کاموں میں خوب خرچ کیا تو وہ مالدار بھی قیامت کے دن زیادہ اجروثواب والا ہوگا۔ پھر میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوڑی دیراور چلااس کے بعد آپ صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے فر مایاتم یہاں بیٹھ جاؤاور حضور صلی الله عليه وسلم نے مجھے ایک وسیع ہموار میدان میں بٹھا دیا جس کے اردگر د پتھر ہی پتھر تھے۔

ایمان-22 ایمان –22 ایمان –22 سالی اللّٰدعلیہ وسلم نے مجھے سے فرمایا میرے واپس آنے تک پینٹے رہنا۔ بیفرما کر حضور صلی الله علیه وسلم نے ایک پھر لیے میدان میں چلنا شروع کر دیا اور تھا ہے تاتی دور حضور صلی اللّه علیہ وہم نے ایب پسریے سیداں ہیں پر میں مسلم اللّه علیہ وسلم والیس اللّٰکۃ تو چلے گئے کہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر کافی دیر کے بعد آ پ صلی اللّه علیہ وسلم والیس اللّٰکۃ تو سیا میں میں اللّٰہ علیہ واور حوری اللّٰکۃ ہے۔ میں نے دورے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فر ما رہے تھے اگر چہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پہنچ گئے تو مجھ سے رہانہ گیا اور میں نے آ پ صلی الله علیه وسلم سے یو چھااے اللہ کے نبی! الله مجھے آ پ صلی الله علیه وسلم پر قربان كرے آ باس پھر ملے ميدان ميں كس سے باتيں كرر ہے تھے مجھے تو آ پ كى باتوں كا جواب دیتا ہوا کوئی سنائی نہ دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بیہ جبرئیل علیہ السلام تھے جو اس پھر یلے میدان کے کنارے میں میرے سامنے آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا آپ صلی الله عليه وسلم اپنی امت کوبیخوشخبری سنادیں کہ جواس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہووہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہااے جبرائیل!اگرچہوہ زنا کرےاور چوری کرے۔حضرت جبرائیل نے عرض کیا جی ہاں (حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر چہوہ چوری کرے اور زنا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں!اگر چہوہ شراب پیئے۔(اخرجہالشیخان کذافی جمع الفوائد(ا/ ۷)

#### كلميها خلاص

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جو آ دمی بھی اسے سیح دل سے کہے گا وہ آ گ پرضرورحرام ہوجائے گا۔اس پرحضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنہ نے کہا کیا میں آپ کو بتا وُں وہ کلمہ کون سا ہے؟ بیہوہ کلمہ اخلاص ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے محمصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللّٰعنہم کو جمائے رکھااور بیہوہ تفویٰ والاکلمہ ہے جس کی حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابوطالب کومرتے وقت بہت ترغیب دی تھی ۔ یعنی اس بات کی گواہی دینا كەللەكے سواكوئي معبودنېيى (اخرجەاحد كذافي انجمع ا/ ۱۵)

تعالیٰ عنہ نے مجھے بیدواقعہ سنایا اس وقت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللّٰہ عنہ بھی اس مجلل کلانا ہے۔ تعالیٰ عنہ نے مجھے بیدواقعہ سنایا اس وقت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللّٰہ عنہ بھی اس مجلل کلانا ہے۔ میں موجود تھے اور وہ میرے والد کی تصدیق کررہے تھے۔میرے والدنے فر مایا کہ ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیاتم میں کوئی اجنبی یعنی اہل کتاب (یہود) میں ہے ہے؟ میں نے عرض کیانہیں یا رسول اللہ! پھر حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا درواز ہ بند کر دو۔ (ہم نے درواز ہ بند کر دیا) پھر حضور صلی الله عليه وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ اوپراٹھاؤ اور لا اللہ الا اللہ کہؤچنانچہ ہم نے کچھ دیرا پنے ہاتھ اٹھائے رکھے(حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے ) پھرحضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اپنے ہاتھ نیچے کئے (اور ہم نے بھی نیچے کئے ) پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا الحمد للّٰداے الله! تونے مجھے پیکلمہ دے کر بھیجااوراس (پرایمان لانے) کا حکم دیااوراس پر جنت کا تو نے وعدہ فر مایا اور تو وعدہ خلا فی نہیں کرتا۔ پھر فر مایاغور سے سنوتمہیں بشارت ہو کیونکہ الله تعالی نے تمہاری مغفرت کردی ہے۔ (اخرجہ احمہ)

#### ایمان پر جنت

حضرت رفاعہ جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ جب ہم کدیدیا قدید مقام پر پہنچ تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اینے گھروالوں کے پاس جانے کی اجازت مانگنے لگے۔حضورصلی الله علیہ وسلم ان کواجازت دینے لگے پھر کھڑے ہوکرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد وثنا بیان کی پھر فر مایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہان کو درخت کا وہ حصہ جورسول اللّه صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے قریب ہے دوسرے حصے نیادہ ناپسند ہے۔بس اس بات کے سنتے ہی سب رونے لگے۔کوئی ایسانظر نہیں آرہا تھا جورونہ رہا ہو۔ایک آ دمی نے کہااس کے بعد جواجازت مانگے گاوہ یقیناً بڑا نا دان ہوگا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے بھراللہ کی حمد و ثنابیان کی اور خیر کی بات کی اور فر مایا میں اللہ کے ہاں

واس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو بندہ اس حال میں مرے گا کہ دُوہ اس بات کی سیجے دل سے گواہی دے رہا ہو کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور کھی وہ ٹھیک ٹھیک چلتار ہےتو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا اور میرے ربعز وجل نے مجھے ہے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے ستر ہزار آ دمی جنت میں حساب کتاب اور عذاب کے بغیر داخل کرے گا <sup>©</sup> اور مجھےامید ہے کہآ پلوگ اورآ پلوگوں کے نیک ماں باپ اور نیک بیوی بچے جنت میں پہلےا ہے ٹھکانوں میں پہنچ جائیں گے پھروہ ستر ہزار جنت میں داخل ہوں گے۔(اخرجہ احمہ)

### كلمهايمان برگناهوں كى مغفرت

حضرت انس رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اے فلاں! تم نے ایسے اورایسے کیا ہے؟ اس نے کہانہیں ۔اس ذات کی متم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں! میں نے ایسے نہیں کیا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کومعلوم تھا کہ اس نے بیرکام کیا ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کئی مرتبہ یو چھا (لیکن ہر مرتبہ وہ یہی جواب دیتار ہا)حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا چونکہ تم لآ الله الا اللہ کی تصدیق کررہے ہو اس وجہ ہے تمہارے اس گناہ کومٹادیا گیا۔ (اخرجہ البزار)

#### كلمه طيبه كاصله

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام بھی ایسے پرانا ہوجائے گا جیسے کیڑے کے نقش ونگار پرانے ہوجاتے ہیں کسی کومعلوم نہ ہوگا کہ روز ه صدقه اور قربانی کیاچیز ہے؟ اللہ کی کتاب یعنی قرآن برایک رات ایسی آئے گی کہ اس کی ایک آیت بھی زمین پر باقی ندرہے گی (فرشتہ ساری زمین سے سارا قرآن اٹھا کر لے جائے گا) اور لوگوں کی مختلف جماعتیں باقی رہ جائیں گی جن کے بوڑ ھے مرد اور بوڑھی عورتیں کہیں گی ہم نے اپنے آباء واجداد کواس کلمہ لآ الله الا الله پریایا تھا ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔حضرت صلہ (راوی) نے پوچھا کہ جب وہ لوگ پہبیں جانتے ہوں گے کہ روزه صدقه اور قربانی کیا چیز ہے تولآ الله الا لله پڑھنے سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت

۳۳۰۰ مندیفه رضی الله عنه نے ان سے اعراض فر مالیا۔ حضرت صله کے دیجارہ یو جیما تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پھراعراض فر مالیا۔ جب تیسری مرتبہ یو چھا تو حفز کے لیے دیفہ رضی حذیفہ رضی اللہ عنہ نے چراعراس مرما رہا۔ بہب یہ رہ رہا ہیں۔ اللہ عنہ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے صلہ! پیکلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا کیکل کھیں۔ اللہ عنہ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے صلہ! پیکلمہ انہیں آگ سے نجات دے گا کیکل کھیں۔ انبیں آگ سے نجات دے گا یکلمہ انبیں آگ سے نجات دے گا۔ (اخرجہ الحاکم ۵۴۵/۳۵)

#### محبت بقذرا بمان

حضرت علی رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب ے زیادہ معاملہ صاف رکھنے والا اور اللہ کوسب سے زیادہ جاننے والا وہ آ دمی ہے جولآ الله الاالله والوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور ان کی سب سے زیادہ تعظیم کرنے والا ہو۔ (اخرجہ ابونعیم فی الحلیۃ کذافی الکنز ۱/۸۲)

#### ایمان اور ذکر

حضرت سالم بن ابی الجعد میں کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کوکسی نے بتایا کہ حضرت ابوسعد بن منبه " نے سوغلام آ زاد کئے ہیں۔حضرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ نے فر مایا ایک آ دمی کے مال میں سے سوغلام بہت زیادہ ہیں لیکن اگرتم کہوتو میں تنہمیں اس سے بھی زیادہ فضیلت والے(اعمال) بتادوں \_ایک تو وہ ایمان جودن رات ہروقت دل ہے جمٹا ہوا ہواور دوسرے سے کہ ہروقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ (اخرجہ ابوقعیم فی الحلیة ا/۲۱۹)

#### ايمان الله كي عطا

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جیسے الله تعالیٰ نے تمہاری روزی کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے ای طرح اخلاق کو بھی تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے اور اللہ تعالیٰ مال تواہے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت ہواور اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت نہ ہولیکن ایمان صرف اے ہی دیتے ہیں جس ہے محبت ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے ہے محبت کرتے ہیں تو اسے ایمان دے دیتے ہیں۔لہذا جو بخل کی وجہ ہے مال نہ خرچ کرسکتا

واور بز دلی کی وجہ سے دشمن سے جہاد نہ کرسکتا ہوا ور را توں کو محتی نہ کرسکتا ہوا ہے جا 

حضرت انس بن ما لک رضی اللّه عنه فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللّه بن روا حہ رضی اللّه عنه جب حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے سی صحابی ہے ملتے تو اس سے کہتے آ وُتھوڑی دیرا پنے رب پر ایمان کوتازہ کریں۔ایک دن انہوں نے یہ بات ایک آ دمی ہے کہی اے عصر آ گیا اور اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ نے حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه کونهیں ویکھا کہ وہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے ایمان کو چھوڑ کرایک گھڑی کا ایمان اختیار کررہے ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ ابن رواحہ پر رحمت فرمائے بیان مجلسوں کو پہند کرتے ہیں جن پر فرشتے فخر کرتے ہیں۔(اخرجہاحم)

### آ وُايمان تاز ه کرليس

حضرت ابوالدرداءرضي اللهء عنه فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضي الله عنه میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کرتے آؤ ہم کچھ دیرا بنا ایمان تازہ کرلیں کیونکہ دل اس ہانڈی ہے بھی جلدی پلیٹ جاتا ہے جوخوب زوروشور سے اہل رہی ہو۔ (اخرجہ الطیالی) حضرت ابوذ ررضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللّٰدعنه اپنے ساتھیوں میں ہے ایک دو کا ہاتھ بکڑیتے اور فرماتے ہمارے ساتھ کچھ دیررہوتا کہ ہم اپناایمان بڑھالیں اور پھرہم اللہ تعالیٰ ( کی ذات وصفات ) کا ذکر کرتے ۔ (اخرجه ابن ابی شیبہ واللا لکائی فی النة کذا فی الکنز ۱۰۸/۱۰) حضرت اسود بن ہلال رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کیساتھ چل رہے تھے کہاتنے میں انہوں نے فرمایا آؤ کچھ دیر بیٹھ کرایمان تازہ کرلیں۔(اخرجہ ابوقیم فی الحلیة ) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اپنا ایمان تازه كرتے رہو۔ صحابہ رضى الله عنهم نے يو چھايا رسول الله! ہم اپنا ايمان كيسے تازه كريں؟ آ یصلی الله علیه وسلم نے فرمایا لا الله الا الله کثرت سے کہا کرو۔ (اخرجه احمد والطمر انی)

قرآن وحدیث کے مقابلہ میلالان میلالان وحدیث کے مقابلہ میلالان میلالان وحدیث کے مقابلہ میلالان وحدیث کوغلط مجھنا انساني تجربات مشامدات كوغلط تمجهنا

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی نے حضورصلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں \_حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شہد بلاؤ ( کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہد میں لوگوں کے لئے شفاء ہے) وہ آ دمی گیا اور اس نے جا کراینے بھائی کوشہد پلایا اور پھر آ کرعرض کیا یا رسول الله! میں نے اسے شہدیلا یااس ہے تو دست اور زیادہ آنے لگے ہیں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤاوراسے شہد بلاؤ۔اس نے جا کرشہد پلایااور پھر آ کرعرض کیایارسول اللہ!اس کوتو دست اورزیادہ آنے گئے ہیں۔حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا اللّٰہ سیج فر ماتے ہیں اور تمہارے بھائی کا پیٹ غلط کہتا ہے۔ جاؤا سے شہدیلاؤ۔اب جا کراس نے بھائی کوشہدیلایا تو وه تھیک ہوگیا۔ (اخرجہالشیخان کذافی النفسیر لابن کثیر۲/۵۷۵)

#### مشركانهمليات سےاجتناب

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی بیوی حضرت زینب رضی الله عنها فر ماتی ہیں که حضرت عبداللدرضی الله عنه جب ضرورت بوری کر کے گھرواپس آتے اور دروازے پر پہنچتے تو کے کارتے اور تھوکتے تا کہ ایسانہ ہوکہ وہ اچا تک اندرآ ئیں اور ہمیں کسی نامناسب حالت میں د کمچه لیں؟ چنانچہ وہ ایک دن آئے اور انہوں نے کھنکارا۔اس وقت میرے یاس ایک بوڑھی عورت تھی جو بت کامنتر پڑھ کر مجھ پر دم کررہی تھی۔ میں نے اس کو بانگ کے نیچے چھیا دیا۔ حضرت عبدالله اندرآ كرميرے پاس بيٹھ گئے ان كوميرى كردن ميں ايك دھا كەنظر آيا۔انہوں نے کہایہ دھا کہ کیسا ہے؟ میں نے کہااس پر منتر پڑھ کرکسی نے مجھے دیا ہے۔ انہوں نے دھا کہ پکڑ کر کاف دیا اور فرمایا عبداللہ کے گھر والوں کوشرک کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے حضور صلی اللّٰه عليه وسلم كوبي فرماتے ہوئے سنا كەنتز وقع يذاور گنڈ اييسب شرك ہے۔ (بشرطيكه ان چيزوں کوئی خوداثر کرنے والا سمجھے ) میں نے ان سے کہا آپ یہ کیے کہدرہے ہیں؟ میری آ نکھ دکھنے

رودی کے پاس جایا کرتی تھی وہ دم کیا کرتا تھا ہے۔ بھی وہ دم کرتا میری آ تکھ تھیک ہوجاتی ۔حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا پیسب کچھ شیطان کی طرف سے تھا۔ شیطان تمہاری آئکھ پر ہاتھ سے چوکہ مارتا تھا (جس ہے آئکھ دکھنے لگ جاتی تھی) جہیں وہ یہودی دم کرتا تو وہ اپناہاتھ پیچھے ہٹالیتا (جس ہے آئکھ ٹھیک ہوجاتی ) تنہیں بیکا فی تھا کہتم اس کی موقع پریددعا پڑھایتیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔

"اذهب الباس رب الناس اشف وانت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاءً لا يغادر سقماً" (اخرجهاحم كذافي النفيرلابن كثيرا/٩٩٣)

#### بروبح میں ایمان کی تا ثیروبر کات کے واقعات

حضرت قیس بن حجاج ؓ اپنے ایک استاد سے قتل کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مصر فتح کرلیااورمصری مہینوں میں ہے بونہ نامی مہینہ شروع ہو گیا تو مسلمانوں کے امیر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس مصروالے آئے اور انہوں نے کہاا ہے امیر صاحب! ہمارے اس دریائے نیل کے جاری رہنے کے لئے ایک پرانی رسم ہے وہ رسم ہم ادانہ کریں تو دریائے نیل کا یانی خشک ہوجا تا ہے۔حضرت عمر ورضی اللہ عنہ نے فر مایا وہ رسم کیا ہے؟ مصروالوں نے کہا وہ رسم پیہ ہے جب اس (بونہ) مہینے کی بارہ تاریخ ہو جاتی ہے تو ہم ایک کنواری لڑکی کو تلاش کرتے ہیں جوایے ماں باپ کے پاس رہتی ہو۔اس کے ماں باپ کو (بہت سامال دے کر) راضی کرتے ہیں۔ پھراس لڑکی کوسب سے عمدہ زیوراور کپڑے پہناتے ہیں اور پھر اسے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں ۔حضرت عمرورضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا یہ کام اسلام میں نہیں ہوسکتا۔اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط کاموں کوختم کردیتا ہے۔وہمصری لوگ بونہ مہینے میں وہاں ہی رہے دریائے نیل میں یانی بالکل نہیں تھا۔ بالآ خرمصریوں نے مصرچھوڑ کر جانے کا ارادہ کرلیا۔حضرت عمر ورضی اللّٰدعنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰہ عنه کوخط میں پیساری تفصیل لکھ کر جیجی ۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں پیکھا کہتم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک ہے اور میں اس خط کے ساتھ ایک پرچہ بھیج رہا ہوں اسے دریائے نیل میں ڈال دو۔ پھرآ گے اور حدیث بھی ہے جیسے کہ تائیدات غیبیہ کے باب میں دریاؤں کے

۳۳۳ مسخر ہونے کے ذیل میں آئے گی۔اس کے آخر میں سے ہے کہ حضر کا بھی ورضی اللہ عنہ نے وہ پر چەدريائے نيل ميں ڈال ديا (پير جمعه كادن تھا) ہفتہ كے دن صبح كولوگوں نے جا كرديكھا تووہ حیران رہ گئے کہایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل میں سولہ ہاتھ یانی چر ھا دیا تھا اور یوں اللہ تعالیٰ نے مصروالوں کی اس غلط رسم کوختم کرا دیا اور آج تک وہ رسم ختم ہے (اس کے بغیر ہی دریائے نیل میں مسلسل پانی چل رہاہے) (اخرجہالحافظ ابوالقاسم اللا لکائی فی السنة )

حضرت ہم بن منجاب کہتے ہیں کہ ہم حضرت علاء بن حضر می رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک غزوے میں گئے ہم چلتے چلتے دارین (جزیرے) کے پاس پہنچ گئے۔ ہمارے اور دارین والول كے درميان سمندر تھا حضرت علاءرضى الله عنه نے بيدعامانگى ياعليم يا حليم يا على یا عظیم ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے راستہ میں ہیں تیرے وحمن سے جنگ کرنے آئے ہیں۔اےاللہ! وشمن تک پہنچنے کا ہمارے لئے راستہ بنا دے۔اس کے بعد حضرت علاء رضی اللہ عنة جمیں لے کرسمندر میں اتر گئے اور ہم بھی ان کے ساتھ تھس گئے لیکن سمندر کا یانی ہماری زین کے نمدوں تک بھی نہیں پہنچااور ہم لوگ ان تک پہنچ گئے (اخرجہ ابونعیم فی الحلیة ا/ ۸)

حضرت معاویہ بن حرال کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ (مدینہ منورہ کے پھریلے میدان) حرہ میں آ گ نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے فر مایا كه اٹھواوراس آ گ كا انتظام كرو\_حضرت تميم رضى الله عندنے كہا اے امير المومنين! ميں کون ہوں؟ میں کیا ہوں؟ (تواضع کرنے لگے )حضرت عمر رضی اللہ عندان پراصرار کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور دونوں آ گ کی طرف چل پڑے اور میں ان کے پیچھے چلنے لگا۔ وہاں پہنچ کر حضرت تمیم رضی اللہ عنہ آ گ کواینے ہاتھ سے دھكا ديتے رہے كہوہ آ گ (اس) گھائى ميں داخل ہوگئى (جس ميں سے نكل كرآئى تھی) اور آ گ کے پیچھے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ بھی گھائی کے اندر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ فر مانے لگے کہ جس نے بیہ منظرنہیں دیکھاوہ دیکھنے والے کے برابر نہیں ہوسکتا (کیونکہ اے و مکھ کرایمان تازہ ہوگیا ہے) (اخرجہ ابونعیم فی الدلائل ص۱۱۲) بحرین کے ایک صاحب ابوسکینٹ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی الله

وی روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خندقِ کھودنے کا حکم دیا تو ( خندق کھودتے ہوئے ) صحابہ رضی اللّعنہم کے سامنے ایک چٹان آگئی جس نے صحابہ رس الله عنهم کو خندق کھودنے سے روک دیا۔حضور صلی الله علیہ وسلم خندق الکے ایک کنارے جا درر کھ کر کھڑ ہے ہوئے اور کدال لے کربیآ بت پڑھی۔

وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبَّكَ صِدُقًا وَّعَدُلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمْتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ (سورة انعام: ١١٥)

ترجمہ:''اورآپ کے رب کا کلام واقفیت اوراعتدال کے اعتبار سے کامل ہے۔اس کے کلام کا کوئی بدلنے والانہیں اوروہ خوب س رہے ہیں خوب جان رہے ہیں''۔

اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے کدال چٹان پر ماری اس سے چٹان کا تہائی حصہ ٹوٹ کر گریڑا۔حضرت سلمان فارسی رضی اللّٰدعنہ کھڑے ہوئے دیکھرے تھے حضور صلی الله عليه وسلم كے كدال مارنے كے ساتھ ايك چيك ظاہر ہوئي ' پھر آ پ صلى الله عليه وسلم نے دوبارہ وہی آیت پڑھ کر کدال ماری تو چٹان کا دوسرا تہائی حصہ بھی ٹوٹ کر گریڑا اور پھر دوبارہ ایک چیک ظاہر ہوئی جے حضرت سلمان رضی اللّٰہ عنہ نے دیکھا۔حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ وہی آیت پڑھ کر کدال ماری تو چٹان کا آخری تیسرا حصہ بھی ٹوٹ کر گر پڑا پھرحضورصلی اللہ علیہ وسلم خندق سے باہرتشریف لائے اور اپنی حیا در لے کر بیٹھ گئے۔ حضرت سلمان رضی اللّٰدعنہ نے عرض کیا یا رسول اللّٰد! میں نے ویکھا کہ آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم جب بھی چٹان پر چوٹ مارتے تو اس کے ساتھ ایک چیک ظاہر ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے سلمان! کیاتم نے اسے دیکھ لیا؟ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یارسول الله!اس ذات کی قتم جس نے آپ سلی الله علیہ وسلم کوحق دے کر بھیجا ہے ہاں میں نے اسے دیکھا ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جب میں نے پہلی دفعہ چوٹ ماری تھی تواس وفت کسریٰ کاشہرمدائن اوراس کے آس پاس کے علاقے اور بہت سارے شہرمیرے سامنے ظاہر کر دیئے گئے جنہیں میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا۔ وہاں جوصحابہ رضی الله عنہم اس وفت موجود تنے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ!

۳۳۷ هجا کریں کہ وہ بیتمام شہر فتح کر کے جمیں دیے واقعے اور ان کی اولا دکو ہمارے گئے مال عنیمت بنادے اوران ہے سہروں و ، ہ رہ ہ ۔۔ . صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے بیدعا فر مائی اور فر مایا پھر میں نے دوسری مرتبہ چوٹ ماری تو قیصر کیلیے ، سلی اللّٰدعلیہ وسلم نے بیدعا فر مائی اور فر مایا پھر میں نے دوسری میں نے اپنی آئیکھوں ، ہمارے لئے مال غنیمت بنا دے اور ان کے شہروں کو ہمارے ہاتھوں اجاڑ ڈی کے اپنانچیہ آپ ہے دیکھا۔صحابہ رضی الله عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ اللہ ہے بید دعا کریں کہ وہ بیہ تمام علاقے فنتح کر کے ہمیں وے دےاوران کی اولا دکو ہمارے لئے مال غنیمت بنا دے اوران کے شہروں کو ہمارے ہاتھوں اجاڑ دے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا فر مائی اور فرمایا پھر میں نے تیسری مرتبہ چوٹ ماری تو حبشہ کے شہراوراس کے آس پاس کے علاقے میرے سامنے ظاہر کئے گئے جنہیں میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا پھر حضور صلی الله عليه وسلم نے فر مایا جب تک حبشه والے تمہیں چھوڑے رکھیں تم بھی انہیں چھوڑے رکھو اور جب تک ترک تمہیں چھوڑے رکھیں تم بھی انہیں چھوڑے رکھو۔ بیچکم شروع میں تھا بعد میں پیچکم منسوخ ہو گیا۔اور ہر ملک میں جانے کا حکم آ گیا (اخرجہ النسائی)

#### ایمان کی حقیقت اوراس کا کمال

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک دن حضورصلی الله علیه وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں حضرت حارث بن ما لک رضی اللّٰہ عنہ سور ہے تھے۔حضور صلی اللّٰہ عليه وسلم نے ان کو پاؤں سے ہلا يا اور فر مايا اپناسرا تھاؤ۔انہوں نے سرا تھا کر کہا يا رسول الله! میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا 'اے حارث بن ما لك التم نے كس حال ميں صبح كى؟ انہوں نے عرض كيايار سول الله! ميں نے يكا سچا مومن ہونے کی حالت میں صبح کی ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہرحق بات کی کوئی حقیقت ہوا کرتی ہے جوتم کہہرہے ہواس کی حقیقت کیا ہے؟ حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے عرض کیامیں نے اینے آپ کو دنیا ہے ہٹالیا اور دن کومیں پیاسار ہتا ہوں یعنی روز ہ رکھتا ہوں اور رات کو جا گتا ہوں اور مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنے رب کے عرش

۳۳۷ میر ماہوں اور جنت والوں کو جنت میں ایک دوسرے کی زیارہ ہے کرتے ہوئے د کھے رہا ہوں اورجہنم والوں کوایک دوسرے پر بھو تکتے ہوئے دیکھر ہا ہوں حصور کی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اللہ تعالی نے تمہارا دل نورانی بنا دیا ہے اور تم نے (ایمان کی حقیقات کو) پہچان لیا ہے لہذاتم اس (ایمانی کیفیت) پر یکے رہو۔ (اخرجہ ابن عساکر)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه حضورصلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔حضورصلی الله علیه وسلم نے فر مایاتم نے کس حال میں صبح کی؟ حضرت معاذرضی الله عنہ نے عرض کیا میں نے آپ پرایمان لانے کی حالت میں صبح کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہر بات کی سچائی کی کوئی دلیل ہوتی ہے اور ہر حق بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے تمہاری بات کی سیائی کی کیادلیل ہے؟ حضرت معاذ رضی الله عنه نے عرض کیا اے اللہ کے نبی! جب بھی صبح ہوتی ہے میں سیمجھتا ہوں کہ میں شام نہیں کرسکوں گا اور جب بھی شام ہوتی ہے میں سیمجھتا ہوں کہ میں صبح نہیں کرسکوں گا اور جب بھی کوئی قدم اٹھا تا ہوں تو بیر گمان کرتا ہوں کہ میں دوسرا قدم نہیں اٹھا سکوں گا اور گویا کہ میں ان تمام امتوں کی طرف دیکھرہا ہوں جو گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہیں اور انہیں ان کے اعمال نامے کی طرف بلایا جارہا ہے اور ان کے ساتھ ان کے نبی بھی ہیں۔اور ان کے ساتھ وہ بت بھی ہیں جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے اور گویا کہ میں جہنم والوں کی سزااور جنت والوں کے اجروثو اب کو د کیچر ہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم نے (ایمان کی حقیقت) بیجیان کی اب اسی پر جمر منار (اخرجه ابوقیم فی الحلیة ۱۲۳۲)

حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے پاس بیشا ہوا تھا کہاتنے میں قبیلہ بنو حارثہ کے حضرت حرملہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ سے زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ! ایمان یہاں پر ہے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور یہاں نفاق ہے اوربيدل الله كاذكر بهت كم كرتا ہے \_حضور صلى الله عليه وسلم غاموش رہے \_حضرت حرمله رضى اللّٰدعنه نے اپنی بات پھر دہرائی ۔حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے حضرت حرملہ کی زبان کا کنارہ

۳۳۸ کار کہااے اللہ! اس کی زبان کو بچے بولنے والا اور اس کے دل کو شکاری ہے والا بنا دے اور اسے میری محبت نصیب فر مااور جو مجھ سے محبت کرے اس کی محبت بھی اٹھے تھیب فر مااور اس کے معاملے کوخیر کی طرف موڑ دے۔حضرت حرملہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیایا رسول اہلے! میرے بہت ہے بھائی منافق ہیں میںان کاسردارتھا۔کیامیں آپ کوان کے نام نہ بتاؤں؟ حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جو بھی ہمارے پاس اس طرح آئے گا جس طرح تم ہمارے یاس آئے ہم اس کے لئے ایسے ہی استغفار کریں گے جیسے ہم نے تمہارے لئے کیا اور جو نفاق پرہی ڈٹارہے گا تو اللہ اس ہے خود ہی نبٹ لیس گے۔ (اخرجہ ابوقعیم کذافی الکنز ۲۵۰/۲)

### الله تعالیٰ کی ذات وصفات برایمان

حضرت عا ئشەرضى الله عنها فر ماتى ہیں كەحضورصلى الله عليه وسلم نے ایک آ دمی كوا یک لشكر كا امير بنا كربهيجا۔ وه جب بھى اپنے ساتھيوں كونماز پڑھا تا تو قل ھواللہ احد ضرور پڑھتا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھووہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ ان لوگوں نے اس ہے یو چھاتو اس نے بتایا کہ چونکہ اس سورۃ میں رحمٰن کی صفات کا تذکرہ ہے اس لئے اس کا پڑھنا مجھے بہت پبند ہے۔حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا اسے بتا دو کہ اللّٰہ تعالیٰ اس سے محبت كرتے ہيں (اخرجہ البہقی فی الاساءوالصفات ص ۲۰۸واخرجہ الشیخان عن عائشہ كما قال البہقی ) حضرت عبدالله بن مسعو درضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ ایک یہو دی عالم نے حضورصلی اللّه عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوكرعرض كيا يامحمر ( صلى الله عليه وسلم ) يا كہا يا رسول الله! الله تعالیٰ نے آسانوں کوایک انگلی پر زمینوں کو دوسری انگلی پر رکھا' بہاڑوں' درختوں' یانی اور گیلیمٹی کوتیسری انگلی پراور باقی ساری مخلوق کو چوتھی انگلی پررکھا اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیز وں کو ہلا کرفر ماتنے ہیں کہ میں ہی با دشاہ ہوں ۔حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم اس بیہودی عالم کی اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے اتنا ہنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظا ہر ہو گئے ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر آیت آخر تک پڑھی۔

dipress.com

وَمَا قَلَوُوا اللَّهَ حَقَّ قَلُوهِ وَالْآدُضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوُمَ الْقِيمَةِ (المورة زمر ۲۸) ترجمہ:''اور(افسوس ہے کہ)ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی کچھ عظمت نہ کی جسی عظمت کرنا چاہئے تھی' حالانکہ(اس کی وہ شان ہے کہ) ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن اور تمام آسان لیٹے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں ۔وہ پاک اور برتر ہے ان کے شکھی شرک ہے۔'' (اخرجہ البیمقی فی الاسماء والصفات ۲۴۵)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم ہے کسی نے پوچھا کہ قیامت کے دن کا فرکو کیسے منہ کے بل اٹھایا جائے گا؟ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس ذات نے اسے دنیا میں پاؤں کے بل چلایا وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اسے قیامت کے دن منہ کے بل چلائے۔ (اخرجہ البیہ قی فی الاساء والصفات ص ۲۵۸)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حاضر خدمت ہوکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کام کے بارے میں بات کرنے لگا اور بات کرتے کرتے اس نے یوں کہہ

ویا جیسے اللّٰد اور آ پ صلی اللّٰدعلیہ وسلم جیا ہیں ۔حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے فرمایا کیاتم نے مجھے اللّٰد کے برابر بنادیا ہے؟ بلکہ یوں کہوجیسے اکیلا اللہ جا ہے۔ (اخرجہ البہتی فی الاساءوالسفات ال ۱۱)

حضرت اوزاعی کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے آ کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشیت کے بارے میں یو چھا( کہس کے جاہنے ہے کام ہوتا ہے)حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کام تو گ اللہ ہی کے جاہے ہے ہوتا ہے۔اس یہودی نے کہا کہ میں کھڑا ہونا جا ہتا ہوں (تو کھڑا ہوجا تا ہوں یعنی میرے جاہنے ہے ہوا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے کھڑے ہونے کو جاہ لیا تھا (اس لئے تم کھڑے ہوسکے) پھراس یہودی نے کہا میں بیٹھنا جا ہتا ہوں (تو بیٹھ جاتا ہوں)حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اللہ نے بھی تمہارے بیٹھنے کو حیا ہ لیا تھا۔ اس یہودی نے کہامیں تھجور کے اس درخت کو کا ثنا جا ہتا ہوں (تو کاٹ لیتا ہوں) حضور صلی الله عليه وسلم نے فر مايا اللہ نے جا وليا تھا كہتم اس درخت كو كا او اس يہودي نے كہا ميں اس درخت کو باقی رکھنا جا ہتا ہوں (تو وہ باقی رہ جاتا ہے)حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا اللّٰہ نے جاہ لیا تھا کہتم اے باقی رکھو۔حضرت اوزاعی کہتے ہیں کہ پھرحضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بید دلیل بھائی جیسے کہ حضرت ابراہیم عليه السلام كو بجها في تهي مضمون لے كرقر آن كى بيآيت نازل ہوئى: \_

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَاةٍ اَوْتُرَكْتُمُوْهَا قَالِمَةً عَلَى أَصُوْلِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُغْزِي الْفْيَقِيْنَ، (سورة حشر: ۵)

ترجمہ:۔"جو تھجوروں کے درخت کے تئے تم نے کاٹ ڈالے یاان کوان کی جڑوں پر کھڑار ہے دیا ہؤسو( دونوں باتیں )اللہ ہی کے حکم (اور رضا ) کے موافق ہیں اور تا کہ کافروں کو ذکیل کرے۔'' (اخرجها بيه هي في الاساوالصفات ااا قال البيه هي هذاوان كان مرسلا فما قبله من الموصولات في معناه يوكده أتهن )

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ جب حضورصلی الله علیه وسلم حدیبیے سے واپس آرہے تھے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے آخری حصہ میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اورفر مایا ہمارا پہرہ کون دے گا؟ میں نے عرض کیا میں<sup>،</sup> میں \_حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم تم تم تو سوتے رہ جاؤگے ۔ پھرحضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا اچھاتم

وه دو چنانچه میں پہرہ دینے لگا جب صبح صادق ہونے گئی تا چ ضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بوری ہوگئی اور مجھے نیند آ گئی اور جب سورج کی گری ہاری چھاتے پر بڑی تب ہاری آئکھ کھی' چنانچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایسے موقع پر جو کیا کرتے تھے وہ کیا۔ پھرآ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی۔ پھرفر مایا اگراللّٰہ جا ہتے تو تم یوں سو تے نەرە جاتے اورتمہارى نماز قضا نە ہوتى كىكن اللەتعالىٰ نے چاہا كەتمہارے بعد آنے والوں میں سے کوئی سوتا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کے لئے عملی نمونہ سامنے آجائے۔(اخرجہالیہ قی فی الاساء والصفات ص ١٠٩)

حضرت طارق بن شہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہایک یہودی نے آ کرحضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یو چھا کہ ذرابہ تو بتا نمیں کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَا وَالْأَرْضُ (مورة آلعران:١٣٣)

ترجمہ:۔''اور جنت جس کی وسعت الیم ہے جیسے سب آسان اور زمین ۔''

(جب سب جگہ جنت ہوگئ) تو پھرجہنم کہاں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت محرصلی اللّٰدعلیہ وسلم کے صحابہ رضی اللّٰہ عنہم سے فر مایا کہ اسے جواب دولیکن ان میں ہے کسی کے یاس اس کا جواب نہیں تھا۔حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے فر مایا ذرائم پیہ بتاؤ کہ جب رات آ کر ساری زمین پر چھا جاتی ہے تو دن کہاں چلا جا تا ہے؟اس یہودی نے کہا جہاں اللہ حیا ہے ہیں وہاں چلا جاتا ہے۔حضرت عمررضی اللہ عنہ نے فر مایا ایسے ہی جہنم بھی وہاں ہے جہاں اللہ حیاہتا ہے۔اس پراس یہودی نے کہا کہا ہے امیر المومنین!اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب میں بھی اسی طرح ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ (اخرجہ عبد بن سعيد وابن جرير وابن المنذ روابن خسر ووهولفظ كذافي الكنز 2/ ٢٧٧)

حضرت جعفر بن محد "اپنے والد (حضرت محمد") ہے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی الله عنه کو بتایا گیا کہ یہاں ایک آ دمی ہے جومشیت اور ارادے کے بارے میں باتیں کرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سے فر مایا اے اللہ کے بندے! اللہ نے جیسے حیا ہا تمہیں ویسے پیدا کیا۔ یا جیسےتم نے جا ہا (تمہیں ویسے پیدا کیا)؟ اس نے کہانہیں بلکہ جیسے

ن کامی و کامی اللہ نے جا ہاویسے بیدا کیا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا جب و کا جا ہتا ہے تمہیں بیار کرتا ہے یا جب تم جاہتے ہو؟ اس نے کہانہیں بلکہ جب وہ جا ہتا ہے۔حضرت علی ضی اللہ عنہ ہے یا جب تم چاہتے ہو؟ اس بے بہا میں بیسہ بب رہ پورہ ہے۔ نے فر مایا پھر جب وہ چاہتا ہے تمہیں شفادیتا ہے یا جب تم چاہتے ہو؟ اس نے کہا نہیں لیکل اللہ اللہ اللہ اللہ الل جب وہ جا ہتا ہے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا جہاں تم چاہتے ہواللہ تھہیں وہاں داخل كرے گا يا جہاں وہ حيابتا ہے؟ اس نے كہا جہاں وہ حيابتا ہے۔حضرت على رضى الله عنه نے فر مایا الله کی قتم! اگرتم اس کے علاوہ کچھاور کہتے تو میں تمہارے اس دوآ تکھوں والے سرکو تكوارے اڑا دیتا۔ (اخرجہ ابن ابی حاتم كذا فی النفير لا بن كثير٣١١/٢١١)

حضرت سعید بن المسیب رحمه الله تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو قبیلہ بنو کلاب میں صدقات وصول کرنے کے لئے بھیجا۔انہوں نے (وہاں جا کرصد قات وصول کر کے )ان ہی میں تقسیم کردیئے اور (اپنے لئے) کوئی چیز نہ چھوڑی اور اپنا جوٹاٹ لے کر گئے تھے اسے ہی اپنی گردن پر رکھے ہوئے واپس آئے تو ان کی بیوی نے ان سے یو چھا کہ صدقات وصول کرنے والے اپنے گھر والوں کے لئے جو ہدیئے لا یا کرتے ہیں اور آپ بھی وہ لائے ہیں' وہ کہاں ہیں؟ حضرت معاذ رضی الله عندنے کہا میرے ساتھ (مجھے) دبا کررکھنے والا ایک نگران تھا (اس لئے ہریئے نہیں لا سکا )ان کی بیوی نے کہاحضورصلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں تو آپ امین تھے۔حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ نے آپ کے ساتھ دبا کرر کھنے والا ایک تگران بھیج دیا (وہ آپ کوامین نہیں سبھتے )ان کی بیوی نے اپنے خاندان کی عورتوں میں اس کا برُ اشور مجایا اور حضرت عمر رضی الله عنه کی شکایت کی \_ جب حضرت عمر رضی الله عنه کوبیه خبر پینچی تو انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلا کر یو چھا کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی عمران بھیجا تھا؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اپنی بیوی سے معذرت کرنے کے کئے اور کوئی بہانہ نہ ملا۔ بیس کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنسے اور انہیں کوئی چیز دی اور فر مایا (بیدوے کر)اے راضی کرلو۔ ابن جربر کہتے ہیں کہ گران ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی مرا دالله تعالى بين \_ (اخرجه عبدالرزاق والمحاملي في اماليه كذا في الكنز ١/٥٨)

رومی اللہ عنہا کے ایک عورت محظرت عا کشدرضی اللہ عنہا محضرت علقمیہ آپنی والدہ سے قتل کرتے ہیں کہ ایک عورت محظرت عا کشدرضی اللہ عنہا کے گھر آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے (جس میں حضور صلی اللہ علیہ صلم فن ہیں کے گھر آئی اور حضور صبی اللہ علیہ و م سے ہرے رہ ں یں میں کے گھر آئی اور حضور صبی اللہ علیہ و م سے ہرے رہ ں یں اس) کے پاس نماز پڑھنے لگی۔ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ جب سجدے میں گئی تو اس کے اس کے بوں احا نک مرسان ج سجدے سے سرنہ اٹھایا بلکہ ای حال میں مرگئی۔حضرت عائشہ نے (اس کے یوں ا جا تک مر جانے یر) فرمایا کہتمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جوزندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور (میرے بھائی)عبدالرحمٰن بن ابی بکررضی الله عنه (کی احیا تک موت) کے مسئلہ میں مجھے اس عورت کے اس قصہ سے بڑی عبرت ملی ۔حضرت عبدالرحمٰن رضی اللہ عنہ دو پہرکوا بنی جگہ سوئے ہوئے تھے۔ جب لوگ انہیں جگانے لگے تو دیکھا کہان کا انقال ہو چکا ہے۔ ( چنانچہان کو جلدی سے خسل دے کر دفن کر دیا گیا) اس سے میرے دل میں بی خیال بیٹھ گیا کہ ان کے ساتھ شرارت کی گئی ہےاور زندہ تھے لیکن جلدی میں انہیں دفن کردیا گیا ہے۔اب جومیں نے اس عورت کو یوں ایک دم مرتے ویکھااس سے مجھے بڑی عبرت ہوئی اور حضرت عبدالرحمٰن رضی الله عند کے بارے میں جومیراغلط خیال تھا'وہ جاتار ہا۔ (اخرجدالحا کم ۲/۳۷)

#### فرشتول برايمان

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ (الله تعالیٰ نے یانی کے خزانے پر فرشتہ مقرر فرما رکھاہےاس) فرشتے کے ہاتھوں میں ایک پیانہ ہے اور اس پیانے میں سے گزر کر ہی یانی کا ہرقطرہ زمین پر آتا ہے لیکن حضرت نوع (کے طوفان) والے دن ایسانہ ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے براه راست پانی کو هم دیا اور پانی کوسنجالنے والے فرشتوں کو هم نه دیا جس پروه فرشتے پانی کو روکتے رہ گئے کیکن پانی ندر کا بلکہ فرشتوں پرزور کر کے چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

إِنَّا لَمَّاطَغَى الْمَآءُ (سورة حاقه: ١١)

ترجمہ: جب کہ (نوح علیہ السلام کے وقت میں) یانی کو طغیانی ہوئی۔' اس فرمان کامطلب یہی ہے کہ پانی (اللہ کا فرما نبر دارتھالیکن ) فرشتوں پرسرکش ہوگیا تھااور (ای طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کے خزانے پر فرشتہ مقرر فر مارکھا ہے) اس کے ہاتھ میں ایک پیانہ ہے ہوااس میں ہے گزر کرز مین پر آتی ہے لیکن قوم عاد (کی ہلاکت)والے

رون ایسا نه ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو براہ راست (جلنے کا) تعلم دیا اور ہوا کوسنجا لنے والے فرشتوں کو حکم نہ دیااس پروہ فرشتے ہوا کورو کتے رہ گئے لیکن ہواز ورکر کے چاک پڑی اللہ تعالیٰ کا نا فرمان ہوگئ تھی ۔ (اوراللہ کی فرما نبردارتھی ) (اخرجہابن جربر کذافی الکنز ۱/۲۷۳)

حضرت سلمان رضی الله عنه کی بیوی حضرت بقیر ہ رضی الله عنه فر ماتی ہیں کہ جب حضرت سلمان رضی اللّٰدعنه کی و فات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے مجھے بلایا اس وقت وہ اینے ایک بالا خانے میں تھے جس کے حار دروازے تھے اور مجھ سے کہا اے بقیرہ! ان دروازوں کو کھول دو کیونکہ آج میرے پاس کچھ ملنے والے آئیں گے اور مجھے بیمعلوم نہیں کہ وہ کون سے دروازے سے میرے پاس آئیں گے؟ پھراپنامشک منگوا کر مجھ سے کہاا ہے ایک چھوٹے برتن میں یانی میں گھول کر لاؤ۔ میں گھول کرلے آئی تو مجھ سے کہا کہ بیہ مشک والا پانی میرے بستر کے جاروں طرف چھڑک دو پھر نیچے چلی جاؤاور وہاں تھوڑی دریکھہری رہو پھر جبتم اوپر آؤگی تو تم میرے بستریر (کوئی چیز) دیکھوگی (چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا اور ) جب میں اوپر آئی تو دیکھا کہان کی روح پرواز کر چکی ہے اور وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بستر پرسور ہے ہوں۔ (عندا بی سعدالصاً ۹۲/۹)

#### تقذير يرايمان

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوانصار کے ایک بیج کے جنازے کے لئے بلایا گیا۔ میں نے کہااس بچے کوخوشخبری ہویہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہےاوراس نے کوئی گناہ ہیں کیا اور نہ گناہ کا زمانہ اس نے پایا (یعنی بالغ نہیں ہوا) حضور صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اے عائشہ! تم جو کچھ کہدر ہی ہوخت اس کےعلاوہ کچھاور ہےاللہ نے جنت کو پیدا فر مایا اور جنت کے لئے کچھلوگ پیدا فر مائے اوران کے جنت میں جانے کا فیصلہ اللہ نے اس وقت کیا جب کہ وہ اپنے باپ کی پشتوں میں تھے اور اللہ نے جہنم کی آ گ کو پیدا کیااوراس میں جانے کے لئے کچھلوگوں کو پیدا کیااوراللہ نے ان کے لئے جہنم کا فیصلہ اس وقت کیا جب کہوہ اپنے باپ کی پشتوں میں تھے۔ (اخرجہ سلم کذافی النفیر لابن کثیر ۲۲۸/۲)

۳۵۵ ۳۵۵ ۳۵۵ حضرت ولید بن عباده رحمه الله تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں (الکی اللہ کی) حضرت عباده رضی الله عنه کی خدمت میں گیا۔ وہ بیار تھے۔میراا نداز ہیتھا کہان کا اس بیاری میں انتقال ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا اے ابا جان! ذرا کوشش فر ماکر مجھے وصیت فر مادیں۔ انہوں نے فر مایا مجھے بٹھا دو جب لوگوں نے انہیں بٹھا دیا تو انہوں نے فر مایا اے میرے بیٹے! تم ایمان کا ذا نَقه اس وقت چکھ سکو گے اور اللہ کے علم کی حقیقت کے حق تک اس وقت پہنچ سکو گے جبتم اچھی اور بری تقذیریرا بمان لے آؤگے۔ میں نے عرض کیااے ابا جان! مجھے یہ کیے پت چلے گا کہ کون می تقدیر اچھی ہے اور کون می بری ہے؟ انہوں نے فر مایاتم سے مجھ لوکہ جواحِھائی یا برائی شہیں نہیں پہنچی وہ شہیں پہنچنے والی نہیں تھی اور جوشہیں پہنچی ہے وہ شہیں حچوڑنے والی نہیں تھی۔اے میرے بیٹے! میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا پھراس سے فرمایا لکھ چنانچہ اس نے اسی وقت وہ سب کچھلکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا ہے۔اے میرے بیٹے!اگرتم اس حال برمرے کہ تمہارے دل میں بیایقین نہ ہوا تو تم جہنم کی آ گ میں داخل ہو جاؤگے۔ (اخرجهالا مام احمد واخرجهالتر ندى عن الوليد بن عبادة عن ابيه وقال حسن صحيح غريب كما في النفسير لا بن كثير ٢٦٨/٢٦) حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو وہ رونے گئے تو ان ہے کسی نے پوچھا آپ کیوں رورہے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فر مایا اللہ کی قتم! نہ تو میں موت ہے گھبرا کررور ہا ہوں اور نہ ہی دنیا کو پیچھے چھوڑ کر جانے کے غم میں رور ہا ہوں بلکہاس وجہ سے رور ہا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ (انسانوں کی) دومٹھیاں ہیں ایکمٹھی جہنم کی آ گ میں جائے گی اور دوسری جنت میں۔ اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں ان دونول مٹھیوں میں سے کس میں ہوں؟ (اخرجہ الطمر انی) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہے کسی آ دمی نے کہا کہ ایک آ دمی ہمارے پاس آیا ہے جو تقدیر کو حجثلا تا ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمااس وفت نابینا ہو چکے تھے انہوں نے فرمایا مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔لوگوں نے کہاا ہے ابن عباس! آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟انہوں نے فر مایااس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے!اگر

۳۵۶ میرے قابوآ گیا تو میں اس کی ناک دانتوں سے ایسے کاٹوں گاڑی وہ کئے کر الگ ہو جائے اوراگراس کی گردن میرے قابومیں آگئی تو میں اسے کچل دوں گا کیونگہ عیل نے حضور طواف کرتے ہوئے اوران کے سرین ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور پیر تقدیر کو جھٹلانا) اس امت کا پہلاشرک ہے اس ذات کی متم جس کے قبضہ میں میری جان ہے! پہلے تو یہ کہیں گے كەشراللە كے مقدر كرنے ہے نہيں ہے پھران كايہ برااور غلط خيال انہيں اس پرلے آئے گا کہ خیر بھی اللہ کے مقدر کرنے ہے ہیں ہے۔ (افرجہ احمون محربن عبید الملکی)

> حضرت نافع مجتمج ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنه کا ایک دوست شام کارہنے والا تھا جس سےان کی خط و کتابت رہتی تھی ۔ایک د فعہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا کہ مجھے پیخبر پہنچی ہے کہتم تقذیر کے بارے میں کچھاعتراض کرنے لگ گئے ہوخبر دار! آئندہ مجھے بھی خط نہ لکھنا کیونکہ میں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو تقدیر کو جھٹلا ئیں گے۔(اخرجہ احمہ)

#### قيامت كى نشانيول يرايمان

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں کہ جب بیرآ یت۔ فَاِذَا نُقِرَفِي النَّاقُور (سورة مدثر: ٨)

ترجمه: '' پھرجس وقت صور پھونكا جائے گا۔'' نازل ہوئى تو حضورصلى الله عليه وسلم نے فر مایا میں زندگی آ رام وراحت ہے کیے گز اروں جب کہصور (پھو نکنے )والا (فرشتہ ) صور ا ہے منہ میں رکھ چکا ہے اور وہ اپنی پیشانی جھکائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اے (اللہ کی طرف سے ) حکم ملے اور وہ صور پھونک دے ۔حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کےصحابہ رضی اللّٰہ عنہم نے عرض کیا پھر ہم کیا دعا کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا یہ دعا پڑھا کرو۔ "حَسُبُنَا اللُّهُ وَ نِعُمَ الْوَكِيُلُ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُنَا"

(اخرجها بن الي هبية والطمر اني وابن مردوبية كذافي الكنز ١/٠٥٠)

ج<sup>ی جی</sup> مفرت سعید بن مسیّب کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فر مایا کیا عراق میں خراسان نام کی کوئی جگہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں! آپ نے فر مایا کی ال وہاں سے نکلے گانعیم بن حماد نے فتن میں بیروایت ذکر کی ہے کہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عظام نے فیر مایا کے مرو(شہر)کے بہودی فرقے میں سے دجال نکلے گا۔ (اخرجه ابن ابی شیبہ کذافی الکنز ۲۶۳/۷) حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں صبح کو حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے پاس گیا انہوں نے کہا آج رات مجھے تک نیند نہیں آئی۔میں نے یو چھا کیوں؟ انہوں نے کہالوگ کہدرہ تھے کہ دمدارستارہ نکل آیا' تو مجھےاس کا ڈرہوا کہ ہیکہیں (وہ) دھواں نہہو (جے قیامت کی نشانیوں میں سے بنایا گیاہے)اس وجہ سے مجھے تک نیندنہیں آئی۔(اخرجہابن جریر)

قبراورعالم برزخ پرایمان

حضرت عباده بن نبی رحمه الله تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وفت قریب آیا توانہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فر مایا میرے ان کیڑوں کو دھوکر مجھے ان ہی میں کفن دے دینا کیونکہ (مرنے کے بعد) تمہارے باپ کی دو حالتوں میں ہے ایک حالت ضرور ہوگی۔ یا تواہے اس ہے بھی اچھے کپڑے (جنت کے ) پہنائے جائیں گے یا یہ كفن كے كيڑے بھى برى طرح چھين لئے جائيں گے۔ (افرجاحد في الزبدكذا في المنتب ١٩٣٨) حفَرَت لیجیٰ بن ابی راشدنصری رحمه الله تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے سے فر مایا اے میرے بیٹے! جب مجھے موت آنے لگے تو میرےجسم کو ( دائیں پہلو کی طرف ) موڑ دینا اور اپنے دونوں گھٹے میری كمركے ساتھ لگادينااورا پناداياں ہاتھ ميرى پييثانی پراور باياں ہاتھ ميرى ٹھوڑى پرر كھوينااور جب میری روح نکل جائے تو میری آئکھیں بند کر دینا اور مجھے درمیانے قتم کا کفن پہنا نا کیونکہا گر مجھےاللہ کے ہاں خیر ملی تو پھراللہ تعالیٰ مجھےاس سے بہتر کفن دے دیں گےاورا گر میرے ساتھ کچھاور ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کفن کو مجھ سے جلدی چھین لیں گے اور میری قبر درمیانی قتم کی بنانا کیونکہا گر مجھےاللہ کے ہاں خیر ملی تو پھرتو قبر کوتا حد نگاہ کشادہ کر دیا جائے گا اورا گر

۳۵۸ ۳۵۸ معاملہ اس کے خلاف ہوا تو پھر قبر میرے لئے اتنی تنگ کر دی جا لگے گی کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں کھس جائیں گی۔میرے جنازے کے ساتھ کوئی عورت نہ جا لکتے اور جوخو بی مجھ میں نہیں ہےاہے مت بیان کرنا کیونکہ اللہ تعالی مجھے تم لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں اور جب یں بیں ہے، سے سے بیان کیونکہ ایک میں ہے۔ اللہ کے ہاں سے خیر ملنے والی ہے تو تم اللہ کا اللہ ہے۔ تم میرے جنازے کو لیے کرچلوتو تیز چلنا کیونکہ اگر مجھے اللہ کے ہاں سے خیر ملنے والی ہے تو تم میں اللہ ہے۔ مجھے اس خیر کی طرف لے جارہے ہو (اس لئے جلدی کرو) اور اگر معاملہ اس کے خلاف ہے تو تم ایک شرکواٹھا کرلے جارہے ہوا ہے اپنی گردن سے جلدا تارو۔ (اخرجہ ابن سعد )

حضرت خالد بن رہیج کہتے ہیں کہ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی بیاری بڑھی تو یے خبران کی جماعت اور انصار تک پہنچی ہے لوگ آ دھی رات کو یا صبح کے قریب حضرت حذیفہ رضی الله عند کے پاس آئے (میں بھی ان کے ساتھ تھا) حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اب کیا وقت ہے؟ ہم نے عرض کیا آ دھی رات ہے یا صبح کے قریب انہوں نے فر مایا میں جہنم کی صبح سے اللہ کی بناہ جا ہتا ہوں۔ کیاتم لوگ میرے کفن کے لئے پچھلائے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں! انہوں نے فر مایا کفن مہنگا نہ بنانا کیونکہ اگر اللہ کے ہاں میرے لئے خیر ہوئی تو مجھےاس کفن ہے بہتر کپڑامل جائے گا اورا گر دوسری صورت ہوئی تو پیکفن مجھ سے جلدی چھین لیا جائے گا۔ (اخرجہ ابنجاری فی الا دیص ۲۷)

حضرت ضحاک بن عبدالرحمٰنُ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللّٰہ عنہ کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے اپنے جوانوں کو بلا کران سے کہا جاؤ اور میرے کئے خوب گہری اور چوڑی قبر کھودو۔وہ گئے اور واپس آ کرانہوں نے کہا کہ ہم خوب چوڑی اور گہری قبر کھود آئے ہیں۔ پھرانہوں نے فر مایااللہ کی قتم! قبر میں دوشم کے حالات میں سے ا کیے طرح کے حالات ضرور پیش آئیں گے یا تو میری قبرکوا تنا کشادہ کر دیا جائے گا کہاس کا ہر کونہ چالیس ہاتھ لمبا ہو جائے گا۔ پھرمیرے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور میں اس میں سے اپنی ہو یوں محلات اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے اکرام و اعزاز کے لئے وہاں تیار رکھا ہے وہ سب کچھ دیکھوں گا اور آج مجھے جتنا اپنے گھر کا راستہ آتا ہے اس سے زیادہ مجھے اس ٹھکانے کا راستہ آتا ہوگا اور قبر سے اٹھائے جانے تک جنت کی ہوا اور راحت کا سامان مجھ تک پہنچتا رہے گا اور اگر خدانخو استہ دوسری حالت ہوئی اور

55. mag

اس ہے ہم اللہ کی بناہ چاہتے ہیں تو میری قبر کو مجھ پرا تنا تنگ گڑھ یا جائے گا کہ جیسے نیز ہے کی لکڑی نیز ہے کے پھل میں تنگ ہوتی ہے وہ قبراس ہے بھی زیادہ تنگ ہوگی۔ پھر میر ہے لئے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور میں اس میں ہے اپنی زنجیروں پیڑیوں اور جہنم کے قیدی ساتھیوں کو دیکھوں گا اور آج مجھے جتنا اپنے گھر کا راکستا ہے آتا ہوگا اور قبر سے اٹھائے جانے آتا ہوگا اور قبر سے اٹھائے جانے گئے جہنم میں اپنے ٹھکانے کا راستہ آتا ہوگا اور قبر سے اٹھائے جانے تنا ہجہنم کی گرم ہوا اور گرم یانی کا اثر مجھ تک پہنچتار ہے گا۔ (اخرجہ ابوقیم فی الحلیة ا/۲۱۲)

#### آ خرت پرایمان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیایا رسول اللہ! جب ہم آپ کو د تکھتے ہیں تو ہمارے دل زم ہو جاتے ہیں اور آخرت کی فکر والے بن جاتے ہیں لیکن جب ہم آپ سے جدا ہو جاتے ہیں تو ہمیں دنیا اچھی لگنےگتی ہےاور بیو یوں اور بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایاتم میرے پاس جس حالت پر ہوتے ہوا گرتم ہر وقت اس حالت پررہوتو فرشتے اپنے ہاتھوں ہےتم سے مصافحہ کرنے لگیں اور تمہارے گھروں میں تم سے ملنے آئیں اگرتم گناہ نہ کروتو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کولے آئیں گے جو گناہ کریں گے (اوراستغفار کریں گے) تا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ؟ ہمیں جنت کے بارے میں بتائیں کہاس کی عمارت کس چیز ہے بنی ہوئی ہے؟ آ پے سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ جیاندی کی ہے۔اس کا گاراخوب مہکتے ہوئے مشک کا ہے۔اس کی کنگریاں موتی اور یا قوت ہیں۔اس کی مٹی زعفران ہے۔جو جنت میں جائے گاوہ ہمیشہ عیش وعشرت میں رہے گا بھی بدحال نہ ہو گا اور ہمیشہ رہے گا۔ بھی اسے موت نہیں آئے گی اور نہ ہی اس کے کیڑے پرانے ہوں گے اور نہ بھی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ تین آ دمی ایسے ہیں جن کی دعا بھی رہیں ہوتی۔ایک عادل بادشاہ دوسراروزہ دار جب تک روزہ نہ کھول لئے تیسرے مظلوم کی بددعا جسے بادلوں سے اوپراٹھالیا جاتا ہے اوراس کے لئے آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں پھراللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قتم! میں تیری مدوضر ورکروں گا اگر چیاس میں کچھ دیر ہوجائے۔(اخرجہ احدور وی التر مذی وابن ماجۃ بعضہ)

جے دورت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ ہم کو گلے ایک سفر میں حضرت ابو موی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔انہوں نے لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے اور قصیح وبلیغ گفتگوکرتے ہوئے سنا تو فر مایا اے انس! مجھے ان کی با توں سے کیاتعلق؟ آ وُجهم الہینے رب کا ذکر کریں کیونکہ بیلوگ تو اپنی زبان سے کھال ہی ا تاردیں گے۔ پھر مجھ سے فرمایا <sup>الانا</sup>ی اے انس! کس چیز نے ان لوگوں کو آخرت سے پیچھے کر دیا اور کس چیز نے انہیں آخرت سے روک دیا؟ میں نے عرض کیا خواہشات نے اور شیطان نے ۔حضرت ابومویٰ رضی الله عنه نے فر مایانہیں۔اللہ کی قتم انہیں بلکہ انہوں نے اس وجہ سے آخرت کو چھوڑ دیا کہ دنیا توسامنے ہاور آخرت بعد میں آئے گی۔اگر بیآ نکھوں سے آخرت دیکھ لیتے تو اس سے نہ بٹتے اور شک نہ کرتے۔ (اخرجہ ابونعیم فی الحلیة ا/۲۵۹)

## قیامت اوراس کے احوال برایمان

حضرت عمران بن حمین رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب یٓ اَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوُا رَبَّکُمُ ے لے کرو لکی عَذَابَ اللهِ شَدِید تک دوآ یتی نازل ہوئیں۔ (سورة حج:۲۱) ترجمہ:''اےلوگو!اپنے رب ہے ڈرو( کیونکہ) یقیناً قیامت (کے دن) کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی۔جس روزتم لوگ اس (زلزلہ) کودیکھو گے تمام دودھ پلانے والیاں (مارے ہیت کے )اپنے دودھ پینے بچے کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیاں اپنا حمل ( دن یورے ہونے سے پہلے) ڈال دیں گی اور (اے مخاطب) تجھ کولوگ نشہ کی ہی حالت میں دکھائی دیں گئ حالانکہ وہ (واقع میں ) نشہ میں نہ ہوں گے لیکن اللّٰہ کاعذاب ہے ہی سخت چیز''۔ تو اس وقت حضور صلی الله علیه وسلم سفر میں تھے۔حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا تم لوگ جانتے ہو بیکون ساون ہے؟ صحابہ رضی الله عنهم نے عرض کیا اللہ اوراس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بیروہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ حضرت آ دم (علیہ السلام) سے فرمائیں گے آگ میں جانے والوں کو بھیج دو۔وہ عرض کریں گے اے میرے رب! آگ میں جانے والے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نوسونناوے تو آگ میں جائیں گے اور ایک آ دمی جنت میں جائے گا۔ بیس کرسارے مسلمان رونے لگ

۳۶۶۰٬۳۷۱ پڑے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میانہ روی اختیار کر داؤر ٹھیک ٹھیک چلتے رہو۔ ہر نبوت سے پہلے جاہلیت کا زمانہ ہوا کرتا تھا تو پہلے بی تعدادان جاہلیت وآلوں سے پوری کی جائے گی پھرمنافقوں سے پوری کی جائے گی۔تمہاری اور باقی تمام امتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جانور کے پاؤں میں ابھری ہوئی غدود ہو یا جیسے اونٹ کے پہلو میں تل ہو۔ پھلا کے فر مایا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جنت میں جانے والوں میں سے چوتھائی ہوں گے۔اس پر صحابہ رضی اللّٰعنہم نے اللّٰدا کبر کہا پھر فر مایا مجھے امید ہے آپ لوگ جنت میں جانے والوں کا تہائی حصہ ہوں گے اس پر صحابہ رضی الله عنهم نے پھر الله اکبر کہا۔ پھر آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جنت میں جانے والوں میں سے آ وھے ہوں گے۔ صحابہ رضی الله عنہم نے پھراللہ اکبر کہا۔ راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تہائی بھی فرمایا یا نہیں (لیکن طبرانی اور تر مذی کی دوسری روایت میں بیہے کہ بیامت جنت والول کا دو تہائی ہو گی بعنی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدے زیادہ کر ديا\_(اخرجهالتر مذي وصححه وكذارواه الإمام احمد وابن ابي حاتم\_

حضرت عبدالله بن زبيرضى الله عنفر مات بي كهجب بيآية يتحضور سلى الله عليه وسلم يرنازل مولى: إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ تِيَتُّونَ ۚ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ عِنْكَ رَبِّكُمْ تَخْتُصِمُونَ ﴿ (مورة زم:٣١٠)

ترجمہ:''آپ کوبھی مرنا ہے اوران کوبھی مرنا ہے پھر قیامت کے روزتم مقد مات اپنے رب کے سامنے پیش کرو گے (اس وقت عملی فیصلہ ہوجائے گا)"

تو حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه نے عرض کیا یا رسول الله! خاص خاص گنا ہوں کے ساتھ ہم پروہ جھگڑ ہے بھی بار بار پیش کئے جا ئیں گے جو دنیا میں ہمارے آپس میں تھے؟حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہال 'یہ مقد مات بار بار پیش کئے جاتے رہیں گے یہاں تک کہ ہرحق والے کواس کاحق مل جائے۔حضرت زبیررضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قتم پھر تو معاملہ بہت سخت ہے۔(عنداحمدورواہ التر مذی)

حضرت قیس بن ابی حازمٌ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی گود میں سرر کھے ہوئے تھے کہاتنے میں رونے لگے پھران کی بیوی بھی رونے لگی۔ ۳۶۶، ۲۳۱۲ ابن رواحہ رضی اللّٰدعنہ نے کہاتم کیوں رور ہی ہو؟ انہوں نے کہامیں اللّٰہ عنہ نے کہاتم کیوں و تے ہوئے دیکھا' اس لئے میں بھی رونے لگی حضرت ابن رواحد ضی اللہ عندنے کہا مجھے اللہ تعالی کا یفتر مان یا دآ گیا: وَإِنْ مِّنُكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا (سورة مريم: ١١)

esturdub ترجمہ۔اورتم میں ہے کوئی بھی نہیں جس کااس (جہنم ) پرہے گز رنہ ہو''۔ اب مجھےمعلوم نہیں میں جہنم سے نجات یا سکوں گایانہیں ۔ایک روایت میں بیہے کہ حضرت ابن رواحه رضی الله عنه اس وقت بیار تھے۔ (افرجه عبدالرزاق کذانی النعیر لابن کیر۳/۱۲۲)

شفاعت يرايمان

حضرت عوف بن ما لک رضی اللّٰدعنه فر ماتنے ہیں کہا یک سفر میں حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے آخرشب میں ایک جگہ پڑاؤڑالا۔ہم بھی آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ہم میں ہے ہرآ دی اپنے کجاوے کی متھی کے ساتھ ٹیک لگا کرسو گیا کچھ دیر بعد میری آ نکھ کھلی تو مجھے حضور صلی الله علیہ وسلم اپنے کجاوے کے پاس نظر نہ آئے ۔اس سے میں گھبرا گیا اور حضور صلی اللّٰدعليه وسلم كوتلاش كرنے چل يرا وهونڈتے ڈھونڈتے ايك جگه مجھے حضرت معاذبن جبل اور حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ ملے ۔ وہ دونوں بھی اسی وجہ ہے گھبرائے ہوئے تھے جس وجہ ہے میں گھبرایا ہوا تھا۔ہم لوگ یونہی ڈھونڈ رہے تھے کہا جا تک ہمیں وا دی کے اوپر کے حصہ سے چکی چلنے جیسی آ واز سنائی دی۔ (ہم لوگ اس آ واز کی طرف گئے تو دیکھا حضور صلی الله علیہ وسلم رور ہے ہیں ) پھر ہم نے حضور صلی الله علیہ وسلم کواپنی بات بتائی حضور صلی الله عليه وسلم نے فرمایا آج رات میرے یاس میرے رب کی طرف سے ایک فرشته آیا اور اس نے مجھے دو باتوں میں اختیار دیا کہ یا تو میں شفاعت کروں یا میری آ دھی امت جنت میں چلی جائے۔میں نے شفاعت کواختیار کرلیا۔میں نے عرض کیااے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کواللہ کا اور آپ کی صحبت میں رہنے کا واسطہ دے کرعرض کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بھی اپنی شفاعت والوں میں شامل کرلیں ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ آپ لوگ تو میری شفاعت میں ہو ہی پھر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے یہاں تک کہ ہم لوگوں کے پاس پہنچ گئے تو وہ بھی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کواپنی جگہ نہ پا کر

ججرائے ہوئے تھے۔ بیدد مکھ کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف ہے ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے ان باتوں میں اختیار دیا گہ کیا تو میں شفاعت اختیار کروں یا میری آ دھی امت جنت میں داخل ہوجائے چنانچے میں نے شفاعت کواختیار کرلیا۔صحابہ رضی الله عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا ہم آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کواللہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کا واسطہ دے کرعرض کرتے ہیں كه آپ جميں بھى اپنى شفاعت والوں ميں شامل كرليں \_ جب تمام صحابہ رضى الله عنهم آپ صلی الله علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے فر مایا میں تمام حاضرین کواس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میری شفاعت میری امت میں سے ہراس آ دمی کے لئے ہے جواس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نے تھہرا تا ہو۔ (اخرجہ البغوی وابن عسا کر کذا فی الکنز ۱/۲۵۱) حضرت ام سلمه رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے برے لوگوں کے لئے بہترین آ دمی ہوں تو قبیلہ مزینہ کے ایک آ دمی نے حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ! جب آپ اپنی امت کے بروں کے لئے ایسے ہیں تو ان کے نیکوں کے لئے کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا میری امت کے نیک لوگ اینے اعمال کی برکت سے جنت میں داخل ہو جا کیں گے اور میری امت کے برے لوگ میری شفاعت کا انتظار کریں گے۔غور سے سنو! میری شفاعت قیامت کے دن میری امت کے تمام لوگوں کے لئے ہوگی سوائے اس آ دی کے جومیرے صحابه میں کمی نکالتا ہو۔ (اخرجہالشیر ازی فی الالقاب وابن النجاء کذا فی الکنز ۲۷۲/۷) حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے لئے شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرارب مجھے ایکار کر یو جھے گا اے محمد! کیاتم راضی ہوگئے؟ میں کہوں گاجی ہاں میں راضی ہوگیا۔ پھرحضرت علی رضی اللہ عنہ نے (لوگوں کی طرف) متوجه موكر فرماياتم عراق والے بيكت موكة رآن ميسب سے زياده اميدوالي آيت بيب: يْعِبَادِي الَّذِيْنَ أَنْرُفُواعَلَى اَنْفُيهِمُ لا تَقْنَطُوا مِنْ تَحْمَةُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيْعًا ﴿ إِنَّا الْمُؤْوِرُ الرَّحِيثِمُ (سورة زمر: ٥٣)

255. CON

ترجمہ:۔''آپ کہدد بیجئے کہا ہے میرے بندوجنہوں کے کی کفروشرک کرکے )اپنے اوپرزیاد تیاں کی ہیں کہتم خدا کی رحمت سے ناامیدمت ہو بالیقین اللہ تعالی تمام (گذشتہ ) گناہوں کومعاف فرمادے گا۔ واقعی وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے''۔

میں نے کہا ہم تو بہی کہتے ہیں۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایالیکن ہم اہل بیت ہے لائے ہیں کہتے ہیں۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایالیکن ہم اہل بیت ہے لیک کہتے ہیں۔حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔

وَلَسُوْفَ يُغْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴿ (سور قِضحيٰ: ٥)

ترجمہ:''اورعنقریباللّٰدتعالیٰ آپکو(آخرت میں بکثرت معتیں)دے گاسوآپخوش ہوجا کیں گئے'۔

اوراس دینے سے مرادشفاعت ہے۔ (اخرجه ابن مردوبه کذافی الکنز ۲۷۳/۷)

حضرت طلق بن حبیب کہتے ہیں کہ میں اوگوں میں سب سے زیادہ شفاعت کو جھٹا یا کرتا تھا یہاں تک کہ ایک دن میری ملا قات حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور (اپنی بات کو ثابت کرنے کے لئے) میں نے ان کو وہ تمام آیتیں پڑھ کر سنادیں جو مجھے آتی تھیں اور جن میں اللہ تعالیٰ نے جہنم والوں کے جہنم میں ہمیشہ رہنے کا ذکر فر مایا ہے۔ حضرت جابر ضی الله عنہ نے فر مایا اے طلق! کیا تم سیجھتے ہو کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہواور مجھ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانے والے ہو؟ تم نے جو آسیتیں پڑھی ہیں ان سے مراو تو وہ جہنم والے ہیں جو مشرک ہوں اور شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو رسملمان تھے لیکن وہ) بہت سے گناہ کر ہمیشے اور انہیں (جہنم میں) عذاب دیا جائے گا پھران کو رضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر) جہنم سے نکالا جائے گا۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دونوں ہاتھ اپنے کا نوں کو لگا کر کہا یہ دونوں کان بہرے ہوجا کیں اگر میں نے حضور صلی اللہ عاہے کا نوں کو لگا کر کہا یہ دونوں کان بہرے ہوجا کیں اگر میں نے حضور صلی اللہ عاہے وہ تم جو بھی وہے نہ سنا ہو کہ جہنم میں ڈالنے کے بعد ان کو اس میں سے نکالا جائے گا جو بی میں واسے بھی تھیں ہو تھی ہو ہم بھی و یسے بی پڑھتے ہیں۔ (اخرجہ این ہر دویہ)

# جنت اورجهنم برايمان

حضرت حظلہ کا تب اسیدی رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کا تبوں میں سے سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے

۳۲۵ سامنے جنت اور جہنم کا ذکراس طرح فرمایا کہ گویا ہم دونوں کو آگھیوں ہے دیکھے دے ہیں پھر میں اٹھ کر بیوی بچوں کے ماس چلا گیا اور ان کے ساتھ مننے کھیلنے لگ کیا ہے مجھے وہ یں پر میں است میں ہوں ہے۔ حالت یا دآئی جو (حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ) ہماری تھی ( کہ ہم دنیا بھولے ہو گئی اللہ ج تھےاور جنت اورجہنم آئکھول کےسامنے تھیں اوراب وہ نہرہی تھیں ) یہسوچ کرمیں باہر لکلا تو حضرت ابوبکررضی اللہ عنہ مجھے ملے۔ میں نے کہا اے ابوبکر! میں تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں۔ حضورصلی الله علیه وسلم ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکراس طرح فرماتے ہیں کہ گویا ہم دونوں کوآ تکھوں سے دیکھ رہے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے باہرآ جاتے ہیں اور بیوی بچوں اور کام کاج میں لگ جاتے ہیں تو ہم (جنت جہنم سب) بھول جاتے ہیں۔حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارا بھی یہی حال ہے۔ پھر میں نے جا کر حضور صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں بیساری بات کردی۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا اے حظلہ! تمہاری جو حالت میرے یاس ہوتی ہے وہی اگر گھر والوں کے پاس جا کر بھی رہے تو فرشتے تم سے بستر وں پراور راستوں میں مصافحہ کرنے لگیں لیکن حظلہ! بات بیہ ہے كه كا ہے كا ہے كا ہے۔ (اخرجه الحن بن سفيان وابونعيم كذا في الكنز ا/١٠٠)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم نے حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس جاگ کرگزاری اور صبح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ آپ صلی الله عليه وسلم نے فرمايا آج رات مجھے خواب ميں انبياء كيہم السلام اوران كى تابعدارامتيں وكھائي گئیں۔ایک ایک نبی میرے پاس ہے گزرتا تھا کوئی نبی ایک جماعت میں ہوتا کسی کے ساتھ تین آ دمی ہوتے 'کسی کے ساتھ کوئی بھی نہ ہوتا۔حضرت قبادہ رضی اللہ عنہ نے بیآیت پڑھی۔

أَلَيْسَ مِنْكُمُ رَجُلٌ رَّشِيُدٌ (سورة هود: ۵۸)

ترجمه:'' کیاتم میں کوئی بھی (معقول آ دمی اور ) بھلا مانس نہیں''۔

پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے پاس سے حضرت موی بن عمران علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں

۳۹۶ میں؟اللہ تعالی نے فرمایا بیآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھالی ہم جریت مولی بن عمران اوران کے تابعدارامتی ہیں۔ میں نے عرض کیاا ہے میرے دب!میری امت کہاں جو اللہ تعالیٰ ررس این دائیں طرف ٹیلوں میں دیکھومیں نے وہاں دیکھاتو بہت ہے آ دمیوں کے چبر میں ایک ان ایک ان کے جبر میں ایک ان نظرات بھراللہ تعالی نے فرمایا کیا آپ راضی ہوگئے؟ میں نے کہاا میرے رب! میں راضی ہوگیا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اپنی بائیں طرف آسان کے کنارے میں دیکھؤمیں نے وہاں دیکھا توبہت ہے آ دمیوں کے چبر نظر آئے۔اللہ تعالی نے فرمایا کیا آپ راضی ہو گئے؟ میں نے کہا اے میرے رب! میں راضی ہو گیا۔اللہ تعالیٰ نے فر مایاان کے ساتھ ستر ہزار اور بھی ہیں جو جنت میں حساب کے بغیر داخل ہوں گے۔ پھر قبیلہ بنواسد کے حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ جو کہ بدری تنے وہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی! اللہ ہے میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اےاللہ!اےان میں شامل فرما دے۔ پھر ایک اور آ دمی نے کہاا ہے اللہ کے نبی!اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس دعامیں ع کاشہتم ہے سبقت لے گئے۔ پھر حضور صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ رضی التعنہم سے فرمایا میرے ماں بائتم پر قربان ہوں اگرتم ستر ہزار والوں میں ہے ہو سکتے ہوتوان میں سے ضرور ہوجاؤ۔اگر بیہ نہ ہو سکے توتم ٹیلوں والوں میں سے ہوجاؤاورا گریہ بھی نہ ہو سکے تو پھران میں سے ہوجاؤجن کومیں نے آسان کے کنارے میں دیکھاتھا کیونکہ میں نے اليے بہت ہے وی ديکھے ہيں جن كے حالات ان تين قسم كانسانوں كے خلاف ہيں۔ پھرآ ب صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہتم جنت والوں کا چوتھائی حصہ ہو گے اس برہم نے الله ا كبركها\_ پھرآ ي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا مجھے اميد ہے كہم جنت والوں كا تهائى حصه ہو گے۔ ہم نے پھراللہ اکبرکہا۔ پھرحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہتم جنت والوں میں آ دھے ہوگے۔ہم نے پھراللہ اکبر کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیآیت پڑھی: ثُلَّةٌ قِسَ الْأَوَّلِينَ ﴿ وَثُلَّةً عِنَ الْأَخِرِينَ ۚ (سورة واقعه: ٣٠٠٣٩)

ترجمہ:۔(اصحابِالیمین) کاایک بڑاگروہ اگلےلوگوں میں ہوگااورایک بڑاگروہ پچھلےلوگوں میں ہے ہوگا''۔ حضرت عبداللدرضي الله عنه كہتے ہيں كہم آپس ميں به بات كرنے لگے كه بيستر ہزاركون

رومالل ۳۶۶ ساکہ جواسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں کے ذائد کی میں بھی شرک نہیں کیا۔ ہوتے ہوتے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پینچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایانہیں یہ دورہ اوگ ہیں جو (علاج کے لئے )جسم پرداغ نہیں لگا ئیں گے اور بھی منترنہیں پڑھیں گے اور کھی نہ بھی بدفالی لیں گےاوراپے رب پرتو کل کریں گے (اخرجہابن ابی حاتم وکذارواہ ابن جریر ) حضرت سلیم بن عامر " کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کہا كرتے تھے كەاللەتغالى جميں ديباتى لوگوں كے سوالات سے بروا نفع پہنچاتے ہيں چنانچه ایک دن ایک دیہاتی آیا اوراس نے کہایا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسے درخت کا ذکر کیا ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھاوہ کون سا درخت ہے؟ اس نے کہا بیری کا درخت کیونکہ اس میں تکلیف دہ کا نے ہوتے ہیں ۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کیا اللہ تعالیٰ نے پنہیں فر مایا۔

فِيُ سِدُرِ مَّخُضُورٍ (سورة واقعد:٢٨)

ترجمہ:''وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خاربیریاں ہوں گی۔'اللہ تعالیٰ نے اس کے کا نے دور کردیئے ہیں اور ہر کانٹے کی جگہ پھل لگادیا ہے۔اس درخت میں ایسے پھل لگیں گے کہ ہر پھل میں بہتر (۷۲) قتم کے ذائعے ہول گےاور ہر ذا نقہ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ (اخرجہ ابن النجار) حضرت ابن عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حبشہ کا ایک آ دمی حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس آیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جا ہو پوچھو۔اس نے کہایار سول اللہ! آپ کوشکل و صورت رنگ اور نبوت کی وجہ ہے ہم پر فضیلت حاصل ہے ذرابیہ بتا کیں کہ اگر میں ان چیزوں برایمان لے آؤں جن برآپ ایمان لائے ہیں اور وہ تمام عمل کروں جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو کیا میں بھی جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوسکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ضرور۔اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کا لے جبثی کی سفیدی جنت میں ہزارسال کی مسافت سے نظر آئے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جو آ دى لآ الله الا الله كهوه الله ك ومداري مين آجاتا جاور جوسبحان الله و بحمده کے اس کے لئے ایک لاکھ چوہیں ہزار نیکیاں کھی جاتی ہیں۔اس پرایک آ دمی نے کہایارسول

۳۹۸ ۱ اللہ اس کے بعد ہم کیسے ہلاک ہوں گے؟حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرا کا آتیا مت کے دن ایک آ دی اتنے اعمال لے کرآئے گا کہ اگروہ اعمال کسی بہاڑ پررکھ دیئے جا تین خالیہاڑ کو بھاری لگنے لگیں۔ پھران اعمال کے مقابلہ میں اللہ کی نعمتیں آئیں گی اور وہ ان سارے اعمال وختم کرنے کے قریب ہوں گی۔البتہ اگراللہ اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تو اس کے اعمال پیج عيس كاورجب بيآيت هَلُ اتلى عَلَى الإنسان حِينٌ مِنَ الدَّهُو عَلَى الْإنسان حِينٌ مِنَ الدَّهُو عَلَى الْمُكّا كَبِيْرًا تك نازل موكى \_ (سورة دهر: ١ تا ٢٠)

ترجمہ:'' بے شک انسان پر زمانہ میں ایک وقت ایسا بھی آ چکا ہے جس میں وہ کوئی چیز قابل تذكره نه تفا ( یعنی انسان نه تفا بلکه نطفه تفا)" تواس حبشی نے کہامیری آئتھیں بھی وہ سب تجه جنت میں دیکھیں گی جوآپ سلی الله علیہ وسلم کی آئکھیں دیکھیں گی؟حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہاں! یہن کر (خوشی کے مارے )وہ رونے لگااورا تنارویا کہاس کی جان نکل گئی۔حضرت ابن عمر رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اسے قبر میں تارر ہے تھے۔ (اخرجا طمر انی کذافی النفیرلابن کثیرہ/ ۵۵/

حضرت ابومطر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کوابولؤ کو ہے زخمی کیا تو میں ان کے پاس گیاوہ رور ہے تھے میں نے کہاا ہے امیر المونین! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا میں آسان کے فیصلے کی وجہ سے رور ہا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں کہ مجھے جنت میں لے جایا جائے گایا جہنم میں؟ میں نے ان سے کہا آپ رضی اللہ عنہ کو جنت کی بشارت ہو کیونکہ میں نے حضور صلی الله عليه وسلم كوبے شار دفعہ فرماتے ہوئے سناہے كہ ابو بكر وعمر جنت كے بڑى عمر كے لوگوں كے سردار ہیں اور دونوں بہت عمدہ آ دمی ہیں۔حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے فرمایا اے علی! کیا تم میرے جنتی ہونے کے گواہ ہو؟ میں نے کہاجی ہاں اوراے حن اتم اپنے باپ کے گواہ رہنا کہ حضور کے فرمایا کہ عمر جنت والول میں ہے ہے۔ (اخرجہ ابن عسا کر کذافی المنتخب ١٨/٨٣٨) حضرت مصعب بن سعد من جب میرے والد (حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللّٰدعنہ) کی جان نکل رہی تھی۔ان کا سرمیری گود میں تھا۔میری آئکھوں میں آنسو آ گئے۔انہوں نے میری طرف دیکھااور فر مایا اے میرے بیٹے! کیوں روتے ہو؟ میں نے

رومال الماق ہے۔ وہ کے مقام کی وجہ سے اور آپ کو مرتے ہوئے و کی گررون ما ہوں۔ میرے والدنے مجھے کہا مت روئیں کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عذاب نہیں دیں گے اور میں کھنے جنت والوں میں ہے ہوں اور مومن بندے جب تک اللہ کے لئے عمل کریں گے اللہ ان کی تیکیوں گا پدلیہ دے گااور کفار کی نیکیوں کی وجہ ہےان کے عذاب میں تخفیف ہو گی اور مومنین کے وہ مل جو انہوں نے اللہ کے لئے کئے تھے جب وہ ختم ہوجائیں گے توان سے کہا جائے گا جس کے لے عمل کیا تھا ہرایک اس کا ثواب بھی اس سے لے لے۔(اخرجہ ابن سعد۳/ ۱۴۷)

حضرت عبدالرحمٰن بن شاسه رحمة الله تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللّٰدعنہ کی وفات کا وفت قریب آیا تو وہ رونے لگے۔ان سے ان کے بیٹے حضرت عبدالله رضی الله عنه نے کہا آپ کیوں رورہے ہیں؟ کیا آپ موت ہے تھبرارہے ہیں؟ حضرت عمرورضی الله عنه نے کہانہیں اللہ کی قتم انہیں ۔ (موت کی وجہ نے بیں رور ہاہوں ) بلكه موت كے بعد جو حالات آنے والے بيں ان كى وجہ سے رور ہا ہوں۔حضرت عبدالله رضی الله عندنے ان ہے کہا آپ نے تو خیر کا زمانہ گز ارا ہے پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ انہیں یا دکرانے لگے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ آپ نے شام میں بڑی فتوحات حاصل کی ہیں۔حضرت عمرورضی اللہ عنہ نے فرمایاتم نے ان سب سے افضل چیز کوتو حچور دیااوروه بے کلمہ شہادت اشہد ان لا الله الا الله پھرآ کے حدیث کو مختر ذکر کیا اوراس کے آخر میں پیمضمون ہے کہ جب میں مرجاؤں تو کوئی عورت مجھ پر بین نہ کرے اور نہ کوئی تعریف کرنے والا میرے جنازے کے ساتھ جائے اور نہ (جاہلیت کے دستور کے مطابق ) میرے جنازے کے ساتھ آ گ ہو۔اب میری لنگی اچھی طرح مضبوطی سے باندھ دو کیونکہ ( جان نکالتے وقت ) فرشتے مجھ سے جھگڑا کریں گے ( تو کہیں اس حالت میں ستر نہ کھل جائے ) اور میرے اوپر دونوں طرف اچھی طرح مٹی ڈالنا کیونکہ میرادایاں پہلوبائیں پہلوے زیادہ مٹی کا حقدار نہیں ہے اور میری قبر میں کوئی لکڑی اور پھر استعال نه کرنا (تا که قبرشاندارنه بنے) (اخرجه احمد کذافی البدایة ۲۲/۸)

حضرت عائشەرضى اللەعنها فرماتى ہیں كەايك مرتبه میں جہنم كویاد كر کے رونے لگی حضور صلی اللّٰدعليه وسلم نے فرمايا اے عائشہ اِئتہيں كيا ہوا؟ ميں نے كہا ميں جہنم كو يا دكر كے رور ہى ہوں۔كيا

۳۷۰ میں اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یا در کھیں گے؟ مضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین جگہوں پرکوئی کسی کو یازہیں رکھے گا ایک تو اعمال کے تر از و کے پاس جب کا کہ پیزنہ معلوم دوسرے اعمال نامے ملنے کے وقت۔ جے دائیں ہاتھ میں ملے گاوہ کھے گالومیر ااعمال نامہ پڑھاو یہاں تک کہاہے بیمعلوم ہوجائے کہ اعمال نامہاس کے دائیں ہاتھ میں آئے گایا ہائیں میں اور (سامنے سے ملے گا) یا پشت کے پیچھے سے تیسرے بل صراط کے پاس۔ جب بل صراط جہنم کی پشت پررکھا جائے گااس کے دونوں کنارے پر بہت سارے آئکڑے اور کانٹے ہوں گے۔اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں ہے جسے حامیں گے ان آئکڑوں اور کانٹوں میں پھنسا کر روک کیس گے يهال تك كديم علوم موجائ كداس سے نجات يا تا ہے يائيس \_ (اخرجدالحا كم ١٠/١٥٥) حضرت عبدالعزيز بن ابي رواد كہتے ہيں كه مجھے بيدوايت بينجي ہے كہ حضور سلى الله عليه وسلم نے بيآيت برهي۔ يَايَّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوا قُوَّا أَنْفُسَكُمْ وَآهُلِيَكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ (سورة تحريم: ٢) ترجمہ:"اے ایمان والو!تم اینے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو (دوزخ کی) اس آ گ ہے بچاؤجس کا ایندھن (اورسوختہ) آ دمی اور پھر ہیں''۔

اس وقت حضور صلی الله علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ رضی الله عنهم بیٹھے ہوئے تھے۔ان میں ایک بڑے میاں بھی تھے۔ بڑے میاں نے کہایا رسول اللہ! جہنم کے پتھر دنیا کے پتھر جیے ہوں گے؟ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جہنم کی چٹانوں میں ہےا یک چٹان دنیا کے تمام پہاڑوں سے زیادہ بڑی ہے۔ یہ س کروہ بڑے میاں ہے ہوش ہوکر گریڑے ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا تو وہ زندہ تھا۔حضورصلی الله علیہ وسلم نے اسے یکار کر کہااے بڑے میاں!لآ اللہ الا الله یر هو۔اس نے کلمہ پڑھا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دی۔حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللّٰہ عنہم نے کہا یہ بشارت ہم میں سے صرف اس کے لئے ہے؟ حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا' ہاں ۔الله تعالیٰ فر ماتے ہیں:

ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيْدِ (سورة ابراهيم: ١٠)

روبراں مخص کے لئے (عام) ہے جومیرے روبروکی پڑا ہونے سے ڈر اور میری وعید سے ڈرے۔' (اخرجه ابن ابی حاتم هذا حدیث مرسل غریب کذافی النفیر (این کثیر ۱/۹۹/۴) اخرج الحاكم بمعنا مختصرا من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وصححه كما تقدم في الخوف)

## اللد تعالیٰ کے وعدوں پریفتین وایمان

حضرت نیار بن مکرم اسلمی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جب بیر آیت نازل ہوئی۔ التَمْ وَغُلِيتِ الرُّومُ فِي آدُنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلِيهِمْ سَيَغْلِبُونَ ٥ فِي بِضُعِ سِنِيْنَ أَهُ (سورة روم: ا تا م)

ترجمہ:۔''الم۔اہل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہوئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب تین سال سے لے کرنوسال کے اندراندرغالب آجائیں مگے''۔ تواس وقت فارس والےروم والوں پر غالب آئے ہوئے تھے اور مسلمان پیرچاہتے تتھے کہ روم والے فارس والوں پر غالب آجائیں کیونکہ مسلمان اور روم والے اہل کتاب تتھے

اوراس بارے میں اللہ تعالیٰ کا پیفر مان ہے:

وَيَوْمَهِذِ يَكَفْرُحُ الْمُؤْمِنُونَ فِينَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُمَنْ يَتَكَآءٌ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ (سرةرم ١٠٠٠) ترجمہ:"اس روزمسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پرخوش ہوں گے وہ جس کو جاہے غالب کردیتا ہےاوروہ زبر دست ہے(اور)رحیم ہے۔''

اور قریش حاہتے تھے کہ فارس والے روم والوں پر غالب رہیں کیونکہ قریش اور فارس والے دونوں نہ تو اہل کتاب تھے اور نہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین تھا۔ جب الله تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی تو حضرت ابو بکر رضی الله عنه مکه کے مختلف علاقوں میں جا کر بلندآ وازے بیآیت برمضے لگےتو قریش کے کچھلوگوں نے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ سے کہا بيآيت ہمارے اور تمہارے درميان فيصله كردے گى آپ كے حضرت بيكہتے ہيں روم والے فارس والوں برتین سے لے کرنوسال کے اندراندر غالب آجائیں گے۔ کیا ہم آپ کے ساتھ اس بات برشرط نه لگالیں؟ حضرت ابو بمررضی الله عنه نے کہاٹھیک ہے اور پیشرط لگانے کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور مشرکوں نے شرط لگائی اور ہارنے پر جو چیز دینی پڑے گی اسے طے کیااور مشرکوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا

وہ ہے۔ میں سے کیے میں سے کتنے سال مطریتے ہیں؟ آپ آپ تین سال سے لے کرنوسال تک کی مدت میں سے کتنے سال مطرکرتے ہیں؟ آپ ہارے اور اینے درمیان کوئی مدت طے کر دیں تا کہاس کے پورا ہونے پر پینہ کھیے کہ شرط میں جارے اور اپنے درمیان یوں مدت ہے رہ یں یہ ہیں۔ پہر جبر جبر اللہ کالی ہوئی ہے۔ کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے چھرسال متعین کر دیئے۔ پھر چھر کالی ہوئی اللہ کا کا کہ ہوئی اللہ کا جبر کا بھر کی میں اللہ عند کی مثر ملا گائی ہوئی اللہ کا کا کہوئی اللہ کا کا کہ ہوئی اللہ کا کہ کہ کا مثر ملا گائی ہوئی اللہ کا کہ کا میں اللہ عند کا مثر ملا گائی ہوئی اللہ کا کہ کا میں اللہ عند کا مثر ملا گائی ہوئی اللہ کے جبر کی میں اللہ عند کا مثر ملا گائی ہوئی اللہ کا کہ کیا گائی کے کا کہ کا کا کہ گزرنے پر بھی رومی لوگ غلبہ نہ پاسکے تو مشرکین نے حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کی شرط لگائی ہوئی چیز لے لی۔ پھر جب ساتواں سال شروع ہوا تو روم والے فارس والوں پر غالب آ گئے ۔مسلمان حضرت ابوبكر رضى الله عنه پر چه سال مقرر كرنے پراب اعتراض كرنے لگے كيونكه الله تعالى نے تو یہ کہاتھا کہ تین سال سے نوسال کے اندراندر۔ جب نوسال سے پہلے پہلے روم والوں نے فارس والوں برغلبہ حاصل کرلیا تواس پر بہت ہے لوگ مسلمان ہو گئے۔(اخرجہ التر مذی)

حضرت کعب بنعدی رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں اہل جیرہ کے وفد کے ساتھ حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ہم پراسلام پیش کیا۔ہم مسلمان ہو گئے اور جیرہ واپس آ گئے۔ چند دن گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبرآ گئی جس سے میرے ساتھی تو شک میں پڑ گئے اور کہنے لگے اگروہ نبی ہوتے تو ان کا انقال نہ ہوتا۔ میں نے کہانہیں۔ان سے پہلے اور انبیاء کا بھی تو انقال ہو چکا ہے۔ میں اسلام پر پکار ہا پھر میں مدینہ کے ارادے سے چل پڑا۔ رائے میں میراگز را یک راہب کے یاس سے ہوا۔ ہم اس سے یو چھے بغیر کوئی فیصلہ ہیں کرتے تھے۔ میں نے جا کراہے کہا جس کام کامیں نے ارادہ کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔اس بارے میں میرے دل میں کچھ کھٹکسی ہے۔اس راہب نے کہاا ہے نام کی کوئی چیز لاؤ۔میں شخنے کی ہڑی لایا (عربی میں شخنے کی ہڈی کوکعب کہتے ہیں اوران کا نام بھی کعب تھا ) اس نے کچھ بال نکالے اور کہا اس ہٹری کوان بالوں میں ڈال دو۔ میں نے وہ ہٹری ان بالوں میں ڈال دی تو مجھےحضورصلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی صورت میں نظر آئے جس میں میں نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور مجھے آپ صلی الله علیہ وسلم کی موت کا منظر بھی سارااسی طرح نظر آیا جس طرح ہوا تھا (بظاہر جادو کے زورے بیسب کچھ نظر آیا)اس سے میرے ایمان کی بصیرت اور بڑھ گئے۔ میں نے حضرت ابوبکررضی اللّٰدعنه کی خدمت میں حاضر ہوکر بیسارا قصہ سنایا اور میں ان کے پاس کھہر

جے۔ ہیرانہوں نے مجھے (اسکندریہ کے بادشاہ)مقوس کے پائل بھیجاوہاں سے واپس آیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے مقوش کے پاس بھیجااور جنگ ریموٹ کے بعد حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کا خط لے کرمقوس کے پاس پہنچا مجھے جنگ برموک کی اس وقت تک جرافیل کھی۔ مقوس نے کہا مجھے پتہ چلاہے کہ رومیوں نے عربوں کوٹل کر دیا ہے اور انہیں شکست دے دی کی ہے۔ میں نے کہانہیں ایسانہیں ہوسکتا۔اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسیخ نبی صلی الله علیه وسلم سے بیروعدہ فر مایا ہے کہ اس کو تمام دینوں پر غالب کریں گے اور الله تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔اس پراس نے کہااللہ کی قتم ! عربوں نے رومیوں کوایسے قبل کیا ہے جیسے قوم عاد کونٹل کیا گیا تھا اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ کہا۔ پھراس نے مجھ سے بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں یو چھااور مجھےان کے لئے ہدیئے دیئے۔ میں نے کہااس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا حضرت عباس رضی اللہ عنہ زندہ ہیں۔ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور صله رحمی کرو\_حضرت کعب رضی الله عنه کہتے ہیں میں تجارت وغیرہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدعنه کا شریک تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ نے عطایا کا رجسر بنایا تو مجھے(اپنے خاندان) بنوعدی بن کعب میں شارکر کے میرابھی حصہ مقرر کیا۔ (اخرجہ البغوی)

> الله کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیز ول کی خبر دی ہےان پر ایمان ویقین

حضرت عمرہ بن خزیمہ بن ثابت ؓ اپنے چھا سے قتل کرتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی آ دمی سے گھوڑ اخریدااور اسے اپنے پیچھے آنے کے لئے کہا تا کہ اسے گھوڑے کی قیمت دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے ہوئے آ گے نکل گئے۔وہ دیہاتی آ ہتہ آ ہتہ چل رہاتھالوگوں کومعلوم نہیں تھا کہ حضور صلی الله علیه وسلم نے اس سے گھوڑ اخر بدلیا ہے اس لئے لوگ اس سے اس گھوڑ ہے کا سودا كرنے لگے۔ ہوتے ہوتے ايك آ دمی نے اس گھوڑے كى قیمت حضور صلى الله عليه وسلم سے زیادہ لگادی تواس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوآ واز دے کر کہااگرآ یہ بیگھوڑ اخرید نا جا ہے ہیں

تو خریدلیں ورنہ میں اسے بیچنے لگا ہوں۔حضورصلی اللّٰہ علیہ وسلّٰم کافے جب اس دیہاتی کی پیہ بات تی تورک گئے۔ جب دیہانی آپ سی القدعلیہ و سے پی ں ... پی سے بیان آپ سی القدعلیہ و سے پی ں ... پی سے بیان آپ سی القدعلیہ و سے بیان آپ سی القدی سے بیان کے اس سے کہا کیا ہیں۔ اللہ کی قسم ایمن کے اس سے کہا کیا ہوں۔ اللہ کا میں ہم سے بیان کو را خرید چکا ہوں۔ اللہ کا کہا ہے۔ حضور صلی الله علیہ وسلم اور وہ دیہاتی آپس میں بات کرنے لگے تو دونوں کے گر دلوگ جمع ہو گئے۔ پھروہ دیہاتی کہنے لگا آپ اپنا کوئی گواہ لائیں جواس بات کی گواہی دے کہ میں نے آپ سلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ ہے گھوڑا بیچاہے جو بھی مسلمان وہاں آتا وہ اس دیہاتی کو یہی کہتا تیراناس ہورسول الله صلی الله علیه وسلم تو ہمیشہ صرف حق بات ہی کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیہاتی کی گفتگو کو سنا۔اوردیہاتی کہدرہاتھاآپاناکوئی گواہ لائیں جواس بات کی گواہی دے کہ میں نے بیگھوڑا آپ سلی الله علیه وسلم کے ہاتھ بیچا ہے۔حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے فور آ کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہتم نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیگھوڑ ایجا ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنه کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے کہایا رسول اللہ! میں اس بنیاد پر گواہی وے رہا ہوں کہ میں آپ صلی الله علیہ وسلم کوسیا مانتا ہوں۔اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکیے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کی گواہی دوآ دمیوں کی گواہی کے برابرقرار دے دی۔ (اخرجہابن سعد ۴/۲۷)

حضرت محمد بن عمارہ بن خزیمہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے خزیمہ!
تم تو ہمارے ساتھ نہیں تھے تو تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو؟ انہوں نے کہایا رسول اللہ!
جب میں آپ کو آسان کی باتوں میں سچا ما نتا ہوں تو آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں
آپ کو سچا کیسے نہ مانوں؟ چنانچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی دومردوں کی گواہی کے
برابر قراردے دی۔ (عندا بن سعد الصنا ۴/ ۳۷۹)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تو لوگ اس بارے میں باتیں کرنے لگے اور جولوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

جے ایران لائے تھے اور آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر میگی تھے ان میں سے پچھ لوگ مرتد ہو گئے۔ پھر بدلوگ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ کے پاس گئے اوران سے جا کر کہا ہے کا پے حضرت کے بارے میں کیا خیال ہےوہ یہ کہدرہے ہیں کہوہ آج رات بیت المقدی سے تصاحصرت ابو بكررضى الله عندنے كہا كيا انہوں نے بيہ بات كهى ہے؟ لوگوں نے كہا جى ہاں! حضرت الوكما رضی اللہ عندنے کہاا گرانہوں نے بیربات کہی ہے تو بالکل سچ ہے۔ لوگوں نے کہا تو کیا آپ اس بات كى تقىدىق كرتے ہيں كہوہ آج رات بيت المقدى كئے تھے اور صبح سے يہلے واپس بھى آ كئے؟ حضرت ابو بكر رضى الله عنه نے كہا جى ہاں! ميں تواس ہے بھى زيادہ بعيد نظر آنے والے امور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں وہ صبح اور شام جوآ سان کی خبریں بتاتے ہیں میں ان میں ان کی تصدیق کرتا ہوں ای وجہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کانا م صدیق رکھا گیا۔ (اخرجہ البہقی )

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضى الله عنه کے زمانه خلافت میں ایک سال ٹڈیاں کم ہوگئیں۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹڈیوں کے بارے میں بہت پوچھا لیکن کہیں ہے کوئی خبر نہ ملی تو وہ اس ہے بہت پریشان ہوئے چنانچے انہوں نے ایک سوار ادھر یعنی یمن بھیجا اور دوسراشام تیسرا عراق بھیجا تا کہ بیسوار پوچھ کرآئیں کہ ہیں ٹڈی نظر آئی ہے یا نہیں۔جوسواریمن گیا تھاوہ وہاں سے ٹڈیوں کی ایک مٹھی لایا اور لا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ڈال دیں۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب انہیں دیکھا تو تین دفعہ اللہ اکبر کہا پھر فر مایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہزارتھ کی مخلوق بیدا کی ہے۔ چے سوسمندر میں اور حیار سوخشکی میں اور ان میں سے سب سے پہلے ٹڈی ختم ہوگی۔ جب ٹڈیاں ختم ہوجا کیں گی تو پھراور مخلوق بھی ایسے آ گے بیچھے ہلاک ہونی شروع ہوجا کیں گی جیسے موتیوں کی لڑی کا دھا کرٹوٹ گیا ہو۔ (اخرجہالحافظ ابویعلی کذافی النفسیر لا بن کثیر۲/۱۳۱۱)

حضرت فضاله بن ابی فضاله انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه پنج میں بیار تھے اور بیاری کافی شدیدتھی۔ میں اپنے والد کے ساتھ ان کی عیادت کرنے بنبع گیا۔میرے والدصاحب نے ان سے کہا آپ یہال کیوں تھہرے ہوئے ہیں؟ اگرآپ کا یہاں انقال ہوگیا تو آپ کے پاس صرف جہینہ کے دیہاتی ہوں

۳۷۶ استان تکلیف فر ما کر مدین تشریف لے چلیں۔ آگر آگئے کا وہاں انتقال ہوا تو بیاری میں انتقال نہیں ہوگا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ جب تک میں امیر نه بنایا جاؤں اور پھرمیری بیداڑھی میرے اس سر کےخون سے رنگی نہ جائے اس وفت تك مين نهيں مرول گا۔ (اخرجهابن احمد فی زوائدوابن ابی شيبة )

> حضرت معاویہ بن جربر حضری کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا کہ گھوڑے سوارمیرے سامنے سے گزریں (چنانچیسوارگزرنے لگے) پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یاس سے ابن مجم گزرا۔حضرت علی رضی اللہ عندنے اس سے اس کا نام اورنسب بو چھااس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام بتادیا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایاتم غلط کہتے ہو پھراس نے ا ہے باپ کا نام لیا۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا ابتم نے ٹھیک کہا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میرا قاتل یہودیوں میں سے ہوگا۔ بیابن سمجم یہودی تھا۔حضرت علی رضی اللہ عندنے اس سے کہا چلے جاؤ۔ (اخرجہ ابن عدی وابن عسا کر کذافی المنتخب ۲۳/۵)

> حضرت ام عماره رضی الله عنها جنهوں نے حضرت عمار رضی اللہ عند کی برورش کی تھی وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بیار ہو گئے تو کہنے لگے اس بیاری میں مجھے موتنہیں آئے گی۔ کیونکہ میرے محبوب محمصلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں لڑائی ہوگی اور میں ان دو جماعتوں کے درمیان شہید ہوکر ہی مرول گا۔ (اخرجہ ابن عساکر)

> حضرت ابراہیم بن اشتر ؓ اپنے والد سے قل کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ کی وفات کا وفت قریب آیا تو ان کی بیوی رونے لگی۔انہوں نے اپنی بیوی ہے کہاتم کیوں رو رہی ہو؟اس نے کہامیں اس لئے رور ہی ہول کہ مجھ میں آپ کو دفن کرنے کی طاقت نہیں اور نہ ہی میرے یاس اتنا کیڑا ہے جوآ بے کے فن کے لئے کافی ہو۔حضرت ابوذررضی اللہ عنہ نے کہامت روُ و کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلو گوں کوفر ماتے ہوئے سنااوران لوگوں

جے۔ سے میں بھی تھا۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم لوگوں میں مسیحی تھا۔ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاتم لوگوں میں مسیحی تھا۔ بیابان میں آئے گی اوراس کے جنازے میں مسلمانوں کی ایک جماعت شرکیک ہوگی۔اب ان لوگوں میں سے ہرایک کا انتقال کسی نہ سی ستی میں اور مسلمانوں کے مجمع میں ہوا ہے البندااب میں ہی ایسا ہوں کہ جے جنگل بیابان میں موت آئے گی اللہ کی شم! نہ تو میں غلط کہدر ہا ہوں اور کی نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے غلط بات کی ہے لہذا آنے جانے کے عام راستہ کی طرف دیکھو۔ان کی بیوی نے کہا حاجیوں کے قافلے واپس جاچکے ہیں اور راستے بند ہو چکے ہیں۔ بهرحال وه ٹیلہ پرچڑھ کر کھڑی ہوجاتیں اور راستہ کی طرف دیکھتیں۔ (جب کوئی نظرنہ آتاتو) واپس آ کر تیمارداری میں لگ جاتیں اور پھر ٹیلے پر چڑھ کر دیکھتیں وہ ایسے ہی کر رہی تھیں کہ ا جا تک انہوں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جے ان کی سواریاں تیزی سے لئے چلی آ رہی ہیں اور وہ اپنے کجاووں میں بیٹھے ہوئے ایسے لگ رہے تھے جیسے گدھ ہوں۔ان کی بیوی نے كپڑے سے ان كى طرف اشارہ كيا تووہ د كيچكران كى طرف آئے يہاں تك كدان كے ياس آ کر کھڑے ہوگئے اور پوچھا کیا بات ہے؟ان کی بیوی نے کہاا یک مسلمان مرر ہاہے کیا آپ اس کے گفن کا انتظام کر سکتے ہیں؟ان لوگوں نے یو چھاوہ کون ہے؟انہوں نے بتایاوہ ابوذررضی اللّه عنه ہیں۔ بیسنتے ہی وہ سب کہنے لگے ہمارے ماں باپ حضرت ابوذ ررضی اللّٰہ عنه پرقربان ہول اور کوڑے مار کرسواریاں تیز دوڑا <sup>ک</sup>یس اور حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ کے یاس پہنچ گئے۔ حضرت ابوذ ررضی الله عنه نے فر مایا تمہیں خوشخبری ہواور پھرانہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی وہی حدیث سنائی پھرفر مایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیسنا ہے کہ جن دومسلمانوں کے دویا تین بچے مرجائیں اور وہ ثواب کی نیت ہے اس پرصبر کرلیں تو دونوں کوجہنم کے دیکھنے ہے بھی اللہ بچالیں گےتم لوگ من رہے ہواگر میرے پاس کفن کے لئے کوئی کپڑا ہوتا تو مجھے اس میں کفن دیا جاتا ایسے ہی اگر میری ہیوی کے پاس میر ہے گفن کے قابل کوئی کپڑا ہوتا تو مجھے اس میں کفن دیا جاتا (ہمارے پاس تو کفن کا کپڑا ہے نہیں اس لئے آپ لوگ کفن کا کپڑا دیں) کیکن میں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہتم میں سے جوآ دمی امیریا چودھری یا نمبر داریا قاصدر ہاہووہ مجھے گفن نہ دے توان لوگوں میں سے ہرآ دمی ان میں سے کسی نہ کسی منصب پررہ ۳۷۸ میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا تھا اس نے ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا تھا اس نے چکا تھا صرف ایک انصاری جوان ایسا تھا جس نے ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا تھا اس نے کہا میں آپ کو گفن دول گا کیونکہ آپ نے جتنی باتیں کہی ہیں میں نے ان میں ہے کوئی کام نہیں کیا۔ میں نے بیر جا دراوڑ ھرکھی ہے اور میرے تھلے میں دو کپڑے ہیں جنہیں میری ماں نے کات کرمیرے لئے بناتھا میں ان تین کپڑوں میں آپ کوکفن دوں گا۔حضرت ابوذ ررضی اللّٰدعنه نے فرمایا ہاںتم مجھےضر ورکفن دینا چنانچہاں انصاری نے انہیں کفن دیا۔ راوی حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہاس جماعت میں حضرت حجر بن ادبراور (میرے والد) ما لک بھی تھے اور پیہ سب لوگ يمن كے تھے۔ (اخرجه ابن سعد ۲۳۳/۲۳۳)

حضرت جبیر بن حید کہتے ہیں کہ عجمی کا فرسر دار بندار فان نے بیہ پیغام بھیجا کہاے عرب کے لوگو! اپنے میں سے ایک آ دمی میرے پاس بھیجو تا کہ ہم اس سے بات کریں چنانچہ لوگوں نے اس کام کے لئے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا۔حضرت جبیر کہتے ہیں کہ میں ان کود کیچر ہاتھا کہان کے لیے لیے بال تھے اور وہ کانے تھے چنانچہ وہ اس سردار کے پاس گئے۔جب وہ وہاں سے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہاس سردار سے کیابات ہوئی؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے پہلے اللہ کی حمدوثنا بیان کی پھر میں نے کہا (زمانہ جاہلیت میں) ہم لوگ تمام لوگوں سے زیادہ دور گھر والے تھے (آبادی دور دور تھی) سب سے زیادہ بھوکے تھے ' سب سے زیادہ بدحال تھے تمام لوگوں میں ہر خیر سے سب سے زیادہ دور تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ایک رسول جھیجا جس نے ہم سے دنیا میں اللہ کی مدد کا اور آخرت میں جنت کا وعدہ کیا اور جب ہے وہ رسول ہمارے پاس آئے ہیں اس وقت ہے ہم اپنے رب کی طرف ہے مسلسل کامیا بی اور مدد ہی دیکھ رہے ہیں اور اب ہم تمہارے پاس آ گئے ہیں اور اللہ کی قتم! ہمیں یہاں بادشاہت اورشاندارزندگی نظرآ رہی ہےہم اے چھوڑ کر بدحالی کی طرف بھی واپس نہیں جائیں گے بلکہ یا تو تم پر غالب آ کر جو کچھ تمہارے قبضے میں ہے وہ سب کچھ لے لیں گے یا پھریہاں ہی شہید ہوجائیں گے۔(اخرجہ ابونعیم فی الدلائل ص ۱۹۸)

حضرت طلق مجتے ہیں کہ ایک آ دمی نے آ کر حضرت ابوالدر داءرضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو در داء! آپ کا گھر جل گیا انہوں نے فر مایا میرا گھر نہیں جل سکتا پھر دوسرے آ دمی

المجانبیں میرا گھرنہیں جل سکتا ہے ہے۔ نے آ کروہی بات کہی توانہوں نے کہانہیں میرا گھرنہیں جل سکتا ہے پھر تیسرے آ دی نے آ کربھی وہی بات کہی تو اس کوبھی یہی کہا کہ میرا گھرنہیں جل سکتا پھر چو تھے آ دی نے آ کر کہا آ گ تو بھڑ کی تھی اور آپ کے گھر تک بھی پہنچ گئی تھی لیکن وہاں جا کر بچھ گئی تھی۔امہوں نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالی ایبانہیں کریں گے (یعنی میرے گھر کو جلنے نہیں دیں گے گا 'چھ اس آ دمی نے کہاا ہے ابودرداء! ہمیں پتہیں چل رہا کہ آپ کی کونی بات زیادہ عجیب ہے؟ پہلے آپ نے کہامیرا گھرنہیں جل سکتا۔ پھر بعد میں آپ نے کہا مجھے یقین تھا کہا للہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے۔انہوں نے فرمایا میں نے چند کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں جو آ دی صبح کویدکلمات کہدلے گاشام تک اے کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی اوروہ کلمات یہ ہیں۔ اَللَّهُمَّ انْتَ رَبِّي لَآ اِللَّهَ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ انْتَ رَبُّ الْعَرُش الْكُرِيْمِ مَاشَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَالَمُ يَشَأُ لَمُ يَكُنُ وَلَا حَوُلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ اَعْلَمُ اَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللَّهَ قَدُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىء عِلْمًا اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُولُدُبِكَ مِنُ شَرّ نَفُسِيُ وَمِنُ شَرّ كُلِّ دَآبَّةٍ اَنْتَ اخِلْبِنَا صِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيتُم.

ترجمہ:"اےاللہ!تومیرارب ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں ہجھ پر میں نے تو کل کیا تو محترم عرش کا رب ہے۔ جواللہ ( نتارک و تعالیٰ ) نے حیا ہا وہ ہوا اور جو نہ حیا ہا وہ نہیں ہوا۔ برائیوں سے بیخے کی قوت اور نیکی کرنیکی طاقت صرف بزرگ و برتر اللہ ہے ہی ملتی ہے۔ میں اس بات کوجانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ ہر چیز کوجانتا ہے۔ اے اللہ! میں این نفس کے شرسے اور ہراس جانور کے شرسے تیری پناہ جا ہتا ہوں جس کی پیشانی کوتو پکڑنے والا ب- بيتك ميرارب سيد هےرائے يرب (اخرجه اليه عن في الاساءوالصفات ١٢٥)

#### اعمال كابدله ملنے كايقين

حضرت ابواساء رحمه الله تعالى كہتے ہیں كه ايك مرتبه حضرت ابو بكر رضى الله عنه حضور صلى الله عليه وسلم كساته دو پهركاكها ناكها رج تھے كهاتے ميں بيآيت نازل ہوئى: فَمَنْ يَعْمُلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْرًا تَكُوهُ هُو مَنْ يَعْمُلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ شُرًّا يَرُهُ هُ (مورزل ١٤٠)

۳۸۰ اس کود کھے لے گا ترجمہ:۔''سوجو مخض (دنیامیں) ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ (وہاں) اس کود کھے لے گا اور جھخص ذرہ برابر بدی کرے گاوہ اس کودیکھے لے گا''۔

ر بست کر ده برابر بدی کرے گاوہ اس کود کمیے لے گا''۔ میس کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھانا کھانا حجوز دیا اور عرض کیا یا رسول اللّالای ہے۔ بیس کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کھانا کھانا حجوز دیا اور عرض کیا یا رسول اللّالای ہے۔ ایس حضرت الله علی باللہ جوبھی برا کام کریں گے کیا ہمیں اس کا بدلہ ضرور ملے گا؟ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ّ آپلوگ جونا گواریاں (دنیامیں) ویکھتے ہویہ برے اعمالوں کابدلہ ہے اور اچھے اعمال کا بدله بعدمیں آخرت میں دیا جائے گا۔ (اخرجہ ابن الی شیبہ)

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول الله! من يعمل سوأ يجزبه والى آيت كے بعد حال كس طرح ٹھيك ہوسكتا ہے؟ كيونكه ہم نے جو بھى برا کام کیا ہے اس کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا اے ابو بحر! اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے کیاتم بیارنہیں ہوتے ؟ کیاتم بھی تھکتے نہیں؟ کیاتمہیں بھی کوئی مصیبت پیش نہیں آتی ؟ میں نے عرض کیا جی پیسب کچھ پیش آتا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی گناہوں کابدلہ ہے جوتہ ہیں دنیا میں مل رہا ہے۔ (عنداحمدوابن المنذر)

حضرت تغلبه رضى الله عنه فرمات بين كه حضرت عمرو بن سمره بن حبيب بن عبد شمس رضي اللّٰدعنہ نے نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول الله! میں نے فلاں قبیلہ کا ایک اونٹ چوری کیا ہے مجھے (اس گناہ ہے) یاک کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ والوں کے پاس آ دمی بھیج کر پتہ کرایا۔ انہوں نے بتایا کہ ہاں ہماراایک اونٹ کم ہے چنانچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر حضرت عمرو بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کا ٹا گیا۔ حضرت تغلبہ کہتے ہیں جب حضرت عمرو کا ہاتھ کٹ کرنے گرااس وقت میں انہیں دیکھ رہاتھا انہوں نے (اینے ہاتھ کوخطاب کرتے ہوئے) کہاتمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے تجھ ہے پاک کردیاورنہ تونے تومیرے جسم کوجہنم میں داخل کرنے کاارادہ کرلیا تھا۔ (اخرجہابن ملجہ)

حضرت ابوضمره بن حبيب بن ضمره رحمه الله كهتے بين كه جب حضرت ابو بكرصد يق رضي الله عنه کے ایک بیٹے کی وفات کا وقت قریب آیا تو وہ ایک تکیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ جب اس کا انقال ہوگیا تولوگوں نے کہا ہم نے دیکھاتھا کہ آپ کا بیٹا تنکھیوں سے اس تکمیے کی طرف دیکھ ۳۸۱ خرد در منار القلاميرد كي كر حفرت ابو بكر ر ہاتھا۔ جب لوگوں نے تکیہاٹھایا تو اس کے پنیچے پانچ یا چھودینار ہے رضى الله عنه كف افسوس ملنے كے اور بار بار انا لله و انا اليه راجعون ﴿ حَتَّى رَبِ اور فرماتے رہے میرے خیال میں تو تمہاری کھال ان دیناروں کی سز ابرداشت نہیں کرعلی ( ) ہتم نے ان کوجمع کر کے رکھااور انہیں خرج نہ کیا) (اخرجہاحمد فی الزہدوابوقعیم فی الحلیة کذافی الکنز ۱۳۵/۲)

# صحابه کرام رضی الله عنهم کے ایمان کی پختگی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بیآ یت نازل ہوئی: يلْهِ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِي آنْفُسِكُمْ اَوْتُخَفُّوْهُ يُحَالِسِبَكُوْ بِاللَّهُ \* فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآهُ وَيُعَنِّبُ مَنْ يَشَآهُ \* وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَكَى ءِ قَدِيْرُ ﴿ رسورة بقره: ٣٨٣)

ترجمه:''اللّٰدتعالیٰ ہی کی ملک ہیںسب جو پچھآ سانوں میں ہیںاور جو پچھز مین میں ہیں اور جو باتیں تمہار نے نفوں میں ہیں ان کواگرتم ظاہر کرو گے یا کہ پوشیدہ رکھو گے حق تعالیٰتم ہے حساب لیں گے پھر ( بجز کفروشرک کے ) جس کے لئے منظور ہوگا بخش دیں گے اورجس کومنظور ہوگا سزادیں گے اور اللہ ہرشے پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں''۔

تواس سے صحابہ کرام رضی اللّٰء نہم کو بہت گرانی اور پریشانی ہوئی اور آ کر حضور صلی اللّٰہ عليه وسلم كي خدمت ميں دوزانو ہوكر بيٹھ گئے اور عرض كيا يارسول الله! ہميں كچھا يسے اعمال كا مکلّف بنایا گیا ہے جو ہمارے بس میں ہیں جیسے نماز' روز ہ' جہاداورصد قہ لیکن اب آپ پریہ آیت نازل ہوئی ہے (اوراس میں ہمیں ایسے اعمال کا مکلف بنایا گیا جو ہمارے بس میں نہیں بير) حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كياتم جائے ہوكتم اس آيت كوس كرمسمعنا و عصينا (ہم نے اللہ کا حکم س لیالیکن ہم اے مانیں گے نہیں) کہوجیے کتم سے پہلے تورات اور انجیل والول نے كہا تھا؟ نہيں بلكة تم سَمِعُنَا وَ اَطَعُنَا عُفُرَ انْكَ رَبَّنَا وَ اِلَّيْكَ الْمَصِيرُ كَهويعنى ہم نے س لیا اور مان لیا اے ہمارے رب! ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیرے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے چنانچے صحابہ رضی الله عنہم نے بید عا مانگنی شروع کر دی اور جب ان کی زبانیں اس دعاہے مانوس ہوگئیں تواللہ تعالیٰ نے اسکے بعدیہ آیت نازل فرمائی۔

امن الرّسُولُ بِهَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالمؤمِنون س س يسلون الله المؤمِنون و المؤمِنون و

ترجمہ:"اعتقادر کھتے ہیں رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس چیز کا جوان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور مومنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ اور اس کی کتابوں کے ساتھ اور اس کے پینمبروں کے ساتھ کہ ہم اس کے پیغیبروں میں ہے کسی میں تفریق نہیں کرتے اوران ہے سب نے یوں کہا کہ ہم نے (آپ کا ارشاد) سنا اور خوشی سے مانا۔ ہم آپ کی بخشش حاہتے ہیں۔اے ہمارے بروردگاراورآپہی کی طرف (ہم سب کو) لوٹناہے'۔

جب صحابہ رضی التُعنہم نےحضورصلی التُدعلیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس طرح کیا تو اللّٰہ تعالی نے پہلی آیت (کے حکم) کومنسوخ کردیااور بیآیت نازل فرمائی:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهَامَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتُ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنُ نُسِينُا أَوُ اَخُطَانًا ع لِي الرا خرتك (سورة بقر ١٨١/٥)

ترجمه:''الله تعالیٰ کسی شخص کوم کلف نہیں بنا تا مگراس کا جواس کی طاقت (اوراختیار) میں ہواس کوثواب بھی اس کا ملے گا جوارادہ سے کرے اور اس پر عذاب بھی اس کا ہو گا جوارادہ سے کرے۔اے ہمارے رب ہم پر دارو گیرنہ فرمایئے اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں آخر آیت تک (اخرجهاحمدورواه مسلم مثله)

حضرت عبدالله رضى الله عنه فرمات بين كه جب ٱلَّذِيْنَ امَّنُوا وَلَمْ يَكْبِسُوْ آ إِيْمَانَهُمْ بظُلُم آیت نازل ہوئی توحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے(اللہ کی طرف سے) کہا گیا کہ آ ہے بھی ان میں سے ہیں۔ (عندابن مردویہ کذافی النفسیرلا بن کثیرا /۱۵۳)

حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بیٹھی تھیں ہم نے قریش کی عورتوں کا تذکرہ کیا اور ان کے فضائل بیان کئے۔حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا واقعی قریش کی عورتوں کو بڑے فضائل حاصل ہیں لیکن اللہ کی قشم! اللہ کی کتاب کی تصدیق

۳۸۳ میں انصار کی عورتوں ہے آگے بردھا ہوا عمل بنے کہی کونہیں دیکھا۔ کرنے اوراس پرایمان لانے میں انصار کی عورتوں ہے اے برسد میں اوراس پرایمان لانے میں انصار کی عورتوں ہے اے برسد م جب سورة نورکی بیآیت نازل ہوئی۔ وَلْیَضُو بُنَ بِنُحُمُو هِنَّ عَلَی جُیُو بِهِنَّ (سورة اُسِ اُلَّی) جب سورة نورکی بیآیت نازل ہوئی۔ وَلْیَضُو بُنَ بِنُحُمُو هِنَّ عَلَی جُیُو بِهِنَّ (سورة اُسِ اُلَّی)

تو انصار مردوں نے واپس گھر جا کراپنی عورتوں کو وہ حکم سنایا جواللہ نے اس آیت میں نازل فرمایا ہرآ دمی اپنی بیوی' اپنی بیٹی اپنی بہن اور اپنی ہر رشتہ دارعورت کو بیرآیت پڑھ کر سنا تا۔ان میں سے ہرعورت سنتے ہی اللہ کی نازل کردہ آیت پرایمان لانے اوران کی تصدیق كرنے كے لئے فوراً كھڑى ہوكرمنقش جا در لےكراس ميں ليٹ جاتى۔ چنانچے حضور صلى الله علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز میں بیسب حیا دروں میں ایسی لیٹی ہوئی آئیں کہ گویا ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں (اخرجہ ابن ابی حاتم ورواہ ابوداؤد)

حضرت ابوفروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیایار سول اللہ! آپ ذرابیہ بتائیں کہ ایک آ دمی نے سارے گناہ کئے ہیں کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں چھوڑا۔کیااس کی توبہ قبول ہوسکتی ہے؟حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیاتم مسلمان ہو گئے ہومیں نے کہا جی ہاں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نیکیاں کرتے رہواور برے کام چھوڑ دوتو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو نیکیاں بنادیں گے۔ میں نے کہامیری تمام بدعہدیاں اور بدکاریاں بھی معاف ہوجائیں گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔اس پر حضرت ابوفروہ چل پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل ہونے تک اللہ اکبر کہتے رہے۔ (اخرجہ الطمر انی کذافی النفیر لابن کثیر ۳/ ۲۳۸)

حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی اوراس نے مجھ ہے کہا کیامیری توبہ قبول ہوسکتی ہے؟ میں نے زنا کیا تھا جس سے میرے ہاں بچہ پیدا ہوا پھر میں نے اس بیچے کوتل کر ڈالا میں نے کہانہیں (تم نے دو بڑے گناہ کئے ہیں اس لئے) نہ تو تمهاری آئکه بھی مھنڈی ہواورنہ تجھے شرافت وکرامت بھی حاصل ہو۔اس پر وہ عورت افسوں كرتى ہوئى اٹھ كرچلى گئى۔ پھر میں نے حضور صلى الله عليه وسلم كے ساتھ فجركى نماز بڑھى اوراس عورت نے جو پچھ کہاتھااور میں نے اسے جو جواب دیا تھاوہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔

روسلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایاتم نے اسے براجواب دیا۔ کیاتم پیدا کی آلڈینَ کلایَدُعُونَ کا کی تعدید کا تعدید کی تعدید کا تعدید کی تعدید کا تعدید ک مَعَ اللَّهِ إِلَهًا اخْوَ ع لِي رَالًا مَنْ تَابَ آخِرَتُكُ بِين يرض (سورة الفرقان ١٠٠١) ترجمہ:۔"اورجو کہاللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس مخفل کے قتل کرنے کواللہ نے حرام فرمایا ہے اس کوتل نہیں کرتے ہاں مگرحق پراوروہ زنانہیں کرتے اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزاہے اس کوسابقہ پڑے گا کہ قیامت کے روز اس کاعذاب بڑھتا چلا جائے گا اور وہ اس (عذاب) میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل (وخوار) ہوکررہے گا مگر جو (شرک و معاصی ہے) توبہ کر لے اور ایمان (بھی) لے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے (گذشتہ) گناہوں کی جگہ نیکیاں عنایت فرمائے گااوراللہ تعالیٰ غفورالرحیم ہے''۔ پھر میں نے بیآ یتیں اس عورت کو پڑھ کر سنائیں ۔اس نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میری خلاصی کی صورت بنادی۔ (اخرجدابن ابی حاتم) حضرت تميم داري رضى الله عنه كے غلام حضرت ابوالحن كہتے ہيں كه جب وَ الشُّعَوَ آءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ واليآيت نازل مولَى \_

ترجمہ:۔''اورشاعروں کی راہ تو ہے راہ لوگ چلا کرتے ہیں'' (سورۃ شعراء:۲۲۴) تو (مسلمان شعراء) حضرت حسان بن ثابت رضی الله عنهٔ حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه اور حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنه روتے ہوئے حضورصلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کونازل فر مایا تو اللہ کو معلوم تھا کہ ہم لوگ شعراء ہیں (لہذا بیسخت وعیدتو ہمارے لئے ہوئی)اس پرحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے بیآ گے والی آیت تلاوت فرمائی۔

إلَّا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُواالصَّلِحْتِ

ترجمہ:''مگر جولوگ ایمان لائے اورا چھے کام کئے''۔ حضورصلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بید دونوں باتیں تم لوگوں میں موجود ہیں۔ وَ ذَكُووا اللَّهَ كَثِيرًا "أورانهول في (ايناشعاريس) كثرت سالله كاذكركيا" حضور صلی الله علیه وسلم نے فر مایا بیصفت بھی تم میں موجود ہے۔

وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعُدِ مَا ظُلِمُوا

''اورانہوں نے بعداس کے کہان پرظلم ہو چکا ہے(اس کا)بدلہ لیا 'کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بیصفت بھی تم میں ہے(لہذ ایہ وعیدتم مسلمان شعراء کے لئے نہیں ہے)(اخرجہ ابن اسحاق واخرجہ ابن ابی حاتم)

حضرت عمر رضی اللّٰدعنه فر ماتے ہیں کہ حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے مجھ سے فر مایا اے عمر! تمهارااس وقت کیا حال ہوگا جبتم حار ہاتھ لمبی اور دو ہاتھ چوڑی زمین (یعنی قبر) میں ہو گے اورتم منکرنگیر کودیکھو گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول الله! منکرنگیر کون ہیں؟ حضور صلی الله عليه وسلم نے فرمايا به قبر ميں امتحان لينے والے ( دوفر شتے ) ہيں جو قبر کواپنے دانتوں سے کریدیں گےاوران کے بال اتنے لمبے ہوں گے کہوہ اپنے بالوں کوروندتے ہوئے آئیں گےان کی آ واز زور دارگرج کی طرح ہوگی اوران کی آئٹھیں ایکنے والی بجلی کی طرح چیک رہی ہوں گی ۔ان دونوں کے پاس ایک اتنابڑا ہتھوڑا ہوگا کہ سارے منیٰ والےمل کراہے نہ اٹھاسکیں۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلا رہے تھے۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایالیکن ان دونوں کے لئے اسے اٹھانا میری اس چھڑی ہے بھی زیادہ آ سان ہوگا۔وہ دونوں تمہارا!امتحان لیس گے اگرتم جواب نہ دے سکے یاتم لڑ کھڑا گئے تو پھروہ تمہیں وہ ہتھوڑ ااس زور سے ماریں گے كةتم را كھ بن جاؤ گے۔ میں نے كہا يارسول الله! كيا اس وقت میں اپنی اسی حالت پر رہوں گا؟ (یعنی اس وقت میرے ہوش وحواس ٹھیک ہوں گے )حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہاں میں نے کہا پھر میں ان دونوں سے نمٹ لوں گا۔ (اخرجہ ابن ابی داؤ د فی البعث)

حضرت ابو بحربیہ کندگ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہاہر سے تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک مجلس ہے جس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہارے ساتھ ایک ایسا آ دمی جیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس کا ایمان کسی بڑے کشکر میں تقسیم کیا جائے توان سب کو کافی ہوجائے گا۔ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے۔ (اخرجہ ابن عساکر کذا فی المنتب ۸/۸)

۳۸۶ دورآ پ کے صحابہ کرام رضی اللہ علیہ وسلم اورآ پ کے صحابہ کرام رضی اللہ عظیم کسی طرح میجدوں میں نمازوں کے لئے جمع ہوتے تھے حودا ہیں مماروں ہستر رہ مستر ہے۔ دیتے تھے اور نمازوں کے اوقات کے بدلنے سے وہ یہ بچھتے تھے کہ جارااصل کام ایک تھی سے میں میں لگنا ہے اورانہیں ان نمازوں کے لئے جمع ہوتے تھےخودانہیں نمازوں کا کتناشوق تھااور دوسروں کونماز کی کتنی ترغیب خداوندی ہے دوسرے حکم میں اور ایک عمل صالح سے دوسرے عمل میں لگنا ہے اور انہیں ان اعمال كاحكم دياجا تاتها كهوه ايمان اورايماني صفات كويكا كرين علم اورعلم والےاعمال كو پھيلائيں اوراللہ کے ذکر کوزندہ کریں اور دعا کواوراس کی قبولیت کی شرا نظ کو قائم کریں چنانچہوہ کس طرح سے ان اعمال کی وجہ سے اپنے دنیاوی مشاغل کوچھوڑ دیا کرتے تھے ایسامعلوم ہوتا تھا کہ انہیں ظاہری شکلوں کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے بلکہ وہ تو اس ذات سے براہ راست فائدہ حاصل کرتے ہیں جوتمام چیزوں اور شکلوں کو پیدا کرنے والی اوران میں تصرف کرنے والی ہے۔

## ايمان كيلئے حضرت سلمان رضى اللّٰدعنه كا سفر

ابوالطفیل عامر بن واثلة نے بیان کیا مجھ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں جی والوں میں سے تھا اور میرے قصبہ والے چتکبرے گھوڑے کی عبادت کرتے تھے اور میں سمجھتا تھا کہ یہ سی حقیقت پرنہیں مجھے بتایا گیا جس دین کا تو طلب گاروہ مغرب کی سمت میں ہےتو میں نکل پڑاحتیٰ کہ میں موصل کی سرز مین کے قریب پہنچے گیا میں نے وہاں کےسب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھاتو مجھےایک عبادت خانہ میں رہے والے ایک آ دمی کا بتایا گیا میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا میں مشرق کا آ دمی ہوں اور خیر کی طلب میں آیا ہوں۔ اگر آپ مناسب مجھیں تو میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کی خدمت کروں اور اللہ تعالیٰ نے جوعلم آپ کوعطا فر مایا ہے آپ مجھے سکھا ئیں؟ اس نے کہا درست ہے پھراس نے میرے لئے غلہ سر کہاور زیتون جاری کرا دیا جیسااس کے لئے جاری تھااس طرح جب تک اللہ تعالی نے جاہا میں اس کے ساتھ رہا پھراس کی موت آپڑی جب اس کا انتقال ہونے لگا تو میں اس کے سر ہانے بیٹھ کررونے لگا۔اس نے کہا کس وجہ سے روتے ہو؟ میں نے کہامیں نے خیر کی تلاش میں اپناوطن حچوڑ اتو اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی صحبت عطاکی اور آپ نے مجھے اچھے طریقہ سے رکھا اور جوعلم اللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا کیا

۳۸۷ میں نہیں جانتا کہاب ہور بی کیا وہ مجھے سکھایا اور اب آپ پر موت طاری ہور بی کیا وہ میں نہیں جانتا کہاب میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہاتم فلاں فلاں مقام پر میرے بھائی کے پان چلے جانا اور اسے میراسلام کہدکراہے بتانا کہ میں نے تمہیں اس کی طرف آنے کی وصیت کی تھی اور اس کی صحبت میں رہنا ہے شک وہ حق پر ہے ۔ پس جب وہ فوت ہو گیا تو میں چل پڑا حتی کہ وہاں پہنچ گیا جہاں کا اس نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے کہا آ پے کا فلاں بھائی آ پکوسلام کہتا تھا اس نے کہااوراس پر بھی سلام ہو۔ اس کا کیا ہوا؟ میں نے کہاوہ فوت ہو گیا ہےاور میں نے بوراقصه سنایا پھراسے بتایا کہاس نے مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کا تھم کیا تھا چنانچہاس نے مجھے قبول کرلیااورا چھے طریقہ ہے رکھااور مجھ پرای طرح کا (سامان ضرورت) جاری کرادیا جیسا دوسروں کے لئے مقررتھا۔جب اسے موت آنے لگی تو میں اس کے سر ہانے بیٹھ کر رونے لگا تو اس نے یو چھا تجھے کیا چیز رلاتی ہے؟ میں نے جواب دیا۔ میں اپنے ملک سے آیا اوراللہ تعالیٰ نے مجھے فلال کی صحبت عطا کر دی اوراس نے مجھے اچھے طریقہ سے رکھا اور جوالله تعالیٰ نے اسے علم عطا کیا تھااس نے مجھے سکھایا۔ پھر جب اس کی موت آنے لگی تواس نے مجھے آپ کی طرف آنے کی وصیت کی ۔ چنانچہ آپ نے مجھے اچھے طریقہ سے رکھا اور الله تعالیٰ نے جوعلم آپ کوعطا کیا ہے وہ مجھے سکھایا اور اب آپ کی موت آنے لگی ہے تو میں نہیں جانتا کہ میں کہاں جاؤں؟ اس نے کہاتم روم میں داخل ہونے کے راستہ کے مقام پر میرے بھائی کے پاس چلے جانا اس کے پاس جاکراہے میراسلام کہنا اور بتانا کہ میں نے تمہیں اس کی صحبت میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ پھرتم اسی کی صحبت میں رہنا کیونکہ وہ حق پر ہے۔ جب وہ فوت ہو گیا تو میں چل پڑاحتیٰ کہ جوآ دمی اس نے بتایا تھا وہاں پہنچے گیا اوراس سے کہا آپ کا فلال بھائی آپ کوسلام کہتا تھا اس نے کہا وعلیہ السلام اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا وہ فوت ہو گیا ہے اور اسے اپنا سارا قصہ سنایا اور بتایا کہ اس نے مجھے آپ کی صحبت میں رہنے کا حکم کیا ہے تو اس نے مجھے قبول کر لیا اور مجھے ا چھے طریقہ سے رکھااور جوعلم اللہ تعالیٰ نے اسے دیا تھا مجھے سکھایا۔ جب اس کوموت آنے لگی تو میں اس کے سر ہانے بیٹھ کررونے لگا اس نے پوچھا

کس وجہ سے روتے ہو؟ میں نے اسے اپنا قصہ سنایا پھر کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحبت

وجا کی اوراب آپ کوموت آ رہی ہے اور میں نہیں جانتا کہ میں کہا ہے جاؤں؟اس نے کہا کہیں نہ جانا کیونکہ اب حالت ہیہ ہے لہ یں 10 دن دیں ہوں ہوں ہوں کے اپنے کے حالا صلاحین السلام کے دین پر باقی ہولیکن بیرتہامہ کی سرز مین میں ایک نبی کے آنے کے حالا صلاحین تھے اس سے اس سے یو چھنا اور السامی کہیں نہ جانا کیونکہ اب حالت رہ ہے کہ میں کسی آ دمی کونہیں جانتا خود حضرت عیسیٰ علیہ روم میں جانے کے لئے اہل حجاز کے تاجروں کا راستہ وہی تھا۔لہذا اہل حجاز میں ہے جو تیرے پاس آئے اس سے یو چھنا کیاتم میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ پس جب وہ تختبے بتائیں کہان میں وہ شخصیت آ چکی ہے تو اس کے پاس چلا جانا وہ وہی ہے جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی اور اس کی نشانی پیہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اور وہ ہدیہ سے کھائے گا۔صدقہ نہیں کھائے گا۔ چنانچەاس كاانتقال ہوگيا اور ميں اس كى جگه پررہا جوبھى ميرے ياس ہے گزرتا ميں اس سے یو چھتا کہتم کون سے علاقہ سے آئے ہو۔ یہاں تک کہ مکہ والوں میں سے پچھلوگ میرے پاس سے گزرے تو میں نے ان سے بوچھا کون سے ملک سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حجازے ۔میں نے یو چھاتم میں کوئی ایسا آ دمی سامنے آیا ہے جو سمجھتا ہو کہ میں نبی ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے کہا کیا تہ ہیں یہ منظور ہے میں تم میں ہے کسی کااس شرط پر غلام بن جاؤں کہوہ مجھےا ہے بیچھے سواری پر بٹھا لے اور مجھے بچے کھیج ٹکڑے کھلا تار ہے اور اس طرح مکہ پہنچا دے جب وہ مجھے مکہ لے جائے تو اس کی مرضی ہے جاہے تو مجھے بچے وے اور جا ہے تواہیے پاس ر کھے۔ان میں ہے ایک نے کہامیں تیار ہوں تو میں اس کا غلام ہو گیا وہ مجھےا بنے ساتھ بٹھانے لگااور فکڑے کھلانے لگاحتیٰ کہ میں مکہ آ گیا۔ جب میں مکہ آ گیا تو اس نے مجھے دوحبشیوں کے ساتھ اپنے باغ میں تھہرا دیا پھر میں ایک دفعہ نکلا اور مکہ میں گھو ما تو میرے ملک والوں کی ایک خاتون ملی تو میں نے اس سے یو چھااور گفتگو کی \_معلوم ہوا کہ اس کے غلام اور گھر والے سب مسلمان ہو چکے ہیں اور میں نے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا تو اس نے بتایا کہ جب مکہ کی چڑیاں چہکتی ہیں تو آپ اینے اصحاب کے ساتھ حطیم میں بیٹھتے ہیں حتیٰ کہ جب فجر روشن ہو جاتی ہے تو متفرق ہو جاتے ہیں تو میں اس رات آتا جاتا رہا اس وجہ سے کہ میرے ساتھی کہیں مجھے غائب نہ

۳۸۹ میر کارید میں تکلیف ہے پس ۱۲۰ میر کی پیش تکلیف ہے پس بین تومیں مستمجھیں۔انہوں نے پوچھاتمہیں کیا ہے؟ میں نے کہا میر۔ جب وہ گھڑی آئی جس کااس نے مجھے بتایاتھا کہاس میں آپتشریف فرج ہوتے ہیں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ حطیم میں اپنی جا در کمرو گھٹٹوان کے گرد با ندھ کر بیٹھے تھے اور آپ کے اصحاب سامنے بیٹھے تھے۔ میں آپ کے بیچھے سے گیا تو ای آپ نے میرا مقصد جان لیا اور اپنی حیا در چھوڑ دی اور وہ گریڑی تو میں نے آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت و مکھ لی۔ میں نے دل میں کہااللہ اکبریہ ایک نشانی ہوگئی۔ پھر جب آگلی رات آئی تو میں اسی طرح کیا جب گذشتہ رات کیا تھا تا کہ میرے ساتھی مجھے نہ ٹوکیں ۔ میں نے کچھ مجوریں جمع کیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آ وری کا وفت آیا میں نے تھجوریں آپ کے سامنے رکھ دیں۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے میں نے کہا صدقہ ہے۔آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کھاؤ! اور اپنا ہاتھ نہ بڑھایا میں نے دل میں کہااللہ اکبریہ دونشانیاں پوری ہوگئیں جب اگلی رات آئی تو میں کچھ کھجوریں جمع کیں پھرآپ جس وقت تشریف رکھتے تھے اس میں آیا اور تھجوریں آپ کے سامنے رکھ دیں۔آپنے یو چھا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہدیہ ہے تو آپ نے بھی تناول فرمائیں اوراصحاب نے بھی میں نے کہا اہمد ان الا اللہ الا اللہ وائک رسول اللہ (میں گواہی دیتا ہوں کہاں تند تعالیٰ کے سواکوئی معبور نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ) تب رسول اللہ صلی اللّٰدعليه وسلم نے ميرا ما جرا دريا فت فر مايا تو ميں نے آپ کو بتا ديا اس وقت رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم نے مجھ سے فر مايا'' جااوراپے آپ کوخريد لے''ميں اپنے مالک کے پاس گيا اور کہا تم مجھے بیج دو۔اس نے کہا درست ہے میں تجھے تیرانفس اس کے عوض بیچیا ہوں کہ تو مجھے تھجور کے سو درخت کاشت کر دے جب وہ پھل اٹھا ئیں اوران کا پھل واضح ہو جائے تو گھلی کے برابرسونالا دلے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو بتایا آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا اس نے جو ما نگاہے وہ دینے کا وعدہ کرلوا ورمیرے پاس اس کنوئیں کے یانی کاایک ڈول لاؤجس ہےاس باغ کو یانی دیاجا تا ہے۔پھر میں مالک کے پاس گیا اور اس سے اپنا آپ خرید لیا اور جواس نے مانگا تھا اس کی شرط منظور کرلیا اور اس

۳۹۰ میں کے پانی کاایک ڈول لایا جس سے باغ کوسیراب کیا جاتا تھا۔ وہ پانی نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں لایا بورسول الله ی الله سیدر سے اسے ایک درخت کھی فرمائی اور میں نے جا کراس پانی سے درختوں کولگایا۔الله کی قشم ان سے ایک درخت کھی فرمائی اور میں نے جا کراس پانی سے درختوں کولگایا۔الله کی مصلی الله علیہ وسلم کی خدمت کا کارس کے میں نے کہ کے میں نے کہ کے میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت کارس کارس کے میں نے کہ کارس کی خدمت کارس کی کارس کی خدمت کارس کی کارس کی خدمت کارس کی خدمت کارس کی خدمت کارس کی خدمت کارس کی کارس کی خدمت کارس کارس کی کارس کارس کی کارس کارس کی ک الله عليه وسلم كى خدمت ميں لايا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اس ميں ميں الله عليه وسلم ضا نَع نہیں ہوا۔ پھر جب کھجوروں کا کھل واضح ہو گیا میں نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااورانہیں خبر دی کہ تھجوروں کا کھل واضح ہو چکا ہےتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے خصلی کی مقدارسونا منگایا اور مجھے عطا فرمایا۔ میں اس سونے کواپنے مالک کے پاس لے گیااوراہے تراز و کے ایک پلہ میں رکھااوراس نے اپنی شھلی دوسرے پلہ میں رتھی۔ اللہ کی قتم وہ پلہ زمین سے نہاٹھا پھر (بقایا کو) میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا تو فرمایا اگرتم اس سے اتنے اتنے وزن کی شرط کر لیتے تو بھی پیکڑااس پر بھاری ہوجاتا پھرمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آپ کے ساتھ رہے لگا۔ ابوالطفیل البکری کہتے ہیں حضرت سلمان الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ وہ اصھان کے شہرجی کے رہنے والے تھے۔ میں رہ رہاتھا کہ اللّٰد تعالیٰ نے میرے ول میں ڈالا کہ آسانوں اور زمین کوئس نے بیدا کیا؟ تو میں ایک آ دمی کے پاس گیا جولوگوں سے بات نہیں کرتا تھا۔بات کرنے سے تنگ ہوتا تھا۔میں نے اس سے پوچھا کون سا دین افضل ہے؟ اس نے کہاتم پیہ بات کیوں پوچھتے ہو۔ کیا تواپنے والد کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرنا جا ہتا ہے؟ میں نے کہانہیں کیکن میں پہ جاننا جا ہتا ہوں کہ آسانوں اور زمین کا رب كون ہے اور افضل دين كون ساہے؟ اس نے كہا ميں اس كے جواب كے لئے موصل كے راہب کے علاوہ کسی کومناسب نہیں جانتا تو میں اس راہب کی طرف چل پڑا۔وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ دنیا ہے کنارہ کش ہو چکا ہے دن کوروز ہ رکھتا ہے اور رات کوعبادت کرتا ہے۔ میں بھی اسی کی طرح عبادت کرنے لگا اور اس کے ہاں تین سال رہا پھراس کا انتقال ہونے لگا تو میں نے یو چھا مجھے تم کس کے ہاں جانے کی وصیت کرتے ہو؟ کہا میں اہل مشرق میں ہے کسی کواس راہ پرنہیں یا تا جس پر میں ہوں للبذاتم اس جزیرہ سے آ گے ایک راہب ہے تم اس کے پاس جانا اور اسے میراسلام کہنا ہیں میں اس کے پاس گیا اور اسے اس کے سلام

روی رہیں ہے۔ اس کے ہاں بھی میں تین سال رہا پھروہ فوت ہونے ۔ پہنچائے اور بتایا کہوہ فوت ہو گیا ہے۔اس کے ہاں بھی میں تین سال رہا پھروہ فوت ہونے لگا تو میں نے پوچھا۔آپ مجھے کس کے پاس جارہے کا حکم فرمائے جی ؟ کہا میں زمین والول میں ہے کسی کواس راہ پرنہیں یا تا جس پر میں ہول سوائے عموریہ کے ایک والرہ ہے کے جب بہت بوڑھا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ تو اس کے پاس پہنچ پائے گا یانہیں؟ پس میں اس کے کے پاس گیامیں اس کے ہاں تھمراوہ تو بڑا خوشحال آ دمی تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت آیا۔ میں نے اس سے یو چھا آپ مجھے کہاں جانے کی وصیت کریں گے؟ اس نے کہا میں زمین والوں میں ہے کسی کواس وین پرنہیں پاتا جس پر میں ہوں کیکن تو ایسا زمانہ پائے گا جس میں ایک آ دمی حضرت ابراہیم علیہ السلام والے گھرسے نکلے گااور میں نہیں سمجھتا کہ تو اس کا ز مانہ پائے گا۔لیکن میں امیدر کھتا ہوں کہ میں اسے پاؤں گا۔لہٰذااگر تواس کے ساتھ ہونے پر قا در ہو سکے تو کرلینا کیونکہ سچا دین اس کا ہوگا اور اس کی نشانی پیہے کہ اس کی قوم کہے گی پیہ جا دوگر ومجنون اور کا ہن ہے اور وہ نبی ہدیہ کے مال سے کھائے گا صدقہ سے نہیں کھائے گااوراس کے کندھے کی زم ہڈی کے پاس نبوت کی مہر ہوگی ۔پس میں ان حالات میں تھا كه مديند سے ايك قافله آيا۔ ميں نے يو چھاتم كون ہو؟ انہوں نے كہا ہم مدينه والول ميں سے ہیں اور ہم تجارت پیشہ لوگ ہیں ہمارا گز ربسر تجارت سے ہوتا ہے کیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام والے گھرسے ایک آ دمی نمودار ہوااوروہ اپنی قوم سے لڑائی کرتا ہوا ہمارے ہاں آیا ہے ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ آ دمی ہماری تجارت میں رکاوٹ نہ بن جائے کیکن اس نے مدینہ کو سنجال لیا ہے۔ میں نے یو چھالوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہالوگ کہتے ہیں یہ جادوگر ہے۔ مجنون ہے اور کا بن ہے۔ میں نے کہا یہتو سچی نشانی ہےتم مجھے اپنے امیرے ملوا وُ تو میں اس کے پاس گیا اور اس سے کہا مجھے مدینہ تک لے چلو۔اس نے کہا تو مجھے کیا دے گا؟ میں نے کہا میں آپ کو دینے کے لئے کوئی چیز نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ میں آپ کا غلام ہوں ۔اس پر وہ مجھے سوار کر کے ساتھ لے گیا جب مدینہ آگیا تو اس نے مجھے تھجوروں کے باغ میں رکھ لیا اور میں اس کے باغ کو یانی دیتا تھا جیسے اونٹ یانی کھینچتا ہے حتیٰ کہ اس وجہ سے میری پیٹھ اور سینہ زخمی ہو گئے اور مجھے کوئی آ دی نہیں ملتا تھا جومیری بات سمجھے حتی کہ ایک فارسی بڑھیا یانی لینے آئی ۔اس سے میں نے بات کی تو وہ میری بات

۳۹۲ هجھ گئی تب میں نے اس سے کہاوہ آ دمی کہاں ہے جو (نیادین کیگر) آبیا ہے؟ مجھے اس کا پیۃ بتا۔اس نے کہاوہ صبح سورے تیرے یاس ہے گزرے کا جبکہ وہ دن کے شری میں صبح کی نماز پڑھتا ہے۔ پس میں گیا اور کھجوریں جمع کیں جب صبح ہوئی تو میں گیا اور کھجوریں انہیں بیش کیں۔انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ میں نے اشارہ کیا کہ صدقہ ہے تو فرمایا ان کے پاس لے جاؤ۔آپ کے اصحاب آپ کے پاس بیٹھے تھے۔انہوں نے کھائیں آپ نے نہ کھائیں ۔ میں نے کہا بینشانی پوری ہوگئ ۔ جب اگلا دن تھا تو میں تحمجوریں لے گیا۔ یو چھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہدیہ ہے تو آپ نے تناول فر مائیں اور اسے اصحاب کوبلایا انہوں نے بھی کھائیں چھر آپ نے مجھے مہر نبوت دیکھنے کی کوشش کرتے ديکھانوسمجھ گئے اوراپنی جا درمبارک ہٹادی۔میںمہر نبوت کو چو منےاور چیٹنے لگا تو فر مایا تخھے کیا۔ آپ نے یو چھاتو میں نے اپناوا قعہ سنا دیا پھرفر مایاتم نے ان سے شرط کی تھی کہتم ان کے غلام ہو۔اب اپنے آپ کوان سے خریدلو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تین سو تھجور کے درختوں کے لگانے اور حالیس او قیہ سونے کے بدلہ خریدلیا کہ اس کے بعدوہ آزاد ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا بودے لگا ؤ تو حضرت سلمان نے لگا دیتے پھر جا كركنوئيل ميں ڈول ڈالوجب وہ بھرجائے تو تھینچ لو پس جب ڈول بھرتا تو خود بخو داویراٹھ آتا پھر پودوں کی جڑوں میں ڈال۔حضرت سلمان نے ابیا ہی کیا تو بہت جلدی پودےلگ گئے سب نے کہا سبحان اللہ ہم نے اس جیسا غلام نہیں دیکھا۔ بے شک اس غلام کی عجیب شان ہےاورلوگ اس پرجمع ہو گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کوسونے کی ایک مکڑی دی تو اس میں سے حیالیس او قیہ سونا تھا۔

ابوالنھدی کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ مجھے دیر سے زیادہ مالکوں نے خریداو بیچا۔(۳۱۳روثن ستارے)

## عدالت فاروقي ميں ايک ايمان افروز واقعه

اميرالمونين حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كى عدالت عاليه ميں ايك مقدمه پيش ہوا۔ دوخوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریا دکی اے امیر المومنین اس

سوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کوٹل کردیا ہے۔اس ظالم قائل کے ہماراحق دلوائے۔آپ ً نے دعویٰ سننے کے بعدملزم کی طرف دیکھااور دریا فت فرمایا کہ تُو اپنی صفائی میں کہا کہتا ہے؟ ملزم نے عرض کی ہاں امیر المومنین بیجرم واقعی مجھ سے صا در ہوا ہے میں نے روں ہے ایک پھراسے مارا تھا جس ہےوہ ہلاک ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم ٹنے فر مایا گویا تُو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ملزم ہاں امیر المونین! بیجرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ نے فر مایا پھرتم پر قصاص لا زم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ملزم نے جواب دیا آقا مجھے آپ ا کے حکم اور شریعتِ مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں البتہ میں ایک گذارش کرنا جا ہتا ہوں ۔ ارشاد ہوا بیان کرو ےعرض کی تنین دن کی مہلت حامتا ہوں یتین دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤل گا عظیم قائدنے کچھ دریسر جھکا کرسوچاغور کے بعدسراوپراٹھایا اور فرمایا اچھا کون ضامن ہوگاتمہارا کہتم واقعی وعدہ کوایفا کرنے کے لئے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کرخون کابدلہخون ہے دو گے۔عمر فاروق کے اس ارشاد پراس جوان رعنانے پُر امیدنظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ کے بعد حضرت ابو ذرغفاریؓ کے متدین پُرنور چہرے پرنگا ہیں گاڑتے ہوئے اشارہ کر کے کہا یہ میری ضانت دیں گے ۔خلیفۃ الرسول نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا ہے شک میں ضانت دیتا ہوں کہ نو جوان تین دن بعد پیمیل قصاص کے لئے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔اس ضمانت کے بعدملزم کوچھوڑ دیا گیا۔ دو دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا جلیل القدرصحابہ اورمشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے ۔ دونوں مدعی بھی آ گئے ۔حضرت ابو ذرغفاری بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔جوں جوں وقت گزرتا جار ہاتھا۔صحابہ کرام گااضطراب بڑھتا جار ہاتھا کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آرہا تھا اور صحابہ گوا بوذر گی نسبت پریشانی ہونے لگی ایک دومرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا مگرانہوں نے ہرمرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر تین یوم گزر گئے اورملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت بوری کروں گا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچا تک ایک طرف سے ملزم دربار میں آ حاضر ہوا اس کاجسم پینے سے شرابور تھا۔

ججرے برگردجم چکی تھی۔ مسلسل بھا گئے ہے اس کی سانس پھول گی تھی ہیں نے آتے ہی سلام کیااور عرض کی اللہ تعالیٰ کا جو تھم ہے بجالا یا جائے ۔امانت کی سپر دگی: آپ یکن اللہ عنہ کے کیااور عرض کی اللہ تعالی کا جو م ہے جولایا جا ہے۔ وہ سے پر مریخ کیا تھا کی واقعہ دریافت کرنے پرملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت امانت والے کے سپر دکرنے گیا تھا کی واقعہ دریافت کرنے پرملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت امانت والے کے سپر دکرنے گیا تھا کی واقعہ یوں ہے کہ میراایک حجومٹا بھائی ہے۔والدفوت ہو گیا موت سے پہلے اس نے میرے پاسؑ میرے چھوٹے بھائی کے لئے پچھسونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپر دکر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا اس لئے میں وہ سونا اس کے سپر دکرنے گیا تھا۔الحمد للہ میں نے امانت اس کے سپر دکر دی جس کی وہ تھی۔ امیرالمومنین رضی الله عندنے ابوذ رغفاری رضی الله عندے یو چھا کہ آپ نے اس کی

ضانت كيون دى تقى كيابية پكاواقف تقا؟

انہوں نے کہا کہ میرااس ہے کو کی تعلق نہ تھا صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پُر امیدنگاہوں ہے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہا گر بھرے مجمع میں بھی میں اس کی ضانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آ دمیوں میں ہے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا۔اس لئے میں نے اس کی ضانت دی حالانکہ میں اے بالکل نہ جانتا تھا نہ مجھے بیمعلوم ہے کہ بیکہاں رہتا ہے بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین ولا دیا تھا کہ وعدہ کا پکا ہے اور میں نے صانت دے دی ۔ یہ بات بن کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے مدعیوں نے التجا کی کہا ہے المومنین ! مم نے اینے باب کا خون معاف کردیا۔ (ماہنامہ 'محاس اسلام' ملتان)

# روح ایمان بوری قوم کی مدایت کا ذر بعیه بینانی لڑ کے کی راہب سے ملا قات

بادشاہ کے کل اور ساحر کے مکان کے درمیان ایک راہب یعنی حق پرست عیسائی عابد ر هتا تقااس ز مانه میں حضرت عیسلی علیه السلام ہی کا دین دین حق تھا۔اور بیرا ہب اسی پر قائم تھااور عبادت گزارتھا۔ایک مرتبلز کااس راہب کے پاس چلا گیااوراس کی باتوں اوراس کے طریقوں کو دیکھے کر بہت مسرور ہوا اور اس کے پاس آنے جانے لگا۔تو اب ساحراور بادشاہ کے ہاں مقررہ وقت میں آ مدورفت میں تاخیر ہونے یروہ لڑکے پر برافروختہ اور ناراض ہوئے ۔ لڑکے نے راہب ہے اس کی شکایت کی ۔ راہب نے کہا کہ اس معاملہ کے مخفی رکھنے کی صرف بیصورت ہے کہ جب بادشاہ باز پرس کرے تو بیرعذر کر دینا کہ ساح کے ہاں در ہوگئ اور جب ساحر ناراض ہوتو ہے کہدینا کہ بادشاہ کے پاس تاخیر ہوگئی۔

### راہب کے سیے ہونے کا ثبوت

غرض پیسلسلہ کچھ عرصہ تک یونہی جاری رہا کہ ایک مرتبہ لڑکے نے دیکھا کہ راہ میں ایک بہت ہیبت ناک اورعظیم الجثہ درندہ لوگوں کی راہ رو کے ہوئے ہے اورکسی کو بیہ جرات نہیں ہوتی کہ وہ اس کے سامنے ہے گز ر جائے ۔لڑکے نے سوحیا کہ یہ بہترین وقت ہے اس بات کا کہ میں جانچ کروں آیا ساحر کا ندہب سچاہے یا راہب کا دین۔ بیسوچ کراس نے ایک پھراٹھایا اور کہنے لگا خدایا اگر تیرے نز دیک ساحر کے مقابلہ میں راہب کا دین سچا ہے تو میرے اس پھر سے اس جانورکو ہلاک کردے یہ کہہ کراس نے جانورکو پھر مارا۔ پھر کا لگناتھا كەدەدىي ہلاك ہوگيا۔ لڑكاچل ديااوررا ہب سے سارا ماجرا جاكرسنايا۔ را ہب نے كها مجھے ڈرے كہتم آ زمائش میں ڈالے جاؤگے۔ دیکھووہ وفت آئے تو میراذ كرنہ كرنا۔

۳۹۲ کی کرامات سور کا کرامات کی کرامات اور کہنے گئے کہ اس کو جیب فرھ کی میں اور کہنے گئے کہ اس کو بجیب فرھ کی میں آتا ہے۔ بیان کراس کے پاس اندھے اور کوڑھی آنے گئے اور انہوں نے کہا کہ اپ علم کے اللاہ زور ہے ہم کواحیما کر دووہ خدا کے فضل ہے اچھا کر دیتا تھا۔ بادشاہ کا ایک درباری مصاحب نابینا ہو گیا تھااس نے جولڑ کے کا جرحیا سنا تو تحفہ تھا کف کا بہت بڑا سامان لے کراس کے پاس آیااور تخفے پیش کرتے ہوئے بینا کردینے کی درخواست کی لڑکے نے جواب دیامیں کچھنہیں ہوں اور نہ مجھ میں بیطاقت ہے بلکہ شافی مطلق تو خدائے واحدہ پس اگر تو ایمان لے آئے اوراس واحد یکتا کے سواکسی کی پرستش نہ کرے تو میں ضرور تیری سفارش کے لئے دعا کروں گا۔ درباری مین کرخدائے واحد پرایمان لے آیا اور بت پرستی سے تائب ہوکردین عیسوی جواس وقت دین حق تھااختیار کرلیا۔اللہ تعالیٰ نے اس کوشفاعطا فر مائی اوروہ بینا ہو گیا۔

## لڑ کے کے ایمان کی خبر ہا دشاہ تک پہنچے گئی

ا گلے دن جب وہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے نابینا کو بینا یایا۔تب بادشاہ نے سوال کیا کہاہے بینا ہونے کی حقیقت بیان کر۔اس نے جواب ویا میرے رب نے مجھ کو شفا بخش دی۔ کا فر بادشاہ نے کہا تیرارب تو میں ہوں۔ کیا میں نے تجھ کواچھا کر دیا؟ درباری نے جواب دیانہیں۔ تیرے اور میرے کل جہان کے برور دگارنے اچھا کر دیا۔ بادشاہ نے غصہ میں آ کر کہا کیا میرے سوابھی کوئی تیرارب ہے؟۔ درباری نے کہا ہاں۔اللہ تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے۔تب بادشاہ نے اس درباری کوطرح طرح کے عذاب میں مبتلا کیا۔ آخراس درباری نے لڑکے کا ماجرا کہدسنایا۔

## لڑ کے کی آ زمائش اور کا میا بی

بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ توسحر کے ذریعہ سے ا ندھوں کو بینااورمبروص وجذا می کوشفا دیتا ہے۔لڑ کے نے کہا مجھ میں پیرطافت کہاں۔ بیتو الله تعالیٰ رب العالمین کے شفادینے سے شفایاب ہوتے ہیں۔ با دشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ بھی تیرااورکوئی رب ہے؟ لڑ کے نے کہاوہ خدا جوواحد یکتا ہے۔ تیرااورمیرا دونوں کا

۳۹۷ میں مبتلا کرنا شروک کر دیا۔ آخراس نے رب ہے۔ تب بادشاہ نے اس لڑکے کوعذاب میں مبتلا کرنا شروک کر دیا۔ آخراس نے راہب ہے متعلق تمام واقعہ کہدسنایا۔تب بادشاہ نے راہب کو بلایا اور آس محبور کیا کہوہ راہب سے من اور تعد ہد حدید ہے۔ دین حق سے پھر جائے۔ مگر راہب نے کسی طرح اس کو قبول نہیں کیا۔ تب بادشاں ہے نے راہب کے سریرآ را چلوا دیا اوراس طرح اس کوشہید کرڈ الا۔

## لڑ کے کوئل کرنے میں بادشاہ کی نا کامی

ابلا کے سے کہا کہ تو راہب کے دین سے پھر جا۔ لڑکے نے بھی صاف انکار کر دیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو بہاڑ کی چوٹی پر لے جا کروہاں سے گرا دو کہ یاش یاش ہوجائے۔ جب سرکاری آ دمی لڑ کے کو پہاڑ پر لے کر چڑ ھے تو لڑ کے نے دعا کی۔ الہی تو ان لوگوں کے مقابلہ میں میرے لئے کافی ہوجا۔ چنانچہاسی وقت پہاڑ زلزلہ میں آ گیااورسر کاری آ دمی گر کر ہلاک ہو گئے اورلڑ کا سیجے سالم نج کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے بیدد یکھا تو کہا کہ تیرے ساتھ والے کہاں گئے۔ لڑکے نے کہا خدانے ان کے مقابلہ میں میری مدد کی۔ تب بادشاہ نے غضبناک ہوکر حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور دریا میں لے جا کرغرق کر دو۔سرکاری آ دمی اس کودریا کے نیج میں لے کر پہنچے تو لڑ کے نے پھروہی دعا کی۔خدایاان سے مجھ کونجات دے۔فورا ہی دریامیں جوش آیا اور وہ سب غرق ہوگئے اورلڑ کا پیج گیا اور سیح سلامت بادشاہ کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ با دشاہ نے بھروہی سوال کیا اورلڑ کے نے بھروہی جواب دیا۔

## لڑ کے کی شہادت اور پوری قوم کامسلمان ہونا

ابلاكے نے كہا كەاب بادشاہ اس طرح توجھ ير برگز كاميابي حاصل نبيس كرسكتا البت جوتر كيب ميں بتاؤں اگراس كواختيار كرے توبے شك تو مجھ كوتل كرسكتا ہے۔ بادشاہ نے لڑ كے سے وہ تدبیر دریافت کی ۔لڑ کے نے کہا تو شہر کی تمام مخلوق کو بلند جگہ پر جمع کر جب سب جمع ہو جاویں تو اس وقت مجھ کو درخت پر لاکا دینا اور میرے ترکش سے تیر لے کر اور پیر پڑھ کرمیرے سینہ پر تیر مارنا۔بسم اللہ رب الغلام اللہ کے نام پر جواس لڑ کے کا پروردگار ہے تب میں مرسکتا ہوں۔بادشاہ نے لڑ کے کے قول پڑمل کیا اور جب تمام شہر جمع ہو گیا تو لڑ کے کوسولی پراٹ کا کراور لڑ کے کی بتائی ہوئی عبارت پڑھ کراس کے تیر مارااورلڑ کا تیر کھا کر جاں بجق ہوگیا مخلوق نے جو ۳۹۸ همالا کے ایک دم ہآ واز بلندنعرہ لگایا۔ امنا برب الغلام۔ المھا ہم الاکے میں الغلام ہم لاکے کے بروردگار برایمان لے آئے اورسب نے دین عیسوی جواس وقت دین حق تھا تھول کرلیا۔

قوم کوجلانے کے لئے خندقوں کا نتظام

بادشاہ پوری قوم کی بیرحالت دیکھ کر جامہ سے باہر ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ شہر کے ہر ا یک محلّه گلی کوچه میں خندقیں کھودواوران میں خوب آ گ د ہکا ؤ \_ پھر ہرمحلّہ کے لوگوں کوجمع کرو اوران سے کہو کہاس دین سے باز آ جا کیں۔جو باز آ جائے اس کو چھوڑ دواور جوا نکار کرتا جائے اس کود بکتی آگ میں ڈالتے جاؤ لوگ جوق درجوق جمع ہوتے تھے اور دین حق سے باز نہ رہے کا قرار کرتے اور بخوشی دہکتی آ گ میں ڈالے جاتے تھے اوراس جان کسل اور ہولنا ک نظارہ کو بادشاہ اور اس کے مصاحبین مسرت کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ ایک عورت لائی گئی جس کی گود . میں شیرخوار بحد تھا۔عورت بحد کی محبت میں جھچکی ۔فورا بچہنے کہاا مال صبر سے کام لے اور بے خوف خندق میں کو د جااس کئے کہ بلاشہ توحق پر ہے اور پیظالم باطل پر ہیں۔

#### اس قصه کا درس

علامه ابن کثیرؓ نے بحثیت ایک مؤرخ یہ ٹابت کیا ہے کہ بلاشبہ اس نوعیت کے متعدد واقعات پیش آ چکے ہیں جواپنے مفہوم' مراد اور مقصد کے لحاظ ہے سب ہی اس سورة بروج كى آيات كےمصداق بن سكتے ہيں۔اورتمام واقعات كا حاصل اگر تفصيلات اور جزئیات کونظرانداز کر دیا جائے تو ایک ہی نکلتا ہے اور وہ یہ کہ حق پرست جماعت کے حصه میں ابدی کا مرانی اورسریدی فو زوفلاح اور ظالم اور باطل پرست جماعت دنیا میں بھی خائب و خاسر ہے اور آخرت میں ابدی جہنم نصیب ہے۔تو نزول قر آن کے وقت اہل عرب ان میں ہے بعض یا کسی ایک واقعہ ہے ضرور آگاہ ہوں گے۔اس لئے کفار مکہ کو بیآیات سنائی کئیں۔ جب کہ وہ مسلمانوں پر ہرطرح کےظلم تو ژرہے تھے اور مکہ کے مشرکین سردارا پنی آنکھوں کے سامنے مظلوم مسلمانوں پرظلم کرارہے تھے۔اگر انہوں نے اصحاب اخدود کے گذشتہ واقعات سے عبرت حاصل نہ کی اور اپنی حرکات سے بازنہ آئے توان کوبھی ہلاکت ولعنت خداوندی ہے دو جا رہونا پڑے گا۔ (فوائدالقرآن)

## besturdubooks. Wordpress.com ا تناع سنت کی برکت سے سلسلہ امدادیہ والول كيلئة دوخوشخبريال

تحكيم الامت حضرت تقانوي رحمه الله فرمات بين حضرت حاجي صاحب كاوا قعه يادآيا وہ فرماتے ہیں کہ مجھ برکئی فاقے گزرے کوئی ذریعینہیں تھاایک دوست متمول تھےان سے میں نے کہا مجھے یا کچے رویے قرض دے دیجئے انہوں نے انکار کر دیا۔ ع ویکھتاتھامیں کہتہی نے اشارہ کرویا

اس يرميس نے الله كى رضا يرراضى موتے موئے صبركيا ميس نے سوچا الله تعالىٰ كو یونہی منظور ہے آخر کار جب بھوک نے بہت ستایا تو میں نے دو پھراٹھائے بیٹ پر باندھ کئے فرماتے ہیں کہ پھر کا پیٹ پر با ندھنا تھا کہ آئیسیں روشن ہوگئیں دل روشن ہوگیا۔ایسے معلوم ہوا کہ جیسے دل پرسکینہ نازل ہور ہی ہے میرسب انتاع سنت کی وجہ سے تھا اس حالت میں مجھے بشارت ہوئی میں نے ویکھا کہ دونو جوان حسین وجمیل ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لئے ہوئے میری طرف سامنے سے مسکراتے ہوئے چلے گئے و حضرت کے خادموں نے کسی وقت یو چھا حضرت آپ نے کیا و یکھا ہے؟ فرمایا دونوں حصرت جبرائیل اور حضرت میکائیل تھےان کی زیارت سے مجھے پہتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے الہامی مضامین القاء کریں گے کیونکہ حضرت جبرائیل تمام انبیاء پر وحی لاتے تھے۔حضرت میکائیل کی زیارت سے معلوم ہوا کہ مجھ پر فاقہ نہیں آئے گا' حضرت حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ اس بشارت کے بعد مجھ یربھی فاقہ نہیں آیا نیز فر مایا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ مجھ سے تعلق رکھنے والے اور میرے سلیلے میں داخل ہونے والوں کے رزق میں برکت ہوگی اور فا قہ بھی نہیں آئے گا۔ نیز میرے سلسلے کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ علوم عطا فرمائیں گے

وریم اور تیسری بات بیرے کہان شاءاللہ سب کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ المحلوط تیراب تک تو یہی دیکھا ہےایا ہی ہور ہاہے۔خدا کرے ہمارے اورآپ سب کا معاملہ بھی ایسا بھی ہواللہ تعالیٰ نے ہیں اپنے مقدر پرہمیں ناز کرنا جا ہے بیسب کچھ مقبول بندوں سے وابستگی کی وجہ ہے ہے۔" باقی ہم میں صلاحیتیں وغیرہ کچھنیں۔(انمول موتی جلداول)

## الله تعالیٰ کی مؤمن بندے سے عجیب سر گوشی

حضرت صفوان فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا ہاتھ تھاہے ہوئے تھا کہایک شخص آیا اوراس نے کہا: آپ نے رسول اللّٰد صلّٰی اللّٰہ علیہ وسلّم سے مؤمن کی جوسر گوشی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہے ہوگی اس کے بارے میں کیا سا ہے؟ آپ نے فرمایارسالت ماب سکی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کوا بے قریب بلائے گا،اوراپنابازواس پررکھ دے گا اورلوگوں سے اسے پردے میں کرلے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اقر ارکرائے گا اور یو چھے گا: یا د ہے فلاں گناہ تونے کیا تھا؟ فلاں كيا تها؟ بيا قراركرتا جائے گا،اور دل دھڑك رہا ہوگا كہاب ہلاك ہوا۔اتنے ميں الله تعالیٰ فر مائے گا دیکھے دنیا میں، میں نے ان گناہوں کی پر دہ پوشی کی ،اور آج ان گناہوں کومعا**ن** كرتا ہوں \_ پھراسےاس كى نيكيوں كا عمال نامہ ديا جائے گا \_ (تفسرابن كثير جلداصفحة ٣٨٢)

## خاتمهایمان پرہونے کاعجیب واقعہ

ابوزرعمكم حديث كےمشہورامام ہيں۔ان كےانتقال كاوا قعہ بھى عجيب ہے۔ابوجعفر تستری کہتے ہیں کہ ہم جان کنی کے وقت ان کے پاس حاضر ہوئے اس وقت ابوحاتم' محمد بن مسلم' منذر بن شاذ ان اورعلاء کی ایک جماعت و ہاں موجودتھی ان لوگوں کوتلقین میت کی حدیث کاخیال آیا که آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشادمبارک ہے۔اپنے مُر دوں کو لا الله الا الله کی تلقین کیا کرومگر ابوزرعہ ﷺ شرمار ہے تھے۔اوران کوتلقین کی ہمت نہ ہور ہی تھی۔آ خرسب نے سوچ کر بیراہ نکالی کہ تلقین کی حدیث کا مذاکرہ کرنا جا ہیے۔ چنانچے محمد بن ملم نے ابتداء کی حدثنا الضحاک بن مخلد عن عبدالحمید بن جعفر اور

ا نہم کر رُک گئے باقی حضرات نے بھی خاموثی اختیار کی 'اس پراپوزرعہ ؒنے اس جان کنی كے عالم ميں روايت كرنا شروع كيا حدثنا بندار حدثنا ابو عاص حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي عريب عن كثير بن مرة الحصومي عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من كالالكاري آخو كلامه لا اله الا الله " اتناكه يائے تھے كه طائرروح قض عضرى سے عالم قدى كى طرف برواز كركيا ' يورى مديث يول ہے" من كان آخر كلامه لآ اله الا الله دخل الجنة (يعنى جس كى زبان ے آخرى الفاظ لا اله الا الله نظےوہ جنت ميں واخل موگا) سجان الله! كياخوش نصيب تصاور حديث شريف سان سعيدروحول كوكيسا كمر أتعلق تها كددم والسيس تك علم عمل كاساتھ رہا ۔ جزاہم اللہ عناون جمیع اسلمین الی یوم الدین \_ (جواہریار ہے)

#### مرزائيت سيتوبه كاايمان افروز واقعه

مولا نالال حسین اختر پہلے کیے قادیانی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے ۔ایک باران سے کسی نے پوچھا''آپ مرزائیت سے کیے تائب ہوئے؟''انہوں نے جواب دیا۔ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ ایک جگہ لوگ قطار میں کھڑے ہورہے ہیں۔میں نے بوچھا کہ کیابات ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بندوبست ہور ہاہے۔ بیس کر میں بھی قطار میں لگ گیالوگ آ ہتہ آ ہتہ آ گے بڑھ رہے تھے اور ہر آ دمی کے سرکے اوپر ایک بلب روشن تھا میں نے اپناسراو پر کرکے دیکھا تو میرے سرکے اوپر بلب تو ہے ۔ مگر بجھا ہوا ہے میں بہت افسر دہ اورشرمندہ ہوا کہسب کے سرول پر بلب روشن ہیں ۔میں ہی بدقسمت ہول کہ میرا

صلی اللّٰدعلیه وسلم کےحضور پہنچ گیا مگر بہت شرمندہ تھا۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا او پر دیکھو میں نے دیکھا تو میرابلب بھی روشن تھا آ نکھ کی تو یقین ہو گیا کہ اب تک میرے ایمان کا بلب بجھا ہوا تھا۔اب خاتم النبیین صلی اللہ عليه وسلم كى نگاه والتفات سے روشن ہوگيا۔للہذا مرزائيت سے توبه كر كے از سرنومسلمان ہوا۔

بلب بجھا ہوا ہے۔اس ندامت کے ساتھ میں آ گے بڑھتا جار ہاتھا۔ آخر میں بھی رسول اکرم

۳۰۲ تحفظ ایمان کیلئے ظیم قربالی ۱۳۰۸ مخفظ ایمان کیلئے ظیم قربالی ۱۳۰۸ مخفظ ایمان کیلئے عظیم قربالی ۱۳۰۸ میل میل کامہمان ہے۔ اس کاکوئی علاج نہیں'' میں کھڑ کے لائا کی دائل کے بیدالفاظ من کرمولا نا روپڑے اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کھڑ کے لائا کی دوپڑے اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کھڑ کے لائا کی دوپڑے اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کھڑ کے لائا کی دوپڑے اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کھڑ کے لائا کی دوپڑے اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کھڑ کے لائا کی دوپڑے اپنے بیٹے کو گھر لے آئے۔ گھر میں کھڑ کے لائا کی دوپڑے اپنے بیٹے کو گھر سے گھر کے بیدائے۔ گھر میں کھڑ کے لائا کے دوپڑے کے ا پے بیٹے کی تیار داری کررہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی ۔مولانا دروازے پر گئے باہر ایک بوڑ ھے مخص کو کھڑے پایا۔ حضرتؓ نے سلام ودعا کے بعد پوچھا باباجی! خیریت سے آئے ہو؟وہ کہنے لگاخیریت سے کہاں آیا ہوں۔ہارےعلاقے میں ایک قادیانی مبلغ آیا ہوا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کررہاہے۔ پوری امت گمراہ ہورہی ہے اور آپ گھر میں کھڑے ہیں۔ مولانانے جیسے ہی یہ بات سی آیٹ کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ بیوی سے فر مایا بی بی! میرا بیک کہاں ہے؟ بیوی نے بیک اٹھا کر دیا اور آپؓ بیک ہاتھ میں پکڑے گھر سے روانہ ہونے گئے۔ بیوی نے دامن بکر لیا اور کہنے لگی مولانا! آخری کمحات میں این نو جوان بیٹے کو اس حالت میں چھوڑ کر جارہے ہو؟ مولا نانے آسان کی طرف نظریں اٹھا ئیں اور روکر روانہ ہونے گئے تو جاں بلب بیٹے نے کہاا با جان! میں آج کامہمان ہوں چند لمح تو انتظار کر لیجئے میری روح نکل رہی ہے مجھے اس حال میں چھوڑ کر جارہے ہو؟

مولا نانے اپنے نو جوان بیٹے کو بوسہ دیا رونے لگے اور فر مایا اے بیٹے! بات پیہے کہ میں محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر جار ہا ہوں کل قیامت کے دن حوض کوثر پر ہماری تمہاری ملا قات ہوجائے گی۔ یے فرمایا اور گھر سے روانہ ہو گئے ۔اڈے پر پہنچے ابھی بس میں بیٹے ہی تھے کہ چندلوگ دوڑے آئے اور کہنے لگے کہ مولانا! آپ کا بیٹا فوت ہو چکا ہے۔اس کا جنازہ پڑھاتے جائے ۔مولانانے آسان کی طرف نظریں اٹھائیں اورروکرفر مانے لگے ۔ جناز ہ پڑھانا فرض کفایہ ہےاورامت محمد بیگو گمراہی سے بیانا فرض عین ہے۔فرض عین حجھوڑ كرفرض كفاميك طرف نبيس جاسكتا \_ پھروہاں سے روانہ ہو گئے اس علاقے میں پہنچے اللہ تعالی نے کامیابی عطاکی وہ قادیانی مبلغ بھاگ گیا۔مولانا تین دن کے بعد گھروایس پہنچے۔ بیوی قدموں میں گرگئی اور روکر کہنے گئی ۔مولانا! جب آپ جارے تھے تو بیٹا آپ کی راہ تکتار ہااور کہتار ہاجب ابا جان واپس آ جائیں توانہیں میراسلام عرض کردینا۔ مولانانے جب بیسنا تو

رہ ہے۔ جانے کی قبر پر گئے اور دعا ما نگنے لگے اے اللہ! ختم نبوت کی وسلے سے میرے بیٹے کی قبر کو جنت کا باغ بنادے ۔مولانا دُعا ما تگ کر گھر واپس آئے تو رائے لائے کوخواب میں دیکھا بیٹے نے اپنے اباسے ملاقات کی اور کہا کہ رب محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سم اجھم خورت کے وسلے سے اللہ تعالیٰ نے میری قبر کو جنت کا باغ بنادیا ہے۔ ختم نبوت کے اس مجاہد کو دنیا <sup>©</sup> مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ (بشکریہ ماہنامہ تذکرہ دارالعلوم بیروالا)

## الثدتعالى موجود ہے

ایک فرانسیسی صحافی جوخدا کی ذات کاانکار کرتا تھا۔افغانستان میں تقریباً چھے ماہ مختلف محاذوں اور مورچوں پرمجاہدین کے حالات وواقعات کو بغور دیکھا۔مشاہدے کیے اپنے ملک واپس جا کراس نے ''رایت الله فی افغانستان''نام کی ایک کتاب کھی جس میں وہ لکھتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے اللہ کو افغانستان میں دیکھ لیا کہ واقعی اللہ موجود ہے ۳۵ مجاہدین كلاشكوفيں لے كر گئے اور وشمن كے ايك سو بچاس آ دميوں كو گرفتار كر كے لے آئے بچاس مجاہدین گئے اور دشمن کے اڑھائی سوٹینک نتاہ کردئے کبھی آسان سے گھوڑوں کو دیکھتے ہیں مجھی مثمن کہتے ہیں کہتمہارے گھوڑے جب زمین پراترےان سوارمجاہدین نے کوئی چیز ہماری طرف چینکی ہم اندھے ہوگئے کبھی کسی شہید کودیکھا کہاس کےخون سے خوشبوآ رہی ہے۔ کبھی کوئی مجاہد زخی ہوگیا۔ دونوں ٹانگیں کٹ گئیں مگر آخری وقت میں بھی وصیت کرتا ہے کہ میرے ساتھیو! بھی جہادنہ چھوڑنا کہ جو چیز میں مرتے وقت دیکھرہا ہوں تہہیں بھی نصیب ہوجائے۔

## ايك عجيب عبرت انگيز واقعه

حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللّٰہ فر ماتے ہیں کہ میں آپ کوایک عجیب عبرت انگیز حکایت سنا تا ہوں جومیں نے مولا نافتح محمرصا حب رحمتہ اللہ علیہ سے تی تھی۔مولا نافر ماتے ہیں كه شيخ دہان (تاجرروغن)نے جومكه مكرمه كے ايك بڑے عالم تنے فرمایا كه مكه مكرمه ميں ايك عالم کا انتقال ہوا اور ان کو دفن کر دیا گیا' کچھ عرصہ کے بعد کسی دوسر مے مخص کا انتقال ہوا تو اس کے دارثوں نے ان عالم صاحب کی قبر میں ان کو دفن کرنا جا ہا مکہ مکرمہ میں بیددستور ہے کہ ایک

جى بى بى ئى ئى مردول كودنى كردىية بيں۔ چنانچدان عالم صاحب كى قبر كھودى گئى تو ديكھا كدان کی لاش کی بجائے ایک نہایت حسین لڑکی کی لاش رکھی ہوئی ہے اور صورت و مکھنے ہے وہ لڑکی یور پین معلوم ہوتی تھی۔سب کوجیرت ہوئی کہ بید کیا معاملہ ہے اتفاق سے اس مجمع میں بھولاں سے آنے والا ایک شخص بھی موجود تھا اس نے جولڑ کی کی صورت دیکھی تو کہا میں اس کو پہچا نیا کالکا کھیے ہوں بیاڑ کی فرانس کی رہنے والی اور ایک عیسائی کی بیٹی ہے بیہ مجھے سے اردو پڑھتی تھی اور در پردہ مسلمان ہوگئی تھی میں نے اس کو دینیات کے چندرسالے بھی پڑھائے تھے۔ا تفاق سے بیار ہوکرانقال کر گئی اور میں دل برداشتہ ہوکرنوکری چھوڑ کریہاں چلا آیا۔لوگوں نے کہا کہاس کے یہاں منتقل ہونے کی وجہ تو معلوم ہوگئ کہ مسلمان اور نیک تھی لیکن اب بیہ بات دریا فت طلب ہے کہان عالم صاحب کی لاش کہاں گئی بعض لوگوں نے کہا کہ شاید عالم کی لاش اس لڑکی کی قبر میں منتقل کر دی گئی اس پرلوگوں نے اس سیاح ہے کہا کہتم جج سے واپس ہوکر پورپ جاؤ تو اس لڑکی کی قبر کھود کر ذراد بھنا کہ اس میں مسلمان عالم کی لاش ہے یانہیں اور کوئی صورت شناس بھی ساتھ کردیا۔ چنانچے و چخص پورپ واپس گیا اورلڑ کی کے والدین سے اس کا بیرحال بیان کیا اس یران کو بردی جیرت ہوئی کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہاڑی کو فن تو کیا جائے فرانس میں اورتم اس کی لاش مکہ مکرمہ میں دیکھ او۔ اخیررائے بیقر ارپائی کہاس اڑکی کی قبر کو کھودو۔ چنانچہاس کے والدین اور چندلوگ اس جیرت انگیز معاملہ کی تفتیش کے لیے قبرستان چلے اورلڑ کی کی قبر کھودی گئی تو واقعی اس کے تابوت میں اس کی لاش نہ تھی بلکہ اس کے بجائے وہ مسلمان عالم قطع صورت وہاں دھرے ہوئے تھے جن کو مکہ مکرمہ میں فن کیا گیا تھا۔ شیخ دہان نے فرمایا کہ اس سیاح نے کسی ذربعہ ہے ہم کواطلاع دی کہاس عالم کی لاش بہاں فرانس میں موجود ہے۔اب مکہ مکرمہ والوں کوفکر ہوئی کہاڑی کا مکہ پہنچ جانا تو اس کے مقبول ہونے کی علامت ہے اور اس کے مقبول ہونے کی وجہ بھی معلوم ہوگئی مگراس عالم کا مکہ مکرمہ سے گفرستان میں پہنچ جانا کس بنا پر ہوا اس کے مردود ہونے کی کیا وجہ ہے۔سب نے کہا کہ انسان کی اصلی حالت گھر والوں کومعلوم ہوا کرتی ہے۔اس کی بی بی سے بوچھنا جا ہے چنانچہلوگ اس کے گھر گئے اور دریافت کیا کہ تیرے شوہر میں اسلام کےخلاف کوئی بات تھی اس نے کہا کچھ بھی نہیں وہ تو بڑا نمازی اور قرآن کا پڑھنے والا تہجد گزار تھا۔لوگوں نے کہا سوچ کر بتلاؤ کیونکہ اس کی لاش فن کے بعد مکہ مکرمہ سے

میں ہونے گئی ہے کوئی بات اسلام کے خلاف اس میں ضرور تھی اس پر بی بی نے کہا ہاں میں اس کی ایک بات پر ہمیشہ کھٹکتی تھی وہ بیر کہ جب وہ مجھ سے مشغول ہوتا اور فراغت کے بعد عسل کاارادہ کرتا تو یوں کہا کرتا تھا کہ نصاریٰ کے مذہب میں یہ بات بڑی اچھی ہے کہ ان کے یہاں عنسل جنابت فرض نہیں کو گوں نے کہابس یہی بات ہے جس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اس محص کی لاش کومکہ مکرمہ ہے اس قوم کی جگہ پھینک دیا جن کے طریقہ کووہ پسند کرتا تھا۔حضرات آپ نے دیکھا کہ پیخص ظاہر میں عالم مقی اور پورامسلمان تھا مگرتفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں ایک بات کفر کی موجود تھی کہ وہ کفار کے ایک طریقے کو اسلامی حکم پرتر جیح دیتا تھا اور استحسان کفر كفر ب-اس كيه و هخص يهلي بي سے مسلمان نه تھا۔ بيضروري نہيں كه ہر جگدلاش منتقل ہوجايا کرے۔ مگرخدا تعالیٰ کہیں ایسا بھی کر کے دکھلا دیتے ہیں تا کہ لوگوں کوعبرت ہو کہ بدحالی کا نتیجہ یہے۔اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو کا فرہوتا ہے اس میں اول ہی سے کوئی بات کفر کی ہوتی ہے جوتفتیش اورغور کے بعد ہم کوبھی معلوم ہوسکتی ہے مگر ہم غورنہیں کرتے اس لیے کہددیتے ہیں کہ مسلمان آربیہ ہوگیا حالانکہ وہ پہلے ہی ہے آربی تھا اس میں اسلام تھا ہی نہیں مگر ہم کواس کی بدحالی کاعلم نہ تھاور نہ جومسلمان ہوگا وہ بھی کا فرنہیں ہوسکتاای لیے شیطان کے بارے میں حق تعالیٰ کاارشادہ: وَگانَ مِنَ الْگافِرِینَ کہوہ پہلے ہی کافروں میں سے تھا سجدہ آ دم علیہ السلام سے انکار کرنے کے وقت ہی کا فرنہیں ہواجس کاراز اہل شخفیق نے اس طرح فر مایا ہے کہ در لوح بدنوشته که ملعول شود یکے بردم گمال بہرکس و برخود گمال بنود

آ دم زخاک بود ومن از نور پاک او گفتم منم بگانه وا وخود بگانه بود

یعنی لوح محفوظ میں پہلے ہی ہے لکھا ہوا تھا کہ آ دم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ا یک شخص کا فرہوگا ( یعنی اس وقت اس کا کفر ظاہر ہوگا ۱۲) اور شیطان لوح محفوظ کو پڑھ کر اس واقعہ سے باخبرتھا کہا یک شخص کا فرہونے والا ہے۔ مگراس کوبھی اپنے متعلق بیاحتمال نہ ہوا کہ شایدوہ میں ہی ہوں وہ اپنی طاعت وعبادت کی وجہ سے بےفکرتھا کہ بھلا اتنا بڑا عابد مجھی کا فرہوسکتا ہے ہر گزنہیں بیڈوئی اور شخص ہوگا۔اس تکبراور بےفکری ہی نے اس کو تباہ کیا (ورنہ ملائکہ کی بیرحالت تھی کہ اس خبر کود مکھ کرسب کے سب تھراتے تھے کہ دیکھئے کس کی کم بختی آنے والی ہےاس تواضع اور خشیت ہی ہے وہ مقبول و مکرم رے ١١)

۳۰۲۸ میں چہلے ہی ہے تھا جس کیلئے عاصل راز کا میہ ہوا کہ اس کا عجب و پنداراساس تھی کفر کی اور وہ اس میں چہلے ہی ہے تھا جس کیلئے مردودیت لازم ہے۔غرض شیطان پہلے ہی سے سبوں مدملان سے مردودیت لازم ہے۔غرض شیطان پہلے ہی سے سبوں مدملان سے مردود ہیں مردود نہیں ہوتا جیسے بالغ کبھی نابالغ نہیں ہوتا مگریہ بھی خبر ہے کہ بالغ کوئی ہوتا ہیں۔ موجا تا ہے وہ بھی مردود نہیں ہوتا جیسے بالغ بھی نابالغ نہیں ہوتا مگریہ بھی خبر ہے کہ بالغ کوئیں ہوتا ہیں: مسلم ک خلق اطفالند جز مت خدا نيست بالغ جز رميده از جوا ( بجزمت (عشق) اللي كے تمام مخلوق ( گویا) اطفال ہیں۔پس بالغ وہی ہے جو ہوائے نفسانی سے چھوٹ گیا)

> یعنی جس نے اسلام کے بعد حکم الہی کے سامنے اپنی ہوا وہوس کوفنا کر دیا ہووہ بالغ ہے باقی سب نابالغ ہیں۔بس جو شخص اسلام سے مرتد ہوکر اپنا نابالغ ہونا ظاہر کرتا ہے وہ ابھی تك بالغ موانبين بلكهاس وقت تك نا بالغ تھا۔ (خطبات حكيم الامت جلد٢٢)

## ایک بزرگ کی ایما نداری

حضرت حاجی ظفر احمد صاحب تھانہ بھون میں رہنے والے تھے حضرت تھانوی رحمہ الله کے مجاز صحبت تھے ہجرت کے بعد کراچی میں حیدری کے علاقے میں رہتے تھے۔ یہ حاجی ظفر احمه صاحب شیخ الاسلام حضرت مولا نا ظفر احمه تھا نوگ کے علاوہ تھے۔حضرت ڈاکٹر حفيظ الله صاحب رحمه الله ان كا واقعه سناتے تھے كه حضرت حاجى ظفر احمه صاحب يا كستان میں پہلے طالب علم تھے جوولایت ہے انجینئر گگ کا اعلیٰ کورس کر کے آئے تھے جبکہ ان ہے پہلےلوگوں میں بیتا ٹر تھا کہ یہاں کےلوگوں کا اتنااونچا د ماغ نہیں ہوتا کہا تنابڑا کورس کر سکیں مگر حاجی ظفر احمرصاحبؓ نے بیتا ثرختم کردیا ایک دفعہ یا کستان نے برطانیہ سے ایک بحری جہازخرید نا جا ہا اور حاجی صاحب کونمائندہ بنا کر برطانیہ بھیجا کہ جہاز بنوا کرلے آئیں اوراس کی نگرانی کریں اس میں اچھے ہے اچھا میٹریل لگوایا جائے جتنا خرچہ ہو گا حکومت یا کستان ادا کریگی چنانچہ حاجی صاحب برطانی تشریف لے گئے اور برطانیہ کی حکومت نے بھی اپنا ایک نمائندہ مقرر کیا ان دونوں نے جہاز کی تیاری میں پوری کوشش کی بالآخر جہاز تیار ہو گیا اب صرف قیمت کا مرحلہ رہ گیا تھا ایک دن انگریز نے جو حکومت برطانیہ کا نمائندہ

۳۰۵ مین مین بلایا اور کہا کہ جہاز پرایک لاکھر و پییزچ ہوا ہے کین عاصاحب کوخلوت میں بلایا اور کہا کہ جہاز پرایک لاکھر و پییزچ ہوا ہے کیکن ہم حکومت پاکستان کو دولا کھرو پیہ بتائیں گے زائد جوایک لا کھ ملے گا ڈہ جم اور آپ آپس میں تقسیم کرلیں گے جب حضرت حاجی صاحبؓ نے بیسنا تو فر مایا کوئی نہ کوئی ہماری کیا ہے۔ س رہا ہے اور ہمیں و کیچر ہا ہے تو انگریز اٹھ کر باہر گیا تو ایک چیڑ اسی بیٹھا ہوا تھا اس کو کہا گئے ہ یہاں سے دور چلے جاؤوہ دور چلا گیا واپس آ کر کہا کہ اب کوئی نہیں سن رہا ہے اور نہ کوئی دیکھ رہا ہے صرف چیڑای تھااس کومیں نے دور کر دیا حاجی صاحبؓ نے کہا صرف چیڑای نہیں دیکھ رہاتھا بلكه جماراتمهارا خالق اور مالك جميس و مكيرها ہے اور جمارى باتوں كوس رہا ہے بيان كرانگريز اپني بايمانى سے بازآ يااس سے حاجى صاحب كاتفوى اور خوف خدامعلوم ہوا۔ (اصلاحى مضامين)

#### ايمان اورخداخوفي كاواقعه

ایک دفعہ حاجی ظفر احمر صاحبؒ جبکہ نوجوان تھے لندن جارہے تھے یا کستان کے ایک تشخص لندن کے قریب کسی شہر میں رہتے تھے اور ان کا زکاح ہو چکا تھا دلہن یا کستان میں تھی اور رخصتی نہیں ہوئی تھی والدین جاہتے تھے زخصتی ہو جائے مگر اس وقت نہ دولہا یا کتان آ سكتا تھا اور نہ پاکستان ہے دلہن كاعزيز پہنچانے كيلئے لندن جاسكتا تھا دلہن والوں كو پية چلا کہ حاجی صاحب ؓ لندن جارہے ہیں تو انہوں نے کہا ہماری لڑکی کولندن لیتے جائے اس کا دولہالندن ایئر پورٹ پرمنتظر ہوگالڑ کی اس کے سپر دکرد بیجئے ہم آپ کے شکر گزار ہونگے ہم آپ کے ساتھ اس کی مکٹ بنوا دیتے ہیں جاجی صاحبؓ نے فرمایا غیرمحرم کیساتھ سفر کرنا شرعاً جائز نہیں ہے میں ایسانہیں کرسکتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اسکیے تواسکے ساتھ سفرنہیں کرنا بلکه ہوائی جہاز میں اورلوگ بھی ہو نگے بیا پنی سیٹ پربیٹھی رہیگی آپ صرف اس قدر خیال سیجئے کہ جہاز میں اس کیساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے نہ پائے حاجی صاحبؓ خاموش ہو گئے جس دن حاجی صاحبؓ کی روانگی ہوئی اس دن انہوں نے لڑکی کو جہاز میں بٹھا دیا جب لندن کے ایئر پورٹ پراتر ہے تو دولہا وہاں موجود نہ تھا۔اس کوفون کیا گیا کہ آ کراپنی دلہن کو سنجال لوتو اس نے کہا اس وقت میں نہیں آ سکتا کل میں دلہن کو لے لوں گا اب حاجی صاحبٌ بہت پریشان ہوئے کہاب میں اس غیرمحرم عورت کو کہاں لے جاؤں رات کا وقت

۳۰۸ میروی کے اور دو کمر ہے تا خرایک قریبی ہوگئی میں گئے اور دو کمر ہے تا خرایک قریبی ہوگئی میں گئے اور دو کمر ہے کرائے پر لئے خیال تھا کہ ایک میں دلہن لیٹ جائیگی اور دوسرے میں میں آرام کرلوں گا مگر دلہن بصند ہوگئی کہ میں علیحدہ کمرے میں نہیں لیٹوں گی کا فروں کا ملک ہے کوئی بدمعاش میرے اوپر زیاد تی کرنے لگے تو میں کیا کرونگی۔ حاجی صاحبؓ نے بہت سمجھایا کہ میں ؓ تمہارے قریب والے کمرے میں ہوں میں ایسانہیں ہونے دوں گا مگروہ نہ مانی اورایک ہی كمرے ميں ليٹنے پراصرار كيا۔ حاجی صاحبؓ نے بہت سمجھایا كہ اجنبی عورت كيساتھ خلوت میں لیٹنا حرام ہے اور گناہ ہے مگر وہ نہ مانی۔ آخر حاجی صاحبؓ نے فر مایا کہتم کمرے میں لیٹ جاؤاور میں کمرے کے باہر دروازے پر بیٹیار ہوں گااور تمہاری حفاظت کرونگااور کسی بدمعاش کوتمہارے قریب نہیں آنے دونگااس پر دلہن رضا مند ہوگئی حاجی صاحب بیجارے كرے كے دروازے كے باہر سردى ميں كمبل لينے بيٹے رہے سارى رات بي آ رام رہے مگرشریعت کےخلاف نہیں کیا اور کمرے کے اندرنہیں لیٹے۔ جب صبح ہوگئی دولہا آ گیا تو حضرت نے فر مایا بندہ خدا تونے مجھے آ ز مائش میں ڈال دیاا پی امانت سنجالو۔اس سے بھی حضرت حاجی صاحب کا تقوی اورخوف خدامعلوم ہوا۔ (اصلاحی مضامین)

#### ایمان اور گناه

علامه ابن جوزی رحمه الله فر ماتے ہیں: مؤمن گنا ہوں پر اصرار نہیں کرسکتا۔ ہاں مبھی خواہش غالب ہوجاتی ہےاورشہوت کی آ گ بھڑک جاتی ہے تو ذرااینے مرتبہ سے نیچ اُتر آتا ہے کیونکہ اس کے پاس ایسا ایمان ہے جو گنا ہوں سے بغض پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا نہاس سے گناہوں کا پختہ ارادہ ہوسکتا ہے اور نہ فراغت کے بعد دوبارہ کرنے کاعزم ہوسکتا ہے۔وہ اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے تو زیادہ انقام نہیں لیتا اور لغزشوں سے پہلے ہی تو بہ کی نیت رکھتا ہے۔غور کروحضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حال پر کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کواپنے سے دور کرنے سے پہلے ہی تو بہ کا بھی عزم كرليا \_ چنانچه پہلے كہا'' اُڅُنگؤا يُؤسُف'' (يوسف كو مار ڈالو) پھراس كو بڑا گناہ تصور كركے كہا''اَو اطُوَ حُوُهُ ارضًا" (اس كوكہيں دور دراز علاقہ میں چھوڑ آؤ) پھرانا بت

رون تو كها ''وَتَكُونُوُا مِنُ بَعُدِهٖ قَوْمًا صَالِحِيْنَ'' (الله الله يعديم لوگ نيوكار ہوجانا)ای طرح جب آپ کو صحرامیں لے گئے اور حسد کے تقاضے کھے آپ کرنا جاہا تو برْ \_ بِهَا لَى نِهُ لَهُ اللهُ تَقُتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِ" (يوسَفُ وَالْقُولُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِ" (يوسَفُ وَالْقُولُ فِي نەكرو بلكەاسےاندھے كنويں ميں ڈال دو)اوراس ميں بھى پيخوا ہشنہيں كى كەمر جائتيں <sup>3</sup> بلكه "يَلْتَقِطُهُ بَعُضُ السَّيَّارَةِ" (اتكونى قافله ليتاجائے) پريم كيا بھى \_

ان احوال کا سبب سہ ہے کہ ایمان اپنی قوت کے بقدرلوگوں کو گنا ہوں سے رو کتا ہے۔ چنانچی تو خیال ہی کے وقت روک دیتا ہے اور بھی کمزور ہونے کے سب عزم مصمم کے وقت روکتا ہے اور اگر غفلت غالب ہی ہوجائے اور گناہ صادر ہوجائے تو طبیعت ست پڑ جاتی ہے اس وقت عمل کے لیے اُٹھا تا ہے اور کیے پرندامت کے سبب اس گناہ سے حاصل ہونے والی لذت بہت کم ہوجاتی ہے (صیدالخاطر)

#### لفظ 'اللَّهُ'' كا كرشمه

خواجہ غلام حسن سواک رحمہ اللہ بڑے معروف بزرگ گزرے ہیں ، ان کا بڑامشہور واقعہ ہے۔اس واقعہ کے پینکٹروں لوگ گواہ موجود تھے۔ایک جگہ ہندومسلمان انتہے رہتے تھے۔ ہندوؤں نے مقدمہ کر دیا اور بچ نے ان کوعدالت میں بلوالیا۔حضرت عدالت میں يہنے جے سے یوچھا کہ مجھے كيوں بلايا۔اس نے كہا كہ جى آب يرمقدمہ يہے كہ آب نوجوان ہندوؤں کوزبردی مسلمان بناتے ہیں۔وہ بڑے جیران ہوئے ،فرمانے لگے کہ میں زبردی مسلمان بنا تا ہوں؟ کہاہاں: توبیہ کہہ کروہ ہندوؤں کی طرف متوجہ ہوئے اوران میں سے جو آ دمی قریب تھااس کی طرف دیکھ کرکہا''الله''ان کا''الله'' کہنا تھا کہاس ہندونے کلمہ پڑھنا شروع کردیا۔ پھر دوسرے کی طرف متوجہ ہوئے پھر تیسرے کی طرف یانچ بندوں کی طرف اشارہ کرکے''اللہ'' کالفظ کہااور یانچوں بندوں نے کلمہ پڑھا۔ جج نے بیدد کیھ کرا نکا مقدمہ ہی خارج کردیا۔ سینکڑوں لوگوں نے میدواقعہ اپنی آئکھوں سے دیکھا۔اس ''اللہ'' کے نام کی عجيب بركات بي- مال! جميل بينام لينانهين آتا-ذراليكرتوديكيس تب پية علے گا، جب الله تعالیٰ نے قرآن میں کہدویا'' تبارک اسم ربک' برکت والا نام ہے تیرے رب کا''ہم

پہلے بیہ نام پکارنا تو سیکھیں پھراسکی برکتیں دیکھیں گے،اللہ وا اللہ پیر اللہ'' کہنا سکھاتے ہیں۔اس کو پہلے دل میں اتار نا پڑتا ہے پھریدول سے نکلتا ہے تو اسکی ایک تاشیر ہوتی ہے۔ esturdub ''دل ہے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔'' (مختصریراثر)

## حضرت خضرعليهالسلام كاتعجب خيزايماني قصه

حافظ ابونعیم اصبهانی اس طریق ہے حضرت ابوا مامہ نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے اپنے اصحاب کرام کوفر مایا! کیا میں تم کوخضر کے متعلق نہ بتلاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔

خصرایک دن بی اسرائیل کے بازار میں چلے جارہے تھے کہ ایک مکا تب مخص نے آپ کودیکھااس نے صدائے بھیک لگائی کہ مجھ پر پچھ صدقہ کرواللہ آپ کو برکت دے۔خضر عليه السلام نے فرمايا ميں الله يرايمان لايا جوالله حيا ہے گاوہ ہوكرر ہے گا،ميرے ياس اليي كوئى چیز ہیں جو تجھے دے سکوں یو فقیرنے پھرصدالگائی ، میں تجھ سے اللّٰد کی ذات کے طفیل سوال كرتا ہوں كيونكہ جب آپ نے مجھ يرصد قه نہيں كيا تو ميں نے آسان كى طرف نظر كى تو ميں نے آپ کے پاس برکت بہجان لی خصر نے فرمایا میں اللہ پرایمان لا یامیرے پاس کوئی ایس چیز نہیں جو تجھ کو دول مگر تو مجھے لے لے اور فروخت کردے۔ مسکین نے کہا کیا یہ بات درست ہے؟ فرمایا بالکل میں تجھ کوحق ہی کہتا ہوں کیونکہ تو نے عظیم ذات کے طفیل مجھ سے سوال کیا ہے بس میں ہرگز اینے رب کی ذات کے نام کی لاج کونہ چھوڑ وں گا مجھے فروخت کرڈال۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا! کہ پھرمسکین نے ان کو بازار لے جا کر حیارسو درہم میں فروخت کردیا اور آپ خریدار کے پاس ایک زمانہ تک یونمی بغیر کسی کام کاج کے فارغ ر ہے تو پھرا ہے مالک سے کہا آپ نے مجھے کسی بھلائی کے کام کے لئے ہی خریدا ہوگا تو مجھے كى كام كاحكم يجيئے ـ مالك نے كہا مجھے نا گوارلگتا ہے كہ ميں آپ پر بو جھ ڈالوں كيونكه آپ سن رسیدہ ﷺ اور بزرگ ہیں۔فرمایا مجھ پر بار نہ ہوگا،تو مالک نے کہا پھریہ پتھر منتقل کرو، حالانکہوہ پھرایک دن میں چھآ دمیوں کے بغیر منتقل نہ کیا جاسکتا تھا (پھر کیا تھا پوری چٹان تھی) تو پھر مالک اپنی کسی ضرورت کے لئے باہر نکلا اور واپس آیا تو دیکھا کہ پھراتے ہی

وقت میں منتقل ہو چکا تھا۔ مالک نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا اور خوب کیا اور الی طاقت وکھائی جس کی مجھےامیدنتھی پھر مالک کوسفر در پیش ہوا تو خصر نے فر مایا بھے کوئی کام سو نیتے دھان کی ہے، سیریہ ن ہور ہوں۔ جاؤ۔ مالک نے پھر کہا مجھے نا گوارلگتا ہے کہ میں آپ پرمشقت ڈالوں۔ آپ نے فرامال مجھ پرکوئی مشقت نہ ہوگی تو مالک نے کہا تو پھرمیرے گھرکی تغییر کے لئے اینٹیں بناؤ۔

تو آ دمی سفریر چلاگیا، آ کردیکھا تو عمارت تغییر شدہ یائی، تو مالک (مارے تعجب ك ) كويا موامين الله ك نام سے آپ سے سوال كرتا موں كرآ ب كا كيارات ہے؟ اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا آپ نے مجھ سے اللہ کے نام سے سوال کیا ہے اور اللہ کے نام پرسوال ہی نے مجھے غلامی میں ڈالا ہے اور میں تجھ کو بتلاتا ہوں کہ میں کون ہوں؟ میں وہی خضر ہوں جس کے متعلق تونے سنا ہوگا، مجھ سے ایک مسکین نے سوال کیا تھا، کین میرے پاس کچھنہ تھا جو میں اسے دیتا، پھراس نے اللہ کے نام سے سوال کیا تو میں نے ا پنی جان پراس کوقندرت دے دی کہ مجھے فروخت کردے، تواس نے مجھے فروخت کرڈ الا اور میں تخجے بتا تا ہوں کہ جس شخص ہے اللہ کے نام سے سوال کیا گیا، پھر بھی سائل کو مستر دکردیا گیا جبکہ وہ کچھ دینے پر قادر تھا تو قیامت کے روز وہ ایسے کھڑا ہوگا کہ اس کے جسم پرکوئی گوشت نہ ہوگا اور نہ کوئی اس کی ہڈی حرکت کر سکے گی۔

تو ما لک نے کہا میں اللہ پر ایمان لایا، اے خدا کے پیغمبر میں نے آپ کو مشقت میں ڈال دیااور مجھے کوئی علم نہ تھا،خصرعلیہ السلام نے فر مایا! کوئی حرج نہیں آپ نے اچھا کیااور ثواب کمایا،تو ما لک نے کہامیرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے اللہ کے پیغمبرمیرے گھراور مال کے متعلق آپ جواللہ کی مرضی ہے حکم فرمائیں آپ کواختیار ہے یا میں آپ کو اختیار دیتا ہوں اور آپ کاراستہ چھوڑ تا ہوں۔

تو آپ نے مجھے فرمایا بیہ بات پسندیدہ ہے کہ آپ میراراستہ چھوڑ دیں تا کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں ،تواس نے آپ کاراستہ صاف کردیا ،تو خصر نے فر مایا!

تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے مجھے غلامی میں ڈالا اور پھراس نے مجھے اس سے نجات دی۔ (تاریخ ابن کثیر)

سال نے سڑک کے درمیان آ کر بلند آ واز میں نعرہ نگایا ۔ ختم نبوت زندہ کا در ہیں ایک مسلمان نے سڑک کے درمیان آ کر بلند آ واز میں نعرہ نگایا ۔ ختم نبوت زندہ کا درمیان آ دنول ختم نبوت کی تحریک زوروں پڑھی ختم نبوت کے پروانے گولیوں لاٹھیوں جیلوں اورحوالاتوں کا کی کے کمرے لے رہے تھے جونہی اس نے نعرہ لگایا۔ پولیس والا آ گے بڑھااوراس کے گال پرزور دار تھیٹر مارا تھیٹر کھاتے ہی اس نے پھر کہاختم نبوت زندہ باداس بار پولیس والے نے اسے بندوق کا بث مارا - بث كها كروه يهل سے زياده بلندآ واز ميں گرجا ختم نبوت زنده باداب تو يوليس والےاس پر جھیٹ پڑے۔اُدھروہ ہر تھیٹر ہرلات اور ہربٹ پرختم نبوت زندہ باد کانعرہ لگا تا چلا گیا۔وہ مارتے رہے۔ یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہوگیا۔اسی حالت میں اُٹھا کرفوجی عدالت میں پیش کیا گیا۔اس نے عدالت میں داخل ہوتے ہی نعرہ لگایا ختم نبوت زندہ باد فوجی نے فورا کہا۔ایک سال کی سزاایک سال کی سزا کاس کراس نے پھرنعرہ لگایا ختم نبوت زندہ بادفوجی نے پھر کہا تین سال سزا۔اس نے پھرختم نبوت زندہ باد کانعرہ لگایا۔غرض وہ ایک ایک سال کر کے سز ابڑھا تا چلا گیا۔ پختم نبوت کانعرہ لگا تا چلا گیا۔ یہاں تک کہسز اہیں سال تک پہنچ گئی۔

بیں سال کی سزاس کربھی اس نے کہاختم نبوت زندہ باداس پر فوجی نے جھلا کر کہا باہر لے جاکر گولی ماردو۔اس نے گولی کا حکم سن کرکہاختم نبوت زندہ بادساتھ ہی خوشی کے عالم میں ناچنے لگا۔ ناچتے ہوئے بھی برابرنعرے لگارہا تھا۔ ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد عدالت میں وجد کی حالت طاری ہوگئی۔ بیحالت دیکھ کرعدالت نے کہا۔ بید یوانہ ہے دیوانے کوسز انہیں دی جاسکتی رہا کردو۔رہائی کاحکم سنتے ہی اس نے پھرکہا ختم نبوت زندہ باد (میں بھی كهتا مول ختم نبوت زنده آباب سب بهي كهين ختم نبوت زنده باد) (عالمي تاريخ جلداول)

#### عبيد بن عمير رحمه الله كي خداخو في

عبید بن عمیر مشہور تا بعی گذرے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کو بردی فضیح زبان دی تھی ان کی مجلس میں مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عربھی بیٹھا کرتے تھے اوران کی دل پراٹر کرنے والی گفتگو ہے پھوٹ پھوٹ کرروتے تھے۔

رمہ میں ایک جوان عورت تھی ۔ شادی شدہ تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے غیر معمولی حسن مکہ مکر مہ میں ایک جوان عورت تھی ۔ شادی شدہ تھی ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے غیر معمولی حسن ے نواز اتھا یہ حسن بھی عجیب چیز ہے بڑے بڑے بہادر پہلوان اور سور مااس کا کہا کہا نداز غلط ے نوازا تھا یہ حسن ہیں تجیب چیز ہے بڑے برے ہو ۔۔۔ نگاہ کے دار سے ڈھیر ہوکر کبل کی طرح تڑ پنے گئتے ہیں وہ بہادر جو کسی کے دارے میں نڈا گا تھا سے استعمال کے دار سے ڈھیر ہوکر کسی کے میں سے استعمال کا میں معرفاتی تھی ہے۔ بسااوقات حسن کی ایک بھولی سی نظر ہے اس کے قلب وجگر کی حالت دگر گوں ہو جاتی تھی ہے۔ خاتون ایک دن آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھر ہی تھی شوہر سے کہنے گئی''کوئی شخص ایسا ہوسکتا ہے جو پیہ چرہ دیکھے اور اس پر فریفتہ نہ ہو''شوہرنے کہا''ہاں ایک شخص ہے'' کہنے لگی''کون؟''عبید بن عمير''اے شرارت سوجھی کہنے لگی''آپ مجھے اجازت دیں۔ میں ابھی انہیں اسپر محبت بنائے دیتی ہول' شوہرنے کہا''اجازت ہے' وہ عبید بن عمیر کے پاس آئی کہا" مجھے آ ب سے تنهائی میں ایک ضروری مسئلہ یو چھنا ہے' چنانچے عبید بن عمیر مسجد حرام کے ایک گوشے میں اس کے ساتھ الگ کھڑے ہو گئے تو اس نے اپنے چہرے سے حجاب سر کایا اور اس کا جاندایسا چہرہ قیامت ڈھانے لگا عبیدنے اسے بے پردہ و کھے کر فرمایا "خداکی بندی! اللہ سے ڈر" کہے لگی "میں آپ پر فریفتہ ہوگئی ہوں۔ آپ میرے متعلق غور کرلیں "وعوت گناہ کی طرف اشارہ تھا۔ عبید بن عمیراس کے جھانے میں آنے والے کب تھے۔ان کی حالت تو کہدرہی تھی۔ اےبادبہاری!مت چھٹرہمیں لگرہانی تجھے اُصکیلیاں وچھی ہیں ہم بنار بیٹے ہیں عبیدنے اس سے کہا کہ میں تجھ سے چندسوالات یو چھتا ہوں اگر تونے سیجے اور درست جوابات دیئے تو میں تیری دعوت برغور کرسکتا ہوں اس نے حامی بھری فر مایا''موت کا فرشتہ تیری روح قبض کرنے آ جائے اس وقت تجھے بید گناہ اچھا لگے گا؟'' کہنے لگی'' ہرگزنہیں'' فرمایا''جواب درست''فرمایا''لوگول کوان کے اعمال نامہ دیئے جارہے ہوں اور مختجے اپنے اعمال نامه کے متعلق معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ میں ملے گایا بائیں ہاتھ میں اس وقت تجھے بیہ گناه احیها لگے گا؟'' کہنے لگی'' ہرگزنہیں'' فرمایا'' جواب درست'' فرمایا'' پل صراط کوعبور كرتے ہوئے مجھے اس گناہ كى خواہش ہو گى؟" كہنے لكى" ہر گزنہيں" فرمايا"جواب درست' ' فرمایا'' اللہ کے سامنے اپنے اعمال کے سوال وجواب کے لئے جس وقت تو کھڑی ہواس وقت اس گناہ میں تخجے رغبت ہو گی؟'' کہنے لگی'' ہر گزنہیں'' فر مایا'' جواب درست''

رومین کے بعدا سے مخاطب کر کے کہا''اللّٰہ کی بندی!اللّٰہ سے ڈراللہ کا پھے پرانعام واحسان کیا ہے۔اس کی نافر مانی نہ کڑ' چنانچہوہ گھرلوٹی تو اس کے دل کی کا ٹنائے کیل چکی تھی ۔ د نیوی لذتیں اور شوخیاں اسے بے حقیقت معلوم ہونے لگیں ۔ شوہرنے پوچھا'' کیا ہوا؟'' کہنے گلی''مردا گرعبادت کر کتے ہیں تو ہم عورتیں کیوں نہیں کرسکتیں \_ہم کیوں پیچھے رہیں' اوراس کے بعد نماز روز ہ اور عبادت میں منہمک ہوکرایک عابدہ اوریر ہیز گار خاتون بن گئی اس کا آزادمنش شوہراس کی حالت و مکھے کر کہا کرتا تھا'' مجھے عبید بن عمیر کے پاس شرارت کے لئے بیوی بھیجنے کاکس نے مشورہ دیا تھا اس نے تو میری بیوی بگاڑ کرر کھ دی پہلے ہماری ہررات شب ز فاف تھی اب اس کی ہرشب شب عبادت بن گئی وہ راتوں کوعبادت میں مشغول ہوکرراہبہ بن چکی ہے' (کتاب اثقات تعلی ....ج:۲ص:۱۱۹)

واقعتام ردمؤمن کی نگاہ ایمان افروز ہے بسااوقات دل کی دنیامیں انقلاب آ جاتا ہے۔ اورعقل وخرد کی شوخی ومستی جلوہ ایمان کے سامنے دم تو ڑنے لگتی ہے۔ جلوؤں نے اہل ہوش کو کیسے شکست فاش دی آئے تھے انکو ڈھونڈنے خود سے بھی بے خبر ہو گئے

(عالمي تاريخ جلداول)

#### ایمان کی تا ثیر

تا تاری جب بغداد کی سلطنت پر غالب آ گئے توان کے اندراحیاس برتری پیدا ہو گیا، وہ اپنے آپ کومسلمانوں سے بہت او نیجا سمجھنے لگے ایک تا تاری شنرادہ ایک بار گھوڑے پر سوار ہوکر شکار کے لئے جارہا تھا،اس کے ساتھ اس کا کتا بھی تھا،راستہ میں ایک مسلمان بزرگ ملے،اس نے مسلمان بزرگ کواہیے پاس بلایااور کہا:''تم اچھے ہو یا میرا کتا''مسلمان بزرگ نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا:''اگرمیرا خاتمہ ایمان پر ہوتو میں اچھاور نہ تمہارا کتا اچھا'' یہ جملہاس وقت اتنامؤٹر ثابت ہوا کہ تا تاری شنرادہ کا دل بل گیا، وہ اس'' ایمان' کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا جس برآ دمی کا خاتمہ نہ ہوتو وہ کتے ہے بدتر ہوجا تا ہے۔اس تلاش كابالآ خرنتيجه بيه مواكه وهمسلمان موگيا \_ (عالمي تاريخ جلداول)

۳۱۵ درزی کی اذ ان کا عجیب ایمان افرولا واقعیم

قاضى ابوالحن محمر بن عبدالواحد الهاشمى في ايك برائ تاجر كاوا قعد ل كيا ہے كدوہ كمين ميں کہ کسی بڑے حاکم پرمیرا بہت زیادہ قرض تھالیکن وہ ٹال مٹول سے کام لیتا تھااور مجھے میراح<sup>ل ال</sup>کا نہیں دیتاتھا جب میں قرض کے سلسلے میں اس کے پاس جاتا تو وہ صاف صاف جواب دے دیتا بلکہ اپنے نوکروں کے ذریعے مجھے تک بھی کرتا تنگ آ کرمیں نے ایک وزیرے شکایت کی لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا پھر میں شکایت لے کراعلیٰ حکام کی خدمت میں حاضر ہوالیکن انہوں نے بھی میرامسکاچل نہ کیااب میں بالکل مایوں ہو چکا تھااور سوچ رہاتھا کہ سے فریاد کروں۔ ا جا تک مجھے کسی نے کہا کہتم فلاں درزی کے پاس کیوں نہیں جاتے جوفلال مسجد کا امام بھی ہے میں نے کہا کہ بڑے بڑے حکام میرا کام نہ کرواسکے اوراس ظالم سے میراحق نہ دلوا سکے بیے ہے جارہ درزی کیا کرے گا اس نے کہا کہ جن جن کے پاس تم نے فریاد کی ہے۔ان سب سے زیادہ اس درزی کا اس ظالم پر رعب اور دبد بہ ہے۔ البذائم اس درزی کے پاس ضرور جاؤان شاءاللہ تنہارامسکہ حل ہوجائے گا۔

تا جر کہتا ہے کہ غیریقینی کیفیت میں میں اس درزی کے پاس پہنچااور میں نے اس کے سامنےا پناایک مسئلہ بیان کیاوہ سنتے ہی فورا مجھے لے کراس ظالم کی طرف چلاوہ ظالم دیکھتے ہی فورا کھڑا ہو گیااوراس کا اعزاز واکرام کیااس درزی نے صرف اس کواتنا کہا کہ یا تواس کا حق دے دووگر نہ میں اذان دے دول گااس نے بیہ سنتے ہی فور آمیر اسارا قرض ادا کر دیا۔ تا جر کہتا ہے کہ مجھے اس درزی کی خستہ حالت اور پھٹے پرانے کپڑوں کے باوجود اس حاکم کااس کے سامنے سرنگوں ہونے پر بڑا تعجب ہوا پھر میں نے اس کی خدمت میں کچھ ہدیہ پیش کیالیکن اس نے یہ کہہ کرا نکار کر دیا کہ اگر میں اس قتم کے ہدیے قبول کرتا تو بہت بڑا مالدار ہوتا پھر میں نے اپنے تعجب اور دلی کیفیت کا اس کے سامنے اظہار کر کے اس سے حقیقت حال کے بارے میں سوال کیا۔

اس نے جواب دیا کہاصل میں ہارے محلّہ میں ایک خوبصورت نو جوان بڑے درجے کا ترکی حاکم رہتا تھاایک روزاس کے سامنے ایک حسین وجمیل فیمتی لباس پہنے ہوئے ایک عورت

۳۱۶ مے نکل کرآئی تھی اوروہ ترکی حاکم شراب کے نشتے میں ہے۔ تھاوہ عورت کو دیکھ کراس کے ساتھ چیٹ گیااورائے زبروتی اپنے گھر میں داخل کرنے کی کوششی کرنے لگالیکن عورت انکارکرر ہی تھی اورز ورز ورے ریکار رہی تھی کہاہے میرے مسلمان بھائیومیں شادی شدہ ایک عورت ہوں میخص میرے ساتھ برائی کرنا جا ہتا ہے اور مجھے زبردی اپنے گھر لے جانا<sup>لال</sup>ای عابتا ہے اور میرے شوہر نے قتم اٹھار کھی ہے کہ اگر غیرے گھر میں رات گزری تو مجھے طلاق ہوجائے گی جس کی وجہ سے مجھے ایسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا جوبھی دور نہ ہوگی۔

درزی کہتا ہے کہ عورت کی فریا دس کر میں کھڑا ہوا اور میں نے اس عورت کواس ظالم کے پھندے سے آزاد کرانے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے لوہے کے ڈنڈے سے مار مار میراسر زخمی کردیااور وہ عورت کوز بردسی گھر میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا میں نے وہاں سے واپس آ کراپناسر دھویا اوراس کی پٹی کی اورعشاء کی نماز پڑھائی نماز کے بعد میں نے لوگوں ہے کہا کہاس ظالم نے جو پچھ میرے ساتھ کیااس ہے تم باخبر ہو چکے ہوا بہم دوبارہ مل کرچلیں اورعورت کواس کے ظلم سے نجات دلائیں پھر ہم سب نے جا کراس کے گھر پر حملہ کردیا جس پراس کے نو کروں نے ہمیں چھریوں اور ڈنڈوں سے مارا اور خاص طور پر مجھے تو اتنا مارا کہ میں لہولہان ہو گیا اور ہمیں انتہائی ذلت کے ساتھ اپنے گھرنے نکال دیا تو میں اپنے گھر کی طرف چلالیکن تکلیف کی شدت کی وجہ سے مجھے راستے کا بھی پہنہیں چل رہا تھا بمشکل میں گھر پہنچااور آ رام کے لئے بستر پر لیٹالیکن نیندنہ آئی اور میں اس فکر میں تھا کہ کسی طرح اسعورت کواس کے گھر پہنچا دوں تا کہاس پرطلاق واقع نہ ہو۔

ا جا تک مجھے خیال آیا کہ میں رات ہی کوا ذان فجر دے دوں تا کہوہ ظالم بیسوج کر کہ صبح ہوگئی ہےاس عورت کو چھوڑ دے اور وہ اپنے گھر پہنچ جائے چنانچیہ میں اذان دینے کے لئے منارہ پر چڑھااور میں اس ظالم کے گھر کے دروازہ کی طرف د نکھ رہاتھااوراپنی قدیم عادت کے مطابق اذ ان سے پہلے بات کرر ہاتھا تا کہ میںعورت کو نکلتے ہوئے دیکھوں پھر میں نے اذان دی کیکن وہ عورت اب تک نہیں نکلی پھر میں نے سوچا کہ اسی وقت فجر کی نماز کرادوں تا کہلوگوں کو جسج ہونے کا یقین ہوجائے اور ساتھ ساتھ میں اس عورت کے نکلنے کی طرف بھی دیکھر ہاتھا میں اس سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچا تک شہسوار اور پیدل لوگوں کی

ایمان-27 ایمان–27 ایمان–27 کامی نے بیسوچ کر کہ بیہ جماعت آئی اور انہوں نے سوال کیا کہ ابھی اذان کس نے دی میں نے بیسوچ کر کہ بیہ لوگ میری کچھ مد دکریں گے میں نے کہا کہاؤان میں نے دی ہے۔

بین کرانہوں نے مجھے نیچاتر نے کا حکم دیا چنانچہ میں نیچاتر اانہوں نے مجھے کہا کہ اس وقت خلیفہ نے آپ کوبلوایا ہے انہوں نے مجھے پکڑ کرفورا خلیفہ کے سامنے حاضر کر دیا میں جیسے ہی کا کی خلیفہ کوخلافت کی نشست پر بیٹھے ہوئے دیکھاتو میں کانپنے نگااور میں بہت زیادہ گھبرایا خلیفہ نے مجھے قریب ہونے کا حکم دیا میں قریب ہو گیا پھرانہوں نے کہا کہ لی سے بیٹھوکسی چیز کا خوف مت کرواورسلسل مجھے تسلی دیتے رہے حتیٰ کہ میراخوف ختم ہوااور مجھےاطمینان ہوگیا پھرخلیفہ نے یو چھا کہتم نے ہی بے وقت اذان کہی میں نے کہاجی ہاں اے امیر المونین! انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ ابھی تک تورات کا اکثر حصہ باقی ہے اتنی جلدی تم نے اذان کیوں دی اور تم نے اس کے ذریعے روز ہر کھنے والوں نماز پڑھنے والوں سفر کرنے والوں کودھو کے میں مبتلا کر دیا۔

میں نے عرض کیاا ہے امیر المونین اگر آپ کی طرف سے جان بخشی کا وعدہ ہوتو میں اصل واقعہے آپ کو باخبر کردوں انہوں نے وعدہ کرلیا پھر میں نے ساراوا قعہ سنادیا۔جس کون کر خلیفہ غضب ناک ہوگیااور حکم دیا کہای وقت اس حاکم اورعورت کوجس حال میں بھی ہوں ان کو حاضر کروں چنانچے فورا آنہیں حاضر کردیا گیاعورت کوتو ای وقت کچھ بااعتمادعورتوں کے ساتھا اس کے شو ہرکے یاس بھیج دیا اوران سے کہد دیا کہاس کے شو ہرسے کہد دینا یہ عورت معذور اور بےقصور ہاں گئے اس سے عفواور نرمی کا معاملہ کریں پھراس حاکم نو جوان ترکی سے یو چھا کہ بیت المال ہے تیرا کتنا وظیفہ مقرر ہے اوراس وقت تیرے پاس کتنا مال کتنی باندیاں اور بیویاں ہیں؟اس کے بتانے پر معلوم ہوا کہ فدکورہ چیزیں اس کے پاس وافر مقدار میں ہیں۔

خلیفہ نے اس سے کہا کہ تیراستیاناس ہواللہ کی دی ہوئی اس قدر نعمتوں کے بعد بھی تو نے اللہ کی حرمت کی ہتک کی اور اس کی حدود سے تجاوز کیا اور خلیفہ کے خلاف تونے اتنابرا اقدام کیااور پھرمزیداس پرظلم بیر کمنع کرنے والے کی پٹائی کی اوراسےلہولہان کردیااوراس کی بے عزتی کی لیکن اس کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔

خلیفہ نے اس کوذلت کالباس پہنوا کراور یا ؤں میں بیڑیاں اور گلے میں پھندا ڈلوا کر اس کی سخت پٹائی لگوائی اور پھراہے دریامیں ڈلوا دیا ہے، ہی اس کا آخری انجام ہوا۔

۳۱۸ میں موجود اموال سلوان وغیرہ سب کواپنی پھر پولیس والے کو تکم دیا کہ اس کے گھر میں موجود اموال سلوان وغیرہ سب کواپنی تحویل میں لےلیا جائے اور اس مروصالح درزی کو کہا کہ جب بھی تم بھی چھوٹی بڑی برائی

درزی نے اس تا جرسے کہا کہ خلیفہ کے خوف کی وجہ سے اب جب بھی میں اس کے ارکان میں ہے کسی کوکسی کام کے کرنے یانہ کرنے کا حکم دیتا ہوں تو وہ فوراً اس بڑمل پیرا ہوتا ہے لیکن اس واقعہ کے بعداب تک مجھے اس قتم کی اذان دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔(تاریخ ابن کشر)

## اللدتعالى كى قدرت اوراہميت ايمان كاعجيب پراثر واقعه

حضرت شیخ ابوعبدالله مشہور شیخ المشائخ اندلس کے اکابر اولیاء اللہ میں ہیں ہزاروں خانقابیں ان کے دم سے آباد ہزاروں مدارس ان کے فیوض سے جاری ۔ہزاروں شاگرد ہزاروں مریدین آپ کے مریدین کی تعداد بارہ ہزار تک بتائی جاتی ہے۔ایک دفعہ باارادہُ سفر تشریف لے گئے ہزاروں مشائخ وعلاء ہمر کاب ہیں جن میں حضرت جنید بغدادی ٔ حضرت شبکی ً بھی ہیں۔حضرت شبکی کابیان ہے کہ ہمارا قافلہ نہایت ہی خیرات وبر کات کے ساتھ چل رہاتھا کے عیسائیوں کی ایک بستی برگز رہوا۔نماز کا وقت تنگ ہور ہاتھابستی میں یانی نہ ملا بستی سے باہر ایک کنوئیں پر چندلڑ کیاں یانی بھررہی تھیں حضرت شیخ کی نگاہ ایک لڑکی پر بڑی۔حضرت کی نگاہ اس پر پڑتے ہی تغیر ہونے لگا۔حضرت شبکی فرماتے ہیں کہ شیخ اس کی گفتگو کے بعد سر جھا کر بیٹھ گئے۔تین دن کامل گزر گئے کہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کسی سے بات کرتے ہیں۔حضرت شبلیٰ کہتے ہیں کہ سب خدام پریشان حال تھے تیسرے دن میں نے جرأت کر کے عرض کیایا شیخ! آپ کے ہزاروں مریدین آپ کی اس حالت سے پریشان ہیں۔شیخ نے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر کہا''میرےعزیز و! میں اپنی حالت تم سے کب تک چھپاؤں ۔ پرسوں میں نے جس لڑکی کو دیکھا ہے اس کی محبت مجھ پر اتنی غالب آ چکی ہے کہ تمام اعضاء وجوارح پر اس کا تسلط ہے۔اب کسی طرح ممکن نہیں کہ اس سرز مین کو میں چھوڑ دوں۔''

حضرت شبلی رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ "اے میرے سردار! آپ اہل عراق کے

وم<sup>ر</sup> ومرشدعلم وفضل \_ز مدوعبادت میں شهرهٔ آفاق بین -آب منظم میدین کی تعداد باره ہزار پیرومرشدعکم وصل \_ز ہدوعبادت ہیں سہرہ ۱ ہاں یں۔۔ پ سے متجاوز ہو چکی ہے۔بطفیل قرآن عزیز ہمیں اوران سب کورسوانہ سیجئے۔ کا کسی کے بیٹھ ہے۔ سے متجاوز ہو چکی ہے۔بطفیل قرآن عزیز ہمیں اوران سب کورسوانہ کی ہو چکی ہے بیٹھ ہے۔ شیخ نے فرمایا''میرےعزیز!میراتمہارانصیب ۔تقدیر خداوندی ہو چکی ہے ولایت کالباس سلب کرلیا گیا ہے اور ہدایت کی علامات اٹھالی گئیں۔'' یہ کہہ کررونا شروع کیا

اورکہا''اےمیری قوم! قضاوقدرنا فذہو چکی ہےاب کام میرے بس کانہیں۔''

حضرت شبلی رحمۃ اللّٰدعلیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس عجیب واقعہ پر سخت تعجب ہوا اور حسرت سے رونا شروع کیا ۔ شیخ بھی ہمارے ساتھ رو رہے تھے ۔ یہاں تک کہ زمین آ نسوؤں سے امنڈ آنے والے سیلاب سے تر ہوگئی۔اس کے بعد ہم مجبور ہوکراپنے وطن بغداد کی طرف لوٹے۔جب ہم نے واپس آ کریہ واقعات سنائے تو شیخ کے مریدین میں کهرام مچ گیا۔ چند آ دمی تو اسی وقت غم وحسرت میں عالم آخرت کوسدهار گئے اور باقی لوگ گڑ گڑا کر خدائے بے نیاز کی بارگاہ میں وعائیں کرنے لگے کہ اے مقلب القلوب شیخ کو ہدایت کراور پھراپنے مرتبہ پرلوٹا دے۔اس کے بعدتمام خانقابیں بند ہوگئیں اور ہم ایک سال تک ای حسرت وافسوس میں شیخ کے فراق میں لوٹنے رہے۔ ایک سال کے بعد جب مریدوں نے ارادہ کیا کہ چل کرشنخ کی خبرلیں کہ کس حال میں ہیں تو ہماری ایک جماعت نے سفر کیا۔اس گاؤں میں پہنچ کرلوگوں سے شیخ کا حال دریا دنت کیا تو گاؤں والوں نے بتایا كهوه جنگل ميں سؤر جرار ہاہے۔ ہم نے كہا خداكى بناه به كيا ہوا؟

گاؤں والوں نے بتایا کہاس نے سردار کی لڑکی ہے منگنی کی تھی۔اس کے باپ نے اس شرط پرمنظور کرلیااوروہ جنگل میں سؤر چرانے کی خدمت پر مامور ہے۔ہم بین کرششدررہ گئے اور غم سے کلیج بھٹنے لگے ۔ آئکھول سے بے ساختہ آنسوؤں کا طوفان امنڈنے لگا بمشكل دل تقام كراس جنگل ميں پہنچے جس ميں وہ سؤر چرار ہے تھے۔ دیکھا تو شخ کے سر پر نصاریٰ کی ٹویی اور کمر میں زنار بندھا ہوا ہے اور اس عصایر ٹیک لگائے ہوئے خزیروں کے سامنے کھڑے ہیں جس سے وعظ اور خطبہ کے وقت سہارالیا کرتے تھے۔جس نے ہمارے زخموں برنمک یاشی کا کام کیا... شیخ نے ہمیں اپنی طرف آتے دیکھ کرسر جھکالیا۔ہم نے قریب

وجع، ومال بہنچ کرالسلام علیم کہا شیخ نے کسی قدر د بی آ واز سے وعلیم السلام کہا لکھنے ہے۔ پہنچ کرالسلام علیم کہا شیخ نے کسی قدر د بی آ واز سے وعلیم السلام کہا لکھنے ہے۔ نے عرض کیا کہ"اے شنخ!اس علم وضل اور حدیث وتفسیر کے ہوئے آج تمہارا کیا حال ہے"؟ جبیہا حا ہاویسا کر دیااوراس قدرمقرب بنانے کے بعد جب حا ہا کہ مجھےا بے درواز ہے<sup>۔</sup> دور پھینک دے تو پھراس کی قضا کوکون ٹالنے والا ہے۔اے عزیز و! خدائے بے نیاز کے قہر وغضب سے ڈرو۔ایے علم وفضل پرمغرور نہ ہو۔''اس کے بعد آسان کی طرف نظرا ٹھا کرکہا کہ''اے میرےمولیٰ! میرا گمان تو تیرے بارے میں ایبا نہ تھا کہ تو مجھ کو ذکیل و خوار کرکے اپنے دروازہ سے نکال دے گا'' یہ کہہ کر خدا تعالیٰ ہے استغاثہ کرنا اور رونا شروع كرديااورفر مايا''اے بلى!اپ غيركود مكھ كرعبرت حاصل كر۔''

شبکی نے روتے ہوئے عرض کیا''اے ہمارے پروردگار! ہم تجھ ہی سے مد د طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی ہے استغاثہ کرتے ہیں اور ہر کام میں ہم کو تیرا ہی بھروسہ ہے ہم سے بەمصىبت دوركردے كەتىرے سواكوئى دفعەكرنے والانہيں۔''

خنزیران کا رونا اوران کی دردناک آ واز سنتے ہی ان کے پاس جمع ہو گئے اور انہوں نے بھی رونااور چلا ناشروع کر دیا ۔ادھریشنخ بھی زارزاررور ہے تھے۔حضرت شبلی نے عرض کیا کہ۔آپ حافظ قرآن تھے اور قرآن کوساتوں قر اُتوں سے پڑھا کرتے تھے اب بھی کوئی اس کی آیت یا دہے''؟

شخ نے کہا''اےعزیز! مجھے قران میں دوآیت کے سوا کچھ یا ذہیں رہا۔ایک توبہ ہے: "وَمَنُ يُهِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنُ مُكُرِمٍ طَ إِنَّ اللَّهَ يَفُعَلُ مَا يَشَآءُ " (جس كواللهذ كيل كرتا باس كوكوئي عزت دين والأنهيس ... بيشك الله جوجا بهتا برتا ب) اوردوسرى بيه: "وَمَنُ يَّتَبَدُّل الْكُفُرَ بِالْإِيْمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبيل" (جس نے ایمان کے بدلہ میں کفراختیار کیا... جھین وہ سید ھے راستہ ہے گمراہ ہوگیا) حضرت شبلی نے عرض کیا اے شنخ! آپ کوتمیں ہزار حدیثیں مع اسناد کے برزبان یا د تھیں ۔اب ان میں سے بھی کوئی یا دہے۔؟

رومی می ایک مدیث یاد ہے یعنی من بدل کا بیند فاقتلوہ (جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اس کوتل کرڈالو)

حضرت شبلی رحمة الله علیه فرماتے ہیں ہم نے بیرحال دیکھ کرشنے کووہیں چھوڑ کر ابغاد اد کا قصد کیا۔ ابھی تین منزل طے کرنے پائے تھے کہ تیسرے روزا جا تک شیخ کواپنے آگے دیکھا <sup>89</sup> کہایک نہرے عسل کر کے نکل رہے ہیں اور بآواز بلندشہادتیں اُشہدان لا اللہ الا اللہ واشہد ان محدرسول الله پڑھتے جاتے ہیں ۔اس وقت ہماری مسرت کا انداز ہ وہی مخص کرسکتا ہے جس کواس سے پہلے ہماری مصیبت کا اندازہ ہو۔ بعد میں شیخ سے ہم نے یو چھا کہ کیا آپ کے اس ابتلا کا کوئی سبب تھا تو شیخ نے فر مایا'' ہاں جب ہم گاؤں میں اتر ہے اور بت خانوں اورگرجا گھروں پر ہمارا گذر ہوا۔ آتش پرستوں اورصلیب پرستوں کوغیراللّٰہ کی عبادت میں مشغول دیکھ کرمیرے دل میں تکبراور بڑائی پیدا ہوئی کہ ہم مومن موحد ہیں اور پیکبخت کیسے جاہل واحمق ہیں کہ ہے حس و بے شعور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں مجھے اسی وقت ایک غیبی آ واز دی گئی کہ بیا بمان وتو حید کچھتمہارا ذاتی کمال نہیں کہ سب کچھ ہماری تو فیق ہے ہے۔ كياتم اين ايمان كواين اختيار مين سمجھتے ہو؟

اوراً گرتم چاہوتو ہم تمہیں ابھی بتلا دیں اور مجھےاسی وقت بیاحساس ہوا کہ گویا ایک یرنده میرے قلب سے نکل کراڑ گیا جو درحقیقت ایمان تھا۔"

بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب شیخ بحال ہوکراینی خانقاہ میں چلے گئے اور پھر اصلاح امت کی خدمت میں لگ گئے تو وہ عیسائی کی لڑکی کہتی تھی کہ ہمارے شیخ کہاں گئے وہ ان کی جدائی میں بے چین تھی اور تلاش کرتی تھی ۔اس کوا یک شخص ملااور کہا کہتم اس قدر بے چین کیوں ہواس نے اپناوا قعہ سنایا انہوں نے کہا کہ آئھ بند کرواس نے آئھ بند کر لی چرکہا كهاب آئكه كھولوتواس لاكى نے ديكھاكہ شخ كى خانقاه سامنے ہاوروہ اس ميں تشريف فرما ہیں لڑکی ان کی خدمت میں حاضر ہوئی حضرت شیخ عبداللہ اندلیؓ نے فر مایا کہ اب مجھے شادی کی ضرورت نہیں ہے لڑکی نے کہا کہ میں مسلمان ہور ہی ہوں اور آپ کے پاس رہ کراسلام کی تعلیم کے مطابق زندگی گزاروں گی ۔حضرت رحمۃ الله علیہ نے منظور فر مالیا۔وہ لڑکی دن

رات عبادت اور ذکر میں مصروف رہتی تھی اور ولیہ بن گئی اور چند کال کے بعداس کا انتقال ہوگیا۔حضرت شیخ رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اس کی نماز جناز ہ پڑھا کردفن کرادیا۔ ''گیا۔ اللّٰد تعالیٰ اس طرح اپنے مخلصین بندوں کی مدد فرماتے ہیں اور تنبیہ کے طور کیا ہی کوتا ہی اور بھول برسز ابھی دیتے ہیں اس لئے اولیاءاللہ حچوٹی حچوٹی خطاؤں کواورغلطیوں کو بھی گناہ کبیرہ کہتے ہیں کیونکہ بعض مرتبہ چھوٹی غلطی بھی اللہ تعالیٰ کی نارانسگی کا سبب بن جاتی ہے۔اس سےمعلوم ہوا کہ اولیاءاللہ سے بھی غلطی ہوجاتی ہے اور پیجھی معلوم ہوا کہ عام لوگوں سے بڑے بڑے گناہ سرز دہوتے رہتے ہیں مگران کی کوئی پکڑنہیں ہوتی اورمقر بین کی حچوٹی حچوٹی غلطیوں کی پکڑ ہو جاتی ہے مگر وہ حضرات حچوٹی سی غلطی پراس قدر نا دم ہوکر روتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاغضب ان کے رحم و کرم سے بدل جاتا ہے۔ باری توبه کرنے والے اور معافی مانگنے والے اپنے اولیاء کی توبہ کو قبول فر ماکران کے مقام کو پہلے سے بہت زیادہ بلندفر مادیتے ہیں جیسا کہ حضرت شیخ ابوعبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ کوآپ لوگوں نے سنا۔اگر بندہ اپنی غلطی پر نادم ہوکر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتار ہے تووہ رحیم وکریم ہیں بڑے بڑے گناہوں کومعاف فرما کران کی جگہ پرحسنات شامل فرمادیتے ہیں اسلئے تمام بندگان خداوندی کواپنی زندگی کے ہرلمحہ کی قدر کرنی جاہئے اور باری تعالیٰ ے اینے گنا ہوں کی مغفرت طلب کرنا جا ہے۔ ( مجالس حکیم الاسلام جلد دوم)

### ایک نصرانی راہب کےایمان لانے کا واقعہ

حضرت ابراہیم خواص کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جنگل میں جار ہاتھا راستہ میں ایک نصرانی راہب مجھے ملاجس کی کمرمیں زنار (پیکہ یا دھا کہ وغیرہ جو کفر کی علامت کے طور پر کافر باندھتے ہیں) بندھ رہاتھا اس نے میرے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی ( کافرفقیر ا كثر مسلمان فقراء كى خدمت ميں رہتے چلے آئے ہيں ) ميں نے ساتھ لے ليا سات ون تك مم حلتے رہے (نہ كھانا نہ بينا) ساتويں دن اس نفراني نے كہا اے محمدي كچھائي فتوحات دکھاؤ ( کئی دن ہوگئے کچھ کھایانہیں ) میں نے اللہ تعالیٰ شانہ ہے دعا کی کہ یااللہ اس کا فر کے سامنے مجھے ذلیل نہ فر ما' میں نے دیکھا کہ فور آایک خوان سامنے رکھا گیا جس

روشیاں 'بھنا ہوا گوشت اور تروتازہ تھجوریں اور پانی کالوٹار کھا ہوا تھا ہم دونوں نے کھایا پانی پیااورچل دیئے سات دن تک چلتے رہے۔ساتویں دن میں نے (اس خیال سے کہوہ نفرانی پھرنہ کہدوے) جلدی کرے اس نفرانی سے کہا کہ اس مرتبہتم کچھ دکھا والدی کے تمہارانمبر ہے۔وہ اپنی لکڑی پرسہارالگا کر کھڑا ہو گیا اور دعا کرنے لگا جب ہی دوخوان جن کھے میں ہر چیزاس ہے دگنی تھی جومیرےخوان پڑتھی سامنے آگئی۔ مجھے بڑی غیرت آئی میراچہرہ فق ہوگیااور میں حیرت میں رہ گیااور میں نے رنج کی وجہ سے کھانے سے انکار کر دیا۔اس نصرانی نے مجھ پر کھانے کا اصرار کیا مگر میں عذر ہی کرتا رہااس نے کہا کہتم کھاؤ میں تم کو دو بثارتیں ساؤں گا۔جن میں سے پہلی ہے کہ اشھد ان لا اله الا الله واشھد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم مين ملمان بوگيا بول اور یہ کہ کرزنارتوڑ بھینک دیا اور دوسری بشارت سے کہ میں نے جو کھانے کیلئے دعا کی تھی وہ یمی کہہ کر کی تھی کہ یا اللہ اس محمدی کا اگر تیرے یہاں کوئی مرتبہ ہے تو اس کے طفیل تو ہمیں کھانا دے۔اس پر بیکھانا ملاہے اور اس وجہ سے میں مسلمان ہوا۔اس کے بعد ہم دونوں نے کھانا کھایا پھرآ گے چل دیئے آخر مکہ مکرمہ پہنچے جج کیا اور وہنومسلم مکہ ہی میں تھہر گیا وہیں اس كا انقال موا عفر الله له (جوامريار)

## روئے انورکود مکھے کرایمان لانے کی سعادت

حضرت عبداللّٰہ بن سلام رضی اللّٰہ عنہ یہود یوں کے بہت بڑے عالم نتھے تو را ۃ برعبور حاصل تھا۔ جب حضورا کرم صلی اللّٰدعلیہ وآ لہ وسلم مدینہ منور ہ تشریف لائے تو حضرت عبداللّٰہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے روئے انور کی زیارت کے بعد اسلام قبول کرلیا' پہلے آپ کا نام حصین تھا آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے عبداللہ بن سلام نام رکھا۔

حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه اینے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب رسول ا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینه منور ہ تشریف لائے تو میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سنتے ہی آپ کود کھنے کیلئے حاضر ہوا۔

فلما تبينت وجهه عرفت انه ليس بوجه كذاب

ess.cov

جب میں نے آپ کے چبرہ انورکود یکھا تو مجھے معلوم ہوگیا کہ کیے چبرہ جھوٹانہیں ہوسکتا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی طرح اور بھی بہت کی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں جومحض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آ راء کے دلیداں ہی سے مسلمان ہو گئے تھے۔ (جواہر پارے)

## جادوگروں کےمسلمان ہوجانے کی وجہ

حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على تھا نوى رحمه الله لکھتے ہیں۔

''سیرکی روایت میں ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کیلئے ساحرین (جادوگروں) کوجمع کیا تو وہ لوگ اسی لباس میں آئے تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کالباس تھا۔ آخر مقابلہ ہوتے ہی تمام ساحرین (جادوگر) مسلمان ہوگئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کالباس تھا۔ آخر مقابلہ ہوتے ہی تمام ساحرین (جادوگر) مسلمان فرعون کے اسلام موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خداوندی میں عرض کیا کہ یا الہی بیسامان فرعون کے اسلام کیلئے ہوا تھا کیا سبب کہ اس پرفضل نہ ہوا اور ساحرین کو ایمان کی توفیق ہوگئی؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ بیتمہاری سی صورت بن کر آئے تھے۔ ہماری رحمت نے بیند نہ کیا کہ ہمارے محبوب کے ہم وضع لوگ دوز خ میں جا کیں' اس لئے ان کوتو فیق ہوگئی اور فرعون کو چونکہ اتنی مناسبت بھی نہھی' اس لئے اس کو بیدولت نصیب نہ ہوسکی۔ (جواہریارے)

# besturdubooks.Wordpress.com يانج سويا دريوں كا قبول اسلام

حضرت بایزید بسطامی رحمه الله فرماتے ہیں۔

ایک دن میں مراقبہ میں اپنی خلوت وراحت سے لذت حاصل کررہاتھا نیز اپنی فکر میں متغرق اوراینے ذکر سے انسیت حاصل کرر ہاتھا۔احیا تک میرے گوشہ دل میں آ واز آئی کہ ابویزید درسمعان جاؤاور وہاں کے راہوں کے ساتھان کی عید وقربانی میں شریک ہوہمیں وہاں ایک عظیم معاملہ درپیش ہے۔حضرت بایزیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آ واز کو وسوسہ خیال کر کے اللہ تعالیٰ ہے پناہ جاہی اور میں نے (جی میں) کہا کہ میں اس وسوسہ کو خاطر میں نہیں لاتا' جب رات ہوئی تو ہا تف غیبی نیند میں آیا اور وہی بات و ہرائی ( کہ بایزید دیر سمعان جاؤ) میں بیدار ہوا تو بے قرار ہوکرلرزنے کا نینے لگا' مجھ پراس کلام کا اتنااثر تھا کہ مفلوج آ دمی سنے تو کھڑا ہوجائے۔ مجھے دوران مراقبہ کہا گیا کہ (بایزید)تم ہمارے نز دیک اولیاءاخیار میں سے ہواور ابرار (نیک لوگوں) کے رجٹر میں تمہارا نام درج ہے۔تم کچھ محسوس نه کرواور را ہوں کا بھیس بدل لواور ہماری خاطر زنار با ندھ لؤاس سلسلہ میں تم پرکسی قشم کا کوئی گناہ اورنگیر نہ ہوگی \_حضرت بایز بدرحمہاللّٰہ فر ماتے ہیں کہ میں صبح سورے اٹھااور تھم الہی کے پورا کرنے میں لگ گیا' میں نے راہوں کا بھیس بدلا اور ان کے ساتھ دیر سمعان چلا آیا جب ان راہبوں کا بڑایا دری آیا اور بیسب اس کے گرد اکٹھے ہوئے اور خاموش ہوکراس کے کلام کو سننے کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کیلئے کھڑا ہونامشکل ہوگیا اور قوت گویائی نہ رہی گویا اس کے منہ میں لگام ڈال دی گئی ہے سارے راہب اس کی طرف متوجه ہوکر بولے حضور کیا بات پیش آگئ ہے کہ آپ کچھ کلام نہیں فر مار ہے ہم آپ کے کلام سے راہ یاب ہوتے ہیں اورآپ کے علم کی افتداء کرتے ہیں' یا دری بولا کہ مجھے کلام کرنے

۳۲۹ اورتقر مریکا آغاز کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس سے کا کہتمہارے درمیان ایک رجل محدی آگیا ہے اور وہ آیا ہے تمہارے دین کو جانچنے اور تم پر زیادتی کرنے کیلئے وہ سارے بولے کہ آپ ہمیں بتلائے وہ کون ہے ہم ابھی اے قبل کئے دیتے ہیں وہ پادری کہنے لگا کہ نہیں کسی کو بغیر دلیل و بر ہان کے قل کرنا صحیح نہیں' میرا خیال ہے کہ میں اس (رجل محمدی) کا امتحان لیتا ہوں اور اس ہے علم الا دیان ہے متعلق چند مسائل دریا فت کرتا ہوں اگراس نے ان کا جواب دے دیا اور اچھی طرح بیان کردیا تو ہم اے چھوڑ دینگے ورنہ مار ڈالیں گے۔ضابط بھی ہے کہ امتحان کے وقت آ دمی کی یا تو عزت ہوتی ہے یاوہ ذلیل ورسوا ہوجاتا ہے وہ سارے یا دری بولے ٹھیک ہے جناب کی جورائے ہواس کے مطابق عمل کریں ہم تواستفادے کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں وہ بڑا یا دری اپنے یا وَں پر کھڑا ہوااور یوں پکارا کہاے رجل محمری مجھے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہوجاتا کہ نگاہیں تجھے دیکھ سکیں۔حضرت بایزیدؓ اٹھے اور اللہ جل شانہ کی سبیج و تنزیہ کرنے لگے۔ یا دری نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہا ہے رجل محمدی میراارادہ ہے کہ میں تجھ سے کچھ سوالات کرول اگر تونے ان کے جوابات دے دیئے اوران کی اچھی تشریح کر دی تو ہم تیری پیروی کرلیں گے اورا گرتوان کے جوابات نہ دے سکا تو ہم تجھے تل کر دیں گے۔ حضرت بایزید نے فرمایا کہ منقولات ومعقولات میں سے جو جا ہو پوچھو ہماری جو باتیں ہوں گی اللہ اس پر گواہ ہے۔

> ا\_آپہمیںاییاایک بتلایئے جس کا دوسرانہیں۔ ۲۔اورایسے دوجن کا تیسرانہیں۔ ٣۔اورا پسے تین جن کا چوتھانہیں۔ ۳ \_اورایسے جارجن کا یا نجوال نہیں \_ ۵۔اورایسے یانچ جن کا چھٹانہیں۔ ۲۔اورایسے چیجن کاساتواں نہیں۔ ے۔اورا یسےسات جن کا آٹھوال نہیں <u>۔</u>

besturdubooks. Wordpress. Me

۸۔اورایسےآٹھ جن کا نوال نہیں۔

9\_اورايسےنوجن كادسوال نہيں\_

۱۰۔اورعشرہ کاملہ کے بارے میں بتلایئے۔

اا۔اورہمیں گیارہ کے بارے میں بتلا ہے۔

۱۲۔ اور بارہ کے بارے میں خبر دیجئے۔

۱۳۔اور تیرہ کے بارے میں بتلایئے ان سے کیا مراد ہے۔

۱۳۔ اور بتلا ہے کہ وہ کون تی قوم تھی جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی اور وہ کون

سی قوم ہے جس نے سے بولا اور جہنم میں پینجی؟

۱۵۔ اور بتلایئے کہ انسانی جسم میں اس کے نام رہنے کی جگہ کہاں ہے؟

۱۷\_اورزاریات ذروا\_

ےا۔حاملات وقرا<sub>۔</sub>

۱۸-جاریات پسرا۔

19۔ اورمقسمات امراکے بارے میں بتلایئے ان سے کیا مراد ہے؟

۲۰۔ اوروہ چیز بتلایئے جو بغیرروح کے سانس لیتی ہے۔

٢١- اوران چودہ كے بارے ميں بتلا ہے جنہوں نے اللّٰدرب العزت سے كلام كيا۔

۲۲\_اوروہ قبر بتلا ہے جواپنے مردہ کو لئے پھرتی رہی۔

۲۳۔ اور ایسایانی بتلائے جونہ زمین سے نکلا اور نہ آسان سے برسا۔

۲۴۔اوران جارکے بارے میں بتلایئے جونہ باپ کی پیٹھسے نکلے اور نہ مال کے

پیٹ سے پیدا ہوئے۔

٢٥- اور بتلايئ كرزمين پرسب سے پہلے خون كونسا بهايا گيا۔

۲۷\_اوروہ چیز بتلایئے جس کواللہ نے پیدا کیااور پھرخریدلیا۔

۲۷۔ اوروہ چیز بتلا ہے جس کواللہ نے پیدا کیا پھراس کو برابتلایا۔

۲۸\_اوروہ چیز بتلایئے کہ جس کواللہ نے پیدا کیااور بڑا بتلایا۔

```
۳۲۸ جاوروہ چیز بتلا ہے کہ جس کواللہ نے پیدا کیا اوراس سے بالاہے میں سوال کیا۔
```

besturdubooks

· سے افضل عور توں میں سب سے افضل عور تیں کون سی ہیں؟

اسددریاؤں میں سب سے افضل دریا کو نے ہیں؟

٣٢ - بہاڑوں میں سب سے افضل بہاڑکون ساہے؟

٣٣ - چويايول مين سب سے افضل چويا بيكونسا ہے؟

سس مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کونسا ہے؟

٣٥ \_ اوررانوں ميں سب سے افضل رات كونى ہے؟

٣٦ \_اورطامه كے كہتے ہيں بتلايے؟

سے اور ایسا درخت بتلا ہے جس میں بارہ شہنیاں اور ہر ثبنی پرتمیں ہے اور ہر ہے پر

یانچ بھول دودھوپ میں کھلتے ہیں اور تین ساپیمیں۔

٣٨\_اوروه چيزكونى ع جس فے بيت الله كاطواف كيا ، في كيا عالانكه اس يرنه في

فرض اور نهاس میں روح۔

٣٩\_اور بتلائے اللہ نے کتنے نبی بھیے؟

۴۰ \_اوران میں کتنے رسول ہوئے؟

۳۱ \_اورالیی حارچیزیں بتلایئے کہ جن کا ذا نقه اوررنگ مختلف اوران سب کی اصل

ایک ہے۔ ۴۲ \_اورنقیر 'قطمیراورفتیل کے بارے میں بتلائے۔ ۲۳ \_اورنقیر 'قطمیراورفتیل کے بارے میں بتلائے۔

٣٣ \_اوربتلائے سبداورلبد کیا چیز ہوتی ہے؟

٣٨ \_اوربتلايخ طم اوررم سے كيامراد ہے؟

٣٥ \_ اور بتلايئے كه كتاجب آواز كرتا ہے تو كيا كہتا ہے؟

٣٧ \_ اور گدهاجب بولتا ہے تو كيا كہتا ہے؟

ے میں کیا بولتا ہے؟

۴۸ \_ گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتاہے؟

besturdubooks. Wordpress.com

٣٩ \_ اونث كيا كهتا ٢٠

٥٠ موركيا كاتاب؟

ا۵۔ تیتر کیا بولتاہے؟

۵۲ \_ بلبل چپجهاتے وقت کیا گاتی ہے؟

۵۳\_مینڈک اپی شبیح میں کیا کہتاہے؟

۵۰\_ناقوس سے کیا آواز آتی ہے؟

۵۵۔الیی قوم بتلایئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب وحی فرمائی حالا نکہ نہ وہ انسان ہے نہ جنات نہ فرشتے۔

۵۲\_اور بتلائے کہ جب دن آتا ہے تورات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات آتی ہے تو دن کہاں رہتا ہے؟

(جب پادری استے سوالات کر چکاتو) حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا اور کچھ پوچھنا ہے؟ پادری بولانہیں اور کچھنیں پوچھنا (آپ صرف انہی سوالات کے صحیح جوابات دے دیجئے اور ہماری باتوں کو وضاحت سے بیان کردیجئے) حضرت بایزید بسطامی نے پھر یاد دہانی کراتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں تمام باتوں کے صحیح صحیح جواب دے دوں تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤگے۔ تمام بولے ہاں ہم ضرور ایمان لے آئے گے۔ تمام بولے ہاں ہم ضرور ایمان لے آئے گئی گے حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا۔

اللهم انت الشاهد على ما يقولون -ا الله جو كهيد كهدر عبي تواس پر گواه ب-

#### حضرت بایزید بسطامی رحمه الله کے جوابات

حضرت بایزید بسطامی رحمه الله نے جواب دیے شروع کئے اور فرمایا۔

ا۔ایباایک جس کا دوسرانہیں وہ اللہ واحد وقہار ہے۔

۲۔اورایسے دوجن کا تیسرانہیں وہ رات اور دن ہے ٔ اللّٰدرب العزت نے فر مایا۔ وَ جَعَلُنَا الَّیُلَ وَ النَّهَارَ ایَتَیُنِ۔اورہم نے بنائے رات اور دن دونمونے۔ ۳۔اورایسے تین جن کا چوتھانہیں وہ عرش کرسی اور قلم ہے۔

۳۳۰ از ل کرده هیله دن کتابین تورات ۳۔اورا یسے حیار جن کا یا نچواں نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نازل<sup>گ</sup> ز بورُ انجیل اور قر آن یاک ہیں۔

۵۔اورایسے یانچ جن کا چھٹانہیں وہ یانچ نمازیں ہیں جن کا ہرمسلمان م یڑھنافرض ہے۔

> ۲۔اورایسے چھجن کا ساتواں نہیں وہ چھون ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وْكُرْفُرُ مَا يَا حِـوْلَقَدُ خَلَقُنَا السَّمُواتِ وَالْلاَرُضَ وَمَا بَيُنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَّام - بم نے بنائے آسان اور زمین اور جو کچھان کے بیچ میں ہے چھودن میں۔

> ك\_اورايسےسات جن كا آٹھوال نہيں وہ ساتوں آسان ہيں جن كے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرماياالَّذِي خَلَقَ سَبُعَ سَمُواتِ طِبَاقًا. وبي توجِ جس نے بنائے سات آسان تہہ بہہ۔ ٨ ـ اورايسي آثھ جن كا نوال نہيں تو وہ عرش الهي كواٹھانے والے آٹھ فرشتے ہيں \_ چنانچە الله تعالى فرماتے بين - وَيَحْمِلُ عَرُشَ رَبّكَ فَوُقَهُمُ يَوُمَنِذِ ثَمْنِيَةٌ اوراللهائ ہوئے ہوں گے آپ کے رب کاعرش اس روز آٹھ فرشتے۔

> 9۔اورایسے نوجن کا دسوال نہیں تو وہ نوشخص ہیں جوشہر میں فساد پھیلاتے تھے ارشاد باری تَعَالَى إِدُوكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُون اوراس شہر میں نوشخص تھے جوملک میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔

> •ا۔اورعشرہ کاملہ سے مرادوہ دس دن ہیں جن میں متمتع ہدینہ ہونے کی صورت میں روزه ركه إلى الْحَرِياني م - فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبُعَةٍ إِذَارَجَعُتُمُ الْ تِلْکَ عَشَوَةٌ كَامِلَةٌ پس روزے رکھے تین حج کے دنوں میں اور سات روزے اس وقت جبتم واپس لوٹو یہ پورے دس دن ہوئے۔

> اا۔ رہاتمہاراسوال گیارہ کے بارے میں تووہ برادران پوسف ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جناب بوسف علیہ السلام کی جانب سے حکایة فرمایا ہے۔ چنانچے ارشاد ہے۔ انبی رایت احد عشر كو كباريس نے ديكھا (خواب ميں) گيارہ ستاروں (يعني بھائيوں) كو۔

١٢ ـ اور باره كے متعلق تمهارا سوال تو ان سے مراد بارہ مہينے ہيں الله تعالى ارشاد

سار اورتمها راسوال تیره کے متعلق تو اس سے مراد حضرت یوسف علیه السلام کا خوالی استان کے میں اللہ کا شاہ کا میں کے سال میں اللہ کا خوالی اللہ کے میں اللہ کی میں کے میں اللہ کی میں کے میں اللہ کے میں کے میں کے میں کہ کو اللہ کی میں کے کے میں کے کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے کی ک

جُ اللَّه تعالى فرمات بين إنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُو كُبًا وَّالشَّمُسَ وَالْقَمَرَ رَآيُتُهُمُ لِیُ سلجدِیْنَ بے شک میں نے دیکھا ہے (خواب میں) گیارہ ستاروں کواورسورج اور جا ندکومیں نے دیکھا انہیں کہ یہ مجھے بجدہ کررہے ہیں۔

سمار ہاتمہاراسوال الیمی قوم کے بارے میں جس نے جھوٹ بولا اور جنت میں گئی تووہ حضرت بوسف عليه السلام كے بھائى ہيں۔جنہوں نے يہ كہا تھاإنّا ذَهَبُنَا نَسْتَبِقُ وَتَوَكَّنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّنبُ الإجان مم دور ن كُر آ كُ تكلن كواور بوسف كومم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ ااسے بھیڑیا کھا گیا۔ یہ بات انہوں نے جھوٹ کہی تھی کیکن پھر بھی جنت میں گئے ( کیونکہ تو بہ کر لی تھی ) اوروہ قوم جس نے سچے بولا پھر بھی جہنم میں گئی تووہ يهودو نصاري بين جنهول نے بيكها وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيُسَتِ النَّصْراى عَلَى شَيْءِ وَقَالَتِ النَّصْرِى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءِ يهودي كت بين كرنصاري كن راه يرنبين ہیں اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ یہودی کسی راہ پرنہیں ہیں۔انہوں نے یہ بات تو سچ کہی ہے لیکن پھر بھی جہنم میں گئے (اس لئے کہ یہ نبی آخرالز مان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرایمان نہیں لائے ) ۱۵۔ رہاتمہارا بیسوال کہتمہارےجسم میں تمہارے نام رہنے کی جگہ کہاں ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ تمہارا نام رہنے کی جگہ تمہارے کان ہیں۔

١٧\_ ذاريات ذروا سے مراد چاروں ہوائيں ہيں۔

ا۔ حاملات وقرا سے مراد باول ہیں چنانچہ ارشاد باری ہے۔ والسّعاب المُسَخِّو بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْآرُضِ اور باول ميں جوكم سخرے آسان وزمين كے درميان۔ ۱۸۔ جاریات بسرا سے مراد دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔

19۔اورمقسمات امراہے مرادوہ فرشتے ہیں جونصف شعبان سے اگلے نصف شعبان تک مخلوق کی روزی تقتیم کرنے پرمقرر ہیں۔

۳۳۲ میں اور دہ چودہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا سووہ سانو کی نمین اور سانوں آسان بير الله تعالى كارشاد ب فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ انْتِيَا طَوْعًا أَوْ كُرُهَا قَالَتُكَا أَتَهُنَا طَآئِعِينَ ہیں۔القدیعاں ہارسادہے ساں کہ رہے ہوئی ہے۔ یہ دولتے ہم خوشی کے لاکا استعمالی استعمالی کا استعمالی کا استعمالی ک پھر فرمایا آسان اور زمین سے کہ چلے آؤخوشی سے بانہ خوشی سے بولے آئے ہم خوشی کے لاکا استعمالی کا استعمالی کا است ۲۱۔اورالیی قبر جوایئے مردہ کو لئے پھرتی رہی سووہ مچھلی ہے جس نے یونس علیہ السلام کونگل لیا تھااوران کو دریامیں لئے پھرتی تھی۔

۲۲۔اورالی چیز جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے اللہ تعالیٰ فر ماتے ہیں وَالصُّبُحِ إِذَا تَنَفُّسَ اورتم بصبح كى جب دم بحرك.

۲۳۔اورابیا یانی جونہ آسان ہے برسا اور نہ زمین سے نکلاسواس ہے گھوڑے کا پسینہ مراد ہے۔ جوبلقیس نے قارورہ میں رکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ان كاامتحان لينے كيلئے بھيجا تھا۔

۲۴۔اورایسے چارجونہ باپ کی پیٹھ سے نگلےاور نہ مال کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ا۔وہ حضرت اساعیل علیہ السلام کے فدید میں آنے والامینڈ ھا۔ ۲۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑے پیدا کی گئی۔ س\_حضرت آ دم عليه السلام جو بغير مال باپ كے پيدا ہوئے۔ سم حضرت امال حواعلیہاالسلام جوحضرت آ دم علیہالسلام کی بائیں پہلی سے پیدا کی تخنیں۔ پیچارمراد ہیں۔

۲۵۔اوروہ خون جوز مین پرسب سے پہلے بہایا گیاوہ ہابیل کا خون ہے جسے اس کے بھائی قابیل نے تل کردیا تھا۔

۲۷۔اورالیں چیز جےاللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھرخود ہی خریدلیاوہ مومن کانفس ہے چِنانچِدارشاد بارى تعالى ٢- إنَّ اللَّهَ اشْتَواى مِنَ الْمُؤُمِنِيُنَ اَنْفُسَهُمُ وَامُوَالَهُمُ باَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة بلاشبه الله تعالى في خريدليا إلى ايمان سان كففول اور مالول كو اس قیت برکدان کیلئے جنت ہے۔

۲۷۔اورایسی چیز جس کواللہ تعالیٰ نے پیدا کیا!وراسے براہتلایا وہ گدھے کی

رواز ہے اللہ تِعالیٰ فرِماتے ہیں اِنَّ اَنْگَرَالاَصُواتِ لَصُونِ اللَّهِ عِلَيْ بِلاشبرسب ہے بری آ واز گدھے کی ہے۔

۲۸۔ایسی چیز جس کوالٹد تعالیٰ نے پیدا کیا اور بڑا بتلایا وہ عورتوں کا مکر اور ۔ ارشادے۔إِنَّ كَيُدَكُنَّ عَظِيْمٌ البِتهُ تمهارا مكروفريب براہے۔

۲۹۔ایسی چیز جسےاللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کے بارے میں سوال کیا وہ حضرت مویٰ علىدالسلام كى لأشى ہے۔ارشادبارى ہے۔وَ مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يِثْمُوسِي قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتُوَكَّوُ اعَلَيْهَا وَاَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِيُ بِيكِيا ہِتَهمارے داہے ہاتھ میں اےمویٰ عرض کیا كەرىمىرىلائقى ہےاس پر ئىك لگا تا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے بكر يوں كيلئے۔

٣٠-عورتوں میں سب ہے افضل حضرت حوا (ام البشر) حضرت خدیجۂ حضرت عا ئشهٔ حضرت آسیهٔ حضرت مریم بنت عمران رضی الله عنهن ہیں۔

اسے دریا وَں میں سب سے افضل دریاسیو ن جیحون' د جلہ' فرات اور نیل ہیں ۔

۳۷۔ بہاڑوں میں سب سے افضل بہاڑ طور ہے۔

سس-چوپایوں میں سب سے افضل گھوڑ اہے۔

مهسومهینوں میں سب سے افضل رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے بير - شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنُولَ فِيهِ الْقُرُانُ رمضان كامهينه وه بجس مين قرآن نازل موا ٣٥- راتوں میں سب سے افضل لیلة القدر ہے۔ الله رب العزت ارشادفر ماتے ہیں۔ لَیُلَةُ الْقَدُرِ خَیُرٌ مِّنُ اَلْفِ شَهْرِ. لیلة القدر ہزارمہینوں سے بہتر ہے۔ ٣٧ ـ طامه قيامت كيون كو كهتي بين \_

سے ایسا درخت جس میں بارہ شہنیاں ہوں ہرشنی پرتمیں ہے ہوں ہر پت پر یانچ پھول ہوں جن میں سے دو دھوپ میں کھلتے ہوں اور تین سابی میں 'سودرخت سے مرادتو سال ہے بارہ ٹہنیوں سے مراد بارہ مہینے ہیں اور تمیں پتوں سے مرادمہینے کے تمیں دن ہیں اور ہر پتے یر یا نج پھول سے مرادیا نجوں فرض نمازیں ہیں جورات دن میں پڑھی جاتی ہیں جن میں سے دوظهراورعصردهوپ(دن)میں اور تین فجر'مغرب'عشاءسابیرات میں پڑھی جاتی ہیں۔ ٣٨۔ اليي چيزجس نے بيت الله كاطواف كيا ، حج كيا حالانكه نداس ير حج فرض نداس

رود المراد حفرت نوح عليه السلام كى مشتى ہے۔ ۱۹۳۳ مراد حفرت نوح عليه السلام كى مشتى ہے۔ ۱۹۳۳ مراد حفرت نوح عليه السلام كى مشتى ہے۔ ۱۹۳۳ مراد حفرت نوح عليه السلام كى مشتى ہے۔ ۱۹۳۳ مراد رسول بيسيج سواللہ تعالىٰ نے (مم میں جان اس سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔

esturdubo وبیش )ایک لا کھ چوہیں ہزارانبیاءکرام مبعوث فرمائے۔

مہ ۔اوران میں سے تین سوتیرہ کورسول بنایا۔

اسم ایس حارچیزیں جن کا ذا نقه اور رنگ الگ الگ ہے اور ان سب کی اصل ایک ہے وہ آنکھ'ناک' کان اور منہ ہیں آنکھوں کا یانی کھاری' منہ کا یانی میٹھا' ناک کا یانی کھٹااور کان کا یانی کڑواہوتا ہے۔

۴۲ \_ بیسوال کرنقیر، قطمیراورفتیل کس کو کہتے ہیں سونقیر کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جونقطہ ہے اس کواور قطمیر تھجور کی تھعلی کے اوپر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اسے اور فتیل تھجور کی تکھلی کے شگاف کی باریک بتی کو کہتے ہیں۔

۳۳ \_سیداورلید' بھیٹر' دنبہاور بکری کے بالوں کو کہتے ہیں۔

۱۲۲ مے اوررم سے مراد ہارے جدا مجد حضرت آ دم علیہ السلام سے پہلے کی مخلوق ہے۔ ٣٥ ـ گدھا جب شيطان كو د كھتا ہے تو كہتا ہے ـ لعن الله العشار وهو المكاس \_ چنكى يرمحصول لينے والے يرخداكى يھٹكار ہو۔

٣٦ ـ كتاكهتا ہے ويل لا ہل النار من غضب الجبار ـ اللہ جمار كے غصـ كى وجہ سے دوز خیوں کیلئے ہلاکت وہر با دی ہے۔

٣٧ ييل كهتا ب\_سبحان الله وبحمده\_

٣٨ گوڑا كہتا ہے \_ سبحان حافظي اذا التقت الابطال واشتغلت الرحال بالرجال\_

۲۹ \_ اونث کہتا ہے \_ حسبی الله و کفی بالله و کیلا \_

۵۰ مورکہتا ہے۔ الوحمن علی العوش استوی۔

۵۱ لِبَلِي كَهْتَي ہے۔سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ـ

۵۲ مینڈک کہتا ہے۔ سبحان المعبود فی البراری والقفار سبحان الملك الجبار \_

روم می اور از تکلی ہے۔ سبحان الله حقا حقا انظریا ابن آدم فی هذه الدنيا شرقا وغربا ماتري فيها يبقى (الله ياك بوه يج اورت كالا ابن آوماس دنیامیں بنظرعبرت مشرق ومغرب کی طرف دیچھے اس میں کوئی بھی باقی نظر نہیں ا کھے گا) س۵۔ایسی قوم جس کی جانب اللہ تعالیٰ نے وحی کی حالانکہ وہ نہ انسان ہیں نہ جن کہ کھی فرشتے وہ شہد کی ملھی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی فرماتے ہیں و او حی ربک الی النحل ان اتخذى من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ـ اورحكم ديا آپ ك رب نے شہد کی کھی کو بنائے پہاڑوں میں گھراور درختوں میں اور جہاں ٹمٹیاں باندھتے ہیں۔ ۵۵\_رہایہ سوال کہ جب دن آتا ہے تورات کہاں ہوتی ہے اور جب رات آتی ہے تو ون کہاں ہوتا ہے تو اس کاعلم اللہ کے سواکسی کونہیں 'بیراز نہ کسی نبی ورسول برکھلا اور نہ کوئی مقرب ہےمقرب فرشتہ اس پرمطلع ہوا۔

(ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے بعد) حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا اگر کوئی اور سوال رہ گیا ہوتو ہو چھالوسب نے کہا کہ اب کوئی سوال باقی نہیں رہا۔

آپ نے فرمایا اچھااب میری ایک بات کا جواب دویہ بتلاؤ که آسانوں اور جنت کی تنجی کیا ہے؟ بڑا یا دری اس پر خاموش رہا' مجمع میں ہے آ واز آئی کہتم نے اتنی باتیں یوچھیں اور انہوں نے ان سب کا جواب دے دیا ہے کیا بات ہے کہ انہوں نے تم سے صرف ایک بات بوچھی اورتم اس کا بھی جوابنہیں وے یارہے۔ یا دری بولا کہ میں ان کی بات کا جواب دیے سے عاجز نہیں ہوں مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے ان کی بات کا جواب دے دیا تو تم میری موافقت نہیں کرو گے۔ وہ بولے ہم آپ کی موافقت کیوں نہیں کریں گے آپ ہمارے بڑے ہیں۔آپ نے جب بھی کچھ کہا ہم نے سنااورآپ کی موافقت کی۔

یا دری نے کہا کہ لو پھر سنوآ سانوں اور جنت کی تنجی لا الله الا الله محمد رسول الله ہے۔جب انہوں نے یہ بات سی توسب کے سب مسلمان ہو گئے اور گر ہے کو گرا کراس کی جگہ مسجد بنائی اورسب نے اپنی اپنی زناریں توڑ ڈالیں اس موقع پر حضرت بایزید بسطامی رحمالتدكوغيب سے آواز آئی اے بايزيدتم نے جاري رضاكي خاطر ايك زنار باندهي تھي ہم نے تمہاری خاطریا نچ سوزناروں کوتو ژدیا۔ (الروض الفائق فی المواعظ والرقائق) (جواہریارے)

besturdubooks. Wordpress.com

### ايمان كىلذت

مولا نامفتی سلمان منصور بوری مدخله لکھتے ہیں جب کسی چیز کی لذت انسان کے دل میں اتر جاتی ہے تواس کے مقابلہ میں وہ ہر قربانی دینے کیلئے تیار ہوجا تا ہے دنیا کی زندگی میں آئے دن اس کامشاہدہ ہوتار ہتا ہے۔ کسی کوکرس کی چسک لگتی ہے تو وہ لاکھوں رویے الیکشنوں میں پھونک دیتا ہے۔کسی کو دولت کی لت لگتی ہے تو وہ ہرآ رام اور راحت کو خیر آباد کہہ کرصرف اور صرف رویبیے کے حصول میں سرگر داں نظر آتا ہے اور راستہ کی ہر تکلیف کوہنسی خوشی گوارا کرلیتا ہےاورکتنی ہی اے مشقت اٹھانی پڑے مگروہ اپنے راستہ سے ہٹنا گوارانہیں کرتا۔ کچھاسی طرح بلکہ اور آگے کا معاملہ ایمان کی لذت کا بھی ہے کہ جب ایمان کی حاشی اور حلاوت کسی کونصیب ہوجاتی ہےتو پھروہ اس حلاوت اور لذت کوایک سیکنڈ کیلئے بھی اپنے سے جدا کرنا برداشت نہیں کرتااوراس کی نظر میں یہی چیزتمام دنیااوراس کی دولت سے زیادہ فیمتی بن جاتی ہے۔ حضرت عبدالله بن حذافه مهمي رضي الله عنه ايك صحابي بين \_ ايك مرتبه سيدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپ روم کی طرف سفر جہاد میں تشریف لے گئے۔ ا تفاق ہے رومیوں نے آپ کولٹکر سمیت گرفتار کرلیا اور آپ کو پکڑ کراپنے بادشاہ کے پاس لے گئے اور تعارف کرایا کہ میخص آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے۔ نصرانی بادشاہ نے نصرانیت قبول کرنے کی درخواست کرتے ہوئے پیشکش کی کہ اگر آپ اسے مان لیں تو میں اپنی حکومت میں آپ کوشریک کرلوں گا۔ بادشاہ کی پیشکش پر حضرت عبدالله بن حذا فہ رضی اللہ عنہ نے بڑی بے نیازی اور جراُت سے جواب دیا کہ ''اگرآپ ساری دولت اور عرب کے تمام خزانے مجھے دے کریہ جاہیں کہ میں بلک جھیکنے کے بقدر بھی اینے آقامحم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے پھر جاؤں تو یہ ہر گزنہیں ہوسکتا''۔

وی ہے۔ بادشاہ نے کہا تو پھر میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گا چھنر ت عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہ نے جواب دیا کہ آپ جانیں چنانچہ بادشاہ نے آپ کوسولی پر انکا کے کا تھم دیا اور تیر اندازوں کوہدایت دی کہوہ آپ کے ہاتھ پیر کے قریب قریب تیر چلاتے رہیں والا کہ آپ کودہشت ز دہ کردیں )اس درمیان آپ پرنصرا نیت قبول کرنے کا زورڈ الا جاتار ہا مگرآ کیا گئے۔ برابرا نکارکرتے رہےاورسولی اور تیراندازی ہے قطعاً مرعوب نہ ہوئے پھرآپ کوسولی پر سے اتار دیا گیا اور باوشاہ نے ایک ویکی میں یانی گرم کرنے کا حکم دیا۔ جب یانی کھولنے لگا تو بادشاہ نے ایک مسلمان قیدی کو بلوا کر دیکیج میں ڈلوا دیا منٹوں میں وہ جل بھن کر سیاہ ہوگیا۔ پھرحصرت عبداللّٰدر تنبی اللّٰدعنہ سے نصرانیت اختیار کرنے کی درخواست کی ۔حضرت نے انکار کیا تو با دشاہ نے آپ کوبھی کھو لتے ہوئے یانی میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ جب آپ کودیکیچ کی طرف لے جانے لگا تو آپ رونے لگے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ شایداب موت سے ڈرکرآپ اسلام چھوڑ دیں گے۔اس لئے آپ کو واپس بلایا اور نصرانیت کی دعوت دی۔ مگر حضرت نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نے بوچھا کہ پھرآپ کیوں رورہے تھے؟ اس پر حضرت عبداللہ نے جو جواب دیا وہ اسلام کی روشن تاریخ میں آب زر سے نقش ہو گیا۔ ملاحظہ سیجئے اورایک صحابی رسول کی ایمانی قوت پرسر دھنئے آپ نے برملافر مایا۔

مجھے اس پررونا آرہا ہے کہ آج میرے پاس ایک ہی جان ہے جواللہ کی راہ میں جلائے جانے کو تیار ہے۔ کاش کہ میرے بدن کے ہر ہر بال میں ایک ایک جان ہوتی اور ان سب کوالٹد کی راہ میں اسی طرح جلایا جا تا۔

اس مضبوط ایمان کود کمچرکرنصرانی با دشاہ کا دل پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ میری پیشانی چوم لیں تو میں آپ کور ہا کرسکتا ہوں۔حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ سارے مسلمان قید یوں کی رہائی کے عوض میں آپ کی شرط مان سکتا ہوں اور جب بادشاہ نے سب مسلمان قیدیوں کی رہائی کا یقین دلایا تو حضرت عبداللہ نے بادشاہ کی پیشانی کا بوسہ لے کر پورے لشكر كوحيم اليااورامير المومنين حصرت عمررضي الله عنه كي خدمت اقدس ميں حاضر ہوكر پورا واقعہ بیان کیا۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ کواتنی مسرت ہوئی کہ فر مایا کہ ہرمسلمان برلازم ہے کہ

۳۳۸ میرت عبدالله کی پیشانی چومے کھرخود آگے بڑھ کراپنے مبارک کی پیشانی چومے کھرخود آگے بڑھ کراپنے مبارک کی وزید حضرت عبدالله بن خدا فدرضی الله عنه کی پیشانی پرر که دیئے۔ (شعب الایمان)

قوت اسی کئے تھی کہ وہ ایمان کی لذت وحلاوت ہے پوری طرح آشنا ہو چکے تھے۔ آج ضرورت ہے کہ ہرمسلمان اس لذت وحلاوت سے آشنا ہؤیہ ہماری بنیادی ضرورت ہے جس کے حصول کیلئے ہرممکن کوشش کرنی چاہئے۔آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے تین باتوں کوایمانی حلاوت کے حصول کی علامت قرار دیا ہے۔

> ا۔ بیر کہانسان کی نظر میں اللہ اور اس کے رسول کی ذات کا ئنات کی ہر چیز ہے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوجائے (جس کا تقاضا پیہے کہوہ کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کےخلاف نہ کرے)

۲۔وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے خداواسطے کا بےلوث تعلق رکھے۔ ۳۔اور وہ اپنے لئے *کفر کو اسی طرح* ناپسند کرے جیسے آگ میں جلنے کو ناپسند سمجھتاہے۔(ملم شریف)

حضرات صحابہ رضی اللّٰعنہم میں یہ تینوں علامتیں کامل طریقہ پرموجو دخھیں اور آج کے معاشرہ میں ان تینوں باتوں سے لا پر وائی برتی جارہی ہے۔ہم میں سے ہر شخص خودایے گریبان میں منہ ڈال کر جائزہ لے کہ وہ ان علامتوں پر کہاں تک پورااتر تا ہےاور کہاں تک کوتا ہی کرر ہاہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں خودا حتسانی کی تو فیق عطافر مائے آمین ۔ (ووت فکرومل)

### ایمان کی شان عمر و بن عبدود

عمرو کفار مکہ کامشہورسر دارتھا کفار مکہ آپ کی شجاعت اور طاقت پر فخر کرتے تھے کہ ہماراعمرو بہلوان ایک ہزار بندوں کا مقابلہ کرسکتا ہے ٠ ٨سال کا بوڑھا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہوکر بھا گاتھا اورشم اٹھائی تھی کہ جب تک مسلمانوں ہے اس شکست کا بدانہیں لوں گاسر پر تیل نہیں ڈالوں گا۔ جنگ خندق کے موقع پر خندق کوایک جگہ چھوٹا دیکھا تو گھوڑے سمیت اوپر سے چھلانگ لگائی اور اس پار چلا گیااورمسلمانوں کومقابلہ کی دعوت دی۔ یادر ہے کہ خندق ساڑھے تین میل کمبی تھی اور

سروجی اور چودنول میں تیار ہوئی تھی۔ بیس یانچ ہجری کا واقعی ہے۔ عمر و چونکہ تجربہ کارتھا اس کے مقابلہ برکوئی بھی نہیں نکلا۔ آخر حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنه مقالع برنکلے۔ رسول صلی الله عليه وآله وسلم نے اپنی مبارک پکڑی آپ كے سر پر ركھی اور دعا دے كر مقابله پر بھيجا كارونے مٰدا قا کہا کہ بیٹے! آپ کانام کیا ہے؟ فرمایا میں علی بن ابی طالب ہوں۔عمرونے کہا کہ آپ کے <sup>حص</sup> والدابوطالب ميرے گہرے دوست تھے۔خداراکسی اورکومقابلہ پر بھیج دو۔ دوسرایہ کہ تمہاری بردی پیاری جوانی ہے۔ کیوں میرے ہاتھوں سے اپنی جوانی برباد کررہے ہو۔ مگرشیر خدانے فرمایا کہ اچھا میں خود تخھے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں۔اس پرعمر وکوغصہ چڑھااور حضرت علی پر وار کیا' حضرت علی رضی اللّٰدعنہ نے ڈھال سے وارکوروکا۔ پھر کیا تھا شیر خدا کی تکوار ذوالفقار حرکت میں آگئی۔عمرو پر ایک زبردست حمله کیاو ہاں ہے گر دوہ اٹھا۔ کیاد کیھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اوپر بیٹھے ہیں اور عمرو کے جسم کے دوٹکڑے ہو چکے ہیں۔رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ کا ا پیجی آیا اور سے پیغام لایا کہ آپ ہم سے جتنی قیمت لینا جا ہیں لے لیس اور ہمارے سردار کی لاش ہارے حوالہ کردیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا یہ خود بھی مردار تھا اس کی لاش بھی مردار ہے اوراس کی قیمت لینا بھی حرام ہے تم بغیر قیمت کے اسے اٹھاؤ۔ (طبقات بن اسعد)

فائدہ۔ چونکہ عمرو بن عبدودایمان ہےمحروم تھا تو اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ عليه وآله وسلم كي نگاہوں ميں اس كى كوئى قيمت نہيں تھى۔ دوسرى طرف حضرت بلال رضى الله عنہ سے معراج شریف والی رات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا بلال! آپ کے جوتوں کی آواز میں نے جنت میں سی ہے۔ آپ کونساعمل کرتے ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ہمیشہ باوضور ہنے کی کوشش کرتا ہوں اور جب میراوضوٹوٹ جاتا ہے تو فوراً نیاوضو بناتا ہوں اور تحیة الوضوضرور پڑھتا ہوں فر مایا بیاس کی برکت ہے۔ دیکھا یہاں ایک غلام ہاورایمان اورعمل صالح کی برکت ہے جنت میں نظر آ رہے ہیں اورادھرا کے مشہور سردار ہے۔فرق صاف ظاہر ہے ایمان کے بغیرانسان کچھ بھی نہیں۔قرآن کریم نے ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی برتر کہا ہے۔ اُو آئیک کَالْاَنْعَام بَلُ هُمُ اَضَلُ بیاوگ (کافر) جانوروں کی طرح ہیں بلکہان ہے بھی بدتر ہیں۔(درکامل)

### ۴۳۰ میرخسر و کا با دشاه کوایمان افر وزنجولامیو امیرخسر و کا با دشاه کوایمان افر وزنجولامیو

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء۔ (۱۲۵<u>۵ جے ۱۳۳۵ء</u>) نہ تو بادشاہوں کے دھوار میں جانا پسند کرتے تھے اور نہان کو بیہ گوارا تھا کہ کوئی بادشاہ ان کی خانقاہ میں آئے وہ ہمیشہ ان اس سے دور ہی رہتے تھے۔ سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی کو بڑی تمناتھی کہ کسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء سے شرف ملاقات حاصل ہو۔

حضرت امیر خسر وسلطان کے دربار سے وابستہ تھے۔ ان کے سلطان سے اچھے معاملات تھے۔ بین ظام الدین اولیاء کے برئے محبوب مریدوں میں تھے۔ ان کواپنے مرشد کے معاملات میں بڑا دخل تھا۔ اس لئے ایک دن بادشاہ نے حضرت امیر خسر و سے مشورہ کیا کہ نظام الدین ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دیں گے اس لئے وہ کسی دن اچا تک بغیر اطلاع کے ان کے پاس بہنجنا چا ہتا ہے جس دن وہ خواجہ سے ملنے جائے گا۔ امیر خسر وکو بھی ساتھ لے جائے گا۔

حضرت امیر خسر و نے اس بات کی اطلاع پہلے ہی حضرت نظام الدین اولیاء کو پہنچا دی کہ سلطان اچا تک ان سے ملاقات کے لئے حاضر ہونا چا ہتا ہے۔ حضرت خواجہ اسی وقت و بلی چھوڑ کرا ہے مرشد خواجہ فرید الدین سیخ شکر کے مزار پراجودھن پہنچ گئے ۔ سلطان کو خبر ملی می چھوڑ گرا ہے مرشد خواجہ فرید الدین سیخ شکر کے مزار پراجودھن پہنچ گئے ۔ سلطان کو خبر ملی حفور گئے تو اس کو بہت ملال ہوا کہ ناحق ایک اللہ کے ولی کو تکلیف دی۔ اس نے امیر خسر وکو بلاکر کہا'' میں نے تم ہے ایک مشورہ کیا تھا تم نے اس راز کو فاش کر دیا ہے اچھی بات نہیں کی ۔ تم نے کیا سوچ کر ایسا کیا' کیا تمہیں شاہی سزا کا خوف نہیں ہوا''؟ حضرت بات نہیں کی ۔ تم نے کیا سوچ کر ایسا کیا' کیا تمہیں شاہی سزا کا خوف نہیں ہوا''؟ حضرت امیر خسر و نے کسی شاہانہ عتاب کی پرواہ کئے بغیر کہا'' میں جانتا تھا کہ اگر حضور والا ناراض ہوں گئو میری جان کا خطرہ ہوسکتا ہے لیکن اگر مرشد کو تکلیف پینچی تو ایمان کا خطرہ ہوان کا خطرہ ہوسکتا ہے لیکن اگر مرشد کو تکلیف پینچی تو ایمان کا خطرہ ہوسکتا ہے لیکن اگر مرشد کو تکلیف پینچی تو ایمان کا خطرہ ہوسکتا ہے لیکن اگر مرشد کو تکلیف پینچی تو ایمان کا خطرہ ہوسکتا ہے لیکن اگر مرشد کو تکلیف پینچی تو ایمان کے خطرہ کی کوئی اہمیت نہیں' ۔ سلطان کو امیر خسر و کا یہ جواب بہت پیند آیا۔ (سیرالا ولیاء ص ۱۳۰۰)

### سيإيكاايمان

ایک یہودی بادشاہ نے ایک عورت سے کہا کہ تو اس بت کو تجدہ کرورنہ کچھے ، بکتی : و کُ آگ میں ڈال دوں گا۔

اسم ورت نے سجدہ نہ کیا کہ وہ ایمان اور تو حید میں پاکبار اور مضبوط تھی۔ ظالم بادشاہ نے اس کی گود ہے بچہ چھین کر آگ میں بھینگ ویا عورت کا نب اکھی اور اس کا ایمان سخت امتحان میں داخل ہو گیا اور جان بلب ہوگئی کہ احیا گاہ وہی بچہآگ کے اندرے بولتاہے۔

اس بیجے نے آ واز دی کہ میں نہیں مرامیں تو زندہ ہوں اور کہا۔

اے ماں تو بھی اندرآ جا کہ میں یہاں بہت لطف میں ہوں اگر چہ بظاہرآ گ کے ا ندرمعلوم ہوتا ہوں ۔

اے ماں اندرآ جاتا کہ تو بھی اللہ تعالیٰ کے دین حق کامعجز ہ دیکھے لے اور بظاہروہ اہل د نیا کو بلاؤں میں معلوم ہوتے ہیں۔

اے ماں تو بھی اندر آ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آتش نمرود کے گلزار ہونے کا بھیدتو بھی آنکھوں ہے دیکھ لے کہ س طرح انہوں نے آگ کے اندر گلاب اور چبنیلی کی بہاریا ئی تھی۔

تاريكياں جہاں تھيں وہيں نورہو گيا ہمت نہ ہار میں نے بیدد یکھاہے بار ہا میں جب تجھے سے بیدا ہور ہاتھا تو اپنی موت دیکھ رہاتھا اور دنیا میں آنے سے سخت خوف محسوس كرر ہاتھاليعنى مال كا بيين 9 ماہ تك اس ميں رہنے كى وجہ سے مانوس ہو چكا مجھے ايك جہال معلوم ہور ہاتھااوراس جہاں کودیکھاہی نہ تھااس لئے ایک اجنبی عالم میں آتے ہوئے ہیکجار ہاتھا۔ جب میں پیدا ہوگیا تو تنگ قید خانے سے نجات یا گیا اور اپنے علم کے مطابق میں ایک خوبصورت عالم میں آ گیا۔ای طرح جنت کودیکھنے کے بعد دنیا مال کے پیٹ کی طرح

تنگ و تاریک معلوم ہوگی۔ اس آگ کے اندر میں نے ایک دوسراعالم پایا جس کا ذرہ ذرہ زندگی بخش ہے۔ اندرآ جااے ماں میں تختبے مادری کا واسطہ دیتا ہوں اندر چلی آ اور دیکھے کہ بیآ گآ گ کااثر نہیں رکھتی ہے رحمت حق نے اس کوچمن بنا دیا ہے۔

اے ماں تونے اس کا فریہودی کتے کی طافت بھی دیکھ لی اب اندرآ جا کہ خدا کے فضل کی طاقت کا بھی مشاہدہ کر لے۔

۳۳۲ مسلمانوسب اندر چلے آؤ دین کی مٹھاس اور حلاوت کے علاوہ تمام حلاوتیں دنیا کی ہیچ ہیںاورعذاب ہیں۔

اے مسلمانوسب اندر چلے اوّدین ہے ہیں ہے۔ ہیں اور عذاب ہیں۔ اس لڑکے کی ماں نے اپنے آپ کو اس آگ میں ڈلوایا تو اس لڑکے فارای پی اس لڑکے کی ماں نے اپنے آپ کو اس آگ میں ڈلوایا تو اس لڑکے فارای پی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔

اس کے بعد تمام مخلوق اس آگ میں کو دیڑی اور سب نے لطف وکرم خداوندی کامشاہدہ کیا۔ وہ یہودی روسیاہ اورشرمندہ ہوگیا اوراس کی تدبیراس کیلئے مخالف ثابت ہوئی۔ کیونکہ لوگ اس آگ میں کو دیڑنے کے مشاق ہوگئے اورجسم کوقربان کر دینے میں صادق الاعتقاد ہوگئے۔

نالائق لوگ جو کچھ داغ بدنا می ورسوائی الله والوں کے چہروں پر لگانا جا ہے ہیں وہ سب انہیں کے چہروں پرالٹ کرتہہ بہتہہ جم جا تا ہے۔

اس یہودی بادشاہ نے اس آگ ہے کہا کہ تجھے کیا ہوگیا ہے کہ تواینے پرستش کرنے والول پر بھی رحم نہیں کرتی اور ان فرزندان تو حید کو پناہ دامن دے کر مجھے رسوا کررہی ہے یا تجھ پرکسی نے جادوکر دیاہے؟ یہ بات کیاہے تیری وہ خاصیت جلانے والی کو کیا ہو گیا؟ آ گ نے کہاا ہے کا فرمیں وہی آ گ ہوں ذرا تو اندرآ جاتا کہ میری آتش وتپش کا مزہ چکھ لے۔ میری طبیعت اور میری اصلی حقیقت تبدیل نہیں ہوئی ہے میں خداکی تلوار ہوں کیکن اجازت ہی ہے کا ٹتی ہوں۔

اس لئے جبتم اپنے اندرغم محسوس کروتو اللہ تعالیٰ سے اپنے گنا ہوں کی معافی طلب کروکیونکٹم بھی خدا کے حکم ہے ہی اپنا کا م کرتا ہے اور جب اللہ تعالی استغفار کی برکت ہے راضی ہوجا ئیں گےتو سز ابھی ہٹالیں گے۔

جب الله جل جلاله کا حکم ہوجاتا ہے تو خودم بھی خوشی بن جاتا ہے اور خود قید ہی آزادی بن جاتی ہے بعنی حق تعالیٰ تبدیل اعیان پر قدرت کاملہ رکھتے ہیں پس عین غم کوعین خوشی بنادیتے ہیں۔ ہوا'مٹی' آگ سب خدا کے غلام ہیں گویہ ہمارے تمہارے لئے بے جان ہیں مگراللہ تعالیٰ کے آگے زندہ ہیں۔(مثنوی)

# 

حضرت رابعہ بھریہ رحمہا اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے کہ ایک دن ان کے یہاں کی مہماں آ گئے گھر میں سوائے دوسو تھی روٹیوں کے پچھ نہ تھا کچھ دیرے بعد ایک سائل آیا انہوں میلادی وہ روٹیاں اٹھا کرمسکین کو دے دیں مہمانوں نے دل میں شکایت کی کہ یہی دوروٹیاں کھا لیتے وہ بھی خرچ کر ڈالیں تھوڑی دریمیں ایک شخص کھانا لے کرآیا انہوں نے قبول کیا اور روٹیوں کو گننا شروع کیا تو وہ اٹھارہ تھیں فر مایا کہ بیکھانا واپس لے جاؤیہ میرے واسطے نہیں دیا ہوگائسی دوسرے کو دیا ہوگالانے والے نے کہانہیں حضرت آپ ہی کا نام لے کر کہا تھا۔ فر مایا بہتو بے حساب ہے کیونکہ میں نے خدا کی راہ میں دوروٹیاں خیرات کی ہیں اور حق تعالیٰ کاوعدہ ہے کہ ایک کے بدلے میں کم از کم دس ملیں گی تو اس حساب سے بیس روٹیاں ہونا جاہئیں اور بیا تھارہ ہیں اور میرامحبوب وعدہ خلافی نہیں کرتا پس بیہ کھانا میرے واسطےنہیں ہوسکتالانے والے نے کہا کہ حضرت آپ کا حساب صحیح ہے واقعی ہیں ہی روٹیاں تھیں دومیں نے چرالی ہیں اور ان کو ابھی لاتا ہوں آپ کھانا واپس نہ کیجئے بیہ قصہ معلوم کرکے آپ کو اطمينان موااوركها ناركه ليا\_ (تتليم ورضا خطبات حكيم الامت ج١٥)

### حضرت عبدالله بنسبرة رضى اللهءنه دمشقي كاايمان افروز واقعه

حافظ ابن حجرعسقلانی نے الاصابہ میں حضرت عبداللہ بن سبرہ دشقی کے بارے میں لکھا ہے کہ دمشق شہر میں ایک مسلمان بچی اکیلی گھر میں رہتی تھی ایک طرف اس کا پڑوی حضرت عبدالله بن سبره رضی الله عنه دمشقی تنے اور دوسری طرف ایک یہودی طبیب کا مکان تھا وہ طبیب اس مسلمان بچی کوئنگ کرتا تھااوراس کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ایک دن لڑکی نے تنك آكركها كهاوخبيث! تخجيے شرم نہيں آتی \_ كاش ميرا پڙوي حضرت عبدالله بن سبرہ دمشقی ہوتے تو تم یے حرکت نہ کرتے ۔ادھروہ صحابی آرمیدیا اور آ ذربائیجان میں جہاد کے سلسلے میں گئے

۳۳۳ موئے تھے۔اللہ پاک کی شان دیکھیں اس کوالہام ہوا یا خوالی ہو کھیا کہ میری پڑوی وہ مسلمان بچی مجھے یا د کررہی ہے اور اس کی عزت خطرے میں ہے۔ ومشق کے ہزاروں میل دور تھے وہاں سے گھوڑے پر بیٹھ گئے مہینوں کا سفر طے کر دیا بالآخرایک رات وہ دمشق پہنے ہی گئے اپنے گھر میں نہیں گئے بلکہ سید ھے اس مسلمان بجی کے گھر پر گئے دروازے پر دستک دی وہ نکلی فر مایا کہ بیٹی مجھے پہچان لیا۔ کہا جی یقیناً پہچان لیا آپ میرے پڑوی حضرت عبداللہ رضی الله عنه ہی تو ہیں۔فر مایا بیٹی آپ نے مجھے یا دفر مایا تھا؟ کہایقیناً یا دکیا تھا کہ بیمبرایر وی یہودی طبیب مجھے تنگ کررہا ہے میری عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ فرمایا خدا کی قتم اِمیں آرمیدیا سے صرف آپ کی عزت بچانے کی خاطر آیا ہوں تم جاؤ اس طبیب کواپنے گھر میں بلاؤ۔حضرت عبدالللاكى كے گھر میں جھي كربيٹھ گئے۔وہ يہودى ناچنا ہوا آر ہاتھا كہ آج تو خودلاكى بلانے آئی ہے۔حضرت عبداللہ نے اس یہودی کو پکڑ لیا اور قبل کر دیا اس کی لاش باہر پھینک دی اور گھوڑے کو نکالا جب گھوڑے پر بیٹھ گئے تو بچی نے یو چھا حضرت کدھ جارہے ہیں ساتھ میں آپ کا مکان ہے۔ رات بچوں کے ہاں گز ارلیں کل پرسوں واپس چلے جائیں گے۔ فرمایا بيثي جس مقصد كيليئة آيا تھا الحمد للدوہ مقصد پورا ہو گيا۔ ابھی میں واپس محاذ پر جار ہا ہوں۔ان شاءالله بچوں کو ملنے کیلئے پھرکسی وقت آؤں گا۔میرے ثواب میں فرق آ جائیگا اور پھرآ رمینیا واليس حل سي الصحابه ج ٥) والسابه في تمييز الصحابه ج ٥)

یتھی ہمارے صحابہ رضی الله عنہم کی غیرت ایمانی' ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان گناہ گارتو ہوسکتا ہے گربے غیرت نہیں ہوسکتا آج مسلمان جو ذکیل ہورہے ہیں وجہ یہ ہے کے مسلمانوں کی غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے۔ مسلمان کی نگاہ دنیاوی مفادات پر ہے ھل من مزید کے چکرمیں ہے۔ڈاکٹرا قبال مرحوم فرماتے ہیں۔

فضائے بدر بیدا کرفرشتے تیری نصرت کو اتر کتے ہیں گردوں سے قطارا ندر قطاراب بھی الله پاک کااعلان ہے إِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرُ كُمْ الرَّتم نے الله کے دین کی مدد کی تو الله ياكتمهارى مدوفر مائيس كالله ياك فرمات بين فَاذُكُرُ وُنِي اَذُكُرُ كُمُ ثَمَ مُحصِّعبادت سے یاد کرو۔ میں تمہیں نصرت و تعاون سے یاد کروں گا۔اللہ پاک فرماتے ہیں۔و کا تھنو ا

رو كلا تَحْزَنُوُ ا وَ ٱنْتُمُ الْاَعْلَوُنَ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِينَ ثَمْ وَثَمْن كِمقابِلَه بِإِهْدِتِ نِهِ بنواور نَهُمَّكِين بنويتم بى غالب رہو گے اگرتم صحیح مومن رہاللہ پاک فرماتے ہیں۔ وَالَّذِيُنَ جَاهَدُوْ إِفِيْنَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ وه لوگ جو جارى رضا كيلئے كوشش كرتے بين جمال ان پرایت کے راستے کھول دیں گے اور اللہ پاک کی مدد تو ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جواحیما كام كرتے ہيں۔الله ياك دين پر چلنے والا بنائے اورايمانی غيرت نصيب فرمائے۔

### نواب وقارالملك كى غيرت ايمانى

نام مشتاق حسین تھا ایک انگریز کلکٹر کے ہاں ملازمت تھی۔نماز پابندی سے پڑھتے تھے۔انگریز افسرنے اعتراض کیا کہآپنماز نہ پڑھا کریں تو آپ نے درخواست دی کہ اگرنماز کے اوقات میں دفتری کام میں خلل آتا ہے تو آپ یوچھ کتے ہیں یا پھرنماز کے اوقات کا حساب لگا کر شخواہ ہے کٹوتی بھی کر سکتے ہیں۔ ورنہ اس درخواست کو پھر میری طرف سے استعفیٰ سمجھ لینا۔ میں نوکری چھوڑ سکتا ہوں مگر نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں اور پیجھی لکھا کہ میں مذہباً مسلمان ہوں اورمسلمان کبھی بھی نمازنہیں چھوڑ سکتا۔ پھر نوکری چھوڑ دی محض نماز کی خاطر۔حیدرآ باووکن میں اس سے بڑی ملازمت مل گئی۔گرمی کا سیزن آپ پہاڑ برگز ارر ہے تھے کہلوگوں کی مشکلات کا پیتہ چلا کہ خشک سالی سے پریشان ہیں۔ واپس آ گئے ایک چھپر کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے لوگوں کی درخواشیں و مکھے و کمھے کر رورہے تھے اور ساتھ ساتھ بارش کی وعائیں بھی کررہے ہیں کہ اچا تک خوب زور کی بارش ہوگئے۔ یہ تھےنواب وقارالملک رحمہاللّٰداوران کا دینی وایمانی تعلق \_(مشاہیراسلام)

### ایک منکرایمان کی اصلاح

فر مایا ایک صاحب خدا کے قائل نہیں تھے۔وہ کہا کرتے تھے،اس دنیا میں مقناطیسی نظام قائم ہے۔اسی نظام نے دنیا کی ہر چیز کواپنی اپنی جگہ پرتھام رکھا ہےاور کا رخانہ عالم چل رہا ہے۔ جب انہوں نے اپنے اس نظریہ کا اظہار ایک بزرگ کے سامنے کیا، تو انہوں نے ایک لٹھا تھا کراس کے سریر مارا۔ ملحد نے کہا۔ خداا گر ہے تو اس کا ثبوت آپ

رودلائل سے دینا جا ہے۔ ریم جیب بات ہے کہ آپ مجھے مار بیٹھ کا اس کا مطلب ریہ ہے besturdubooks كة ب ك ياس اسسلىلى ميس كوئى دليل نبيس بــ بزرگ نے فرمایا:"میں نے آپ کوکہاں مارا"

ملحدنے کہا: آپ جھوٹ بول رہے ہیں،آپ نے ہی مجھے ماراہے۔

بزرگ نے جواب ویتے ہوئے فرمایا، میں نے نہیں مارا بلکہ بیآ ب کے و ماغ کا مقناطیسی اثر ہے جس نے اس لاکھی کواپنی طرف تھینچ لیا۔ چونکہ آپ کے د ماغ میں مقناطیسی اثر كم إس لئے لائھى ملكے انداز ہے تھینجی ہے،اس لئے آپ كو مارلگی، مگر ملكی، ورندزیادہ ہونے کی صورت میں لاتھی پوری قوت کے ساتھ کھینچتی اور آپ کو مارشدید پڑتی۔

ملحد نے اپنی پہلی بات دہرائی جس پر بزرگ نے فر مایا:

"جب ایک معمولی لاٹھی کسی کے اٹھانے اور چلائے بغیر نہ اٹھ سکتی ہے نہ کسی پر چل سکتی ہادرآ پکو یہاں کوئی مقناطیسی اثر نظر نہیں آ رہاہے تو بیز مین وآ سان اور جا ند،ستارے،سورج کا اتنا بڑا اور ہمہ گیر نظام کسی کے چلائے بغیر کیونکر چل سکتا ہے؟ یہاں بھی تو کسی ذات کو ماننا یڑے گا، جوعالم کے سارے نظام کوایے "قضہ قدرت میں رکھ کر چلار ہی ہے اور وہی خداہے" بزرگ کی کہی ہوئی بات ملحد کے دل میں اتر گئی۔ ایک لاٹھی نے اس کے د ماغ کوروشن كرديا اورتائب ہوكرخدا كى طرف رجوع ہوا۔حضرت مولا نامحمد ادريس صاحب كاندهلوي مؤلف تعلیق الصبیح ،شرح مشکوۃ ) خدا کے وجود پراس واقعہ کو دلیل کھفر مایا کرتے تھے اور میں اسے''لاکھی د ماغ روشن کرنے والی'' کہا کرتا ہوں۔

آج مغربی نظام تعلیم اورعصری تہذیب وتدن نے بہت سے نو جوانوں کوخدا سے دور کر دیا ہے اور وہ تشکیک اور الحادود ہریت کی وادی نامراد میں سرگر داں ہیں ۔ضرورت ہے کہاس زبان وبیان میں انہیں سمجھا کرخدا ہے قریب کیا جائے ،جس زبان وبیان کو پیمجھنے کے عادی ہیں، ہرشخص کے مناسب حال گفتگو کرنا اور علوم نبوت سے اس کے د ماغ کوروشن کرکے اسے'' راہ راست'' پر لانے کی برموقع تدبیر اختیار کرنا یہی'' حکمت'' ہے اور پیہ حكمت بزرگول كى صحبت سے خوب مجھ ميں آتى ہے۔ (باتيں ان كى يادر بيل گى)

# ایک انگریز کا سوال اور علامه عثمانی رحمهٔ الله کا جواب

فرمایا: علامہ شبیراحمرعثانی ہے کسی انگریز نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالٰی کے فہرمایا کہ تفکر کرتے ہیں آسان وزمین کی پیدائش میں ۔ تو مولانا آپ لوگ کہاں اس پڑمل کر سے لاکھی ہیں،اور کرتے بھی ہیں تو بس سرسری اور اجمالی طور پر اور ہم لوگ رات ون تحقیقات میں کروڑ وں روپیے خرچ کرتے ہیں اور جاند پر پہنچنے کی تیاری کررہے ہیں۔

مولانانے جواب دیا کہ شاہی محل میں دوطرح کا داخلہ ہوتا ہے ایک تو شاہی مہمان داخل ہوتا ہے تو وہ اپنامقصود شاہ کی ملاقات سمجھتا ہے اور شاہی کل کے نقش ونگار اور وہاں کے آ رائش کے تمام متاع اسباب کوا جمالی اور سرسری نظر سے دیکھتا گزرتا شاہ تک پہنچ کرشاہ کا ہم نشین ہوکر شاہ ہےمصافحہ اور ملاقات کا شرف اور اعز از حاصل کرتا ہے، اور ایک داخلہ چور کا ہوتا ہے تو چور جب داخل ہوتا ہے تو اس کا مقصد شاہ سے ملنانہیں ہوتا بلکہ شاہ کے مال ومتاع کو چرا نامقصود ہوتا ہے اور اسی مقصد کے پیش نظروہ شاہی محل کے ہر کمرہ میں گھتا ہے اور ہر چیز کوغور ہے دیکھتا ہے۔ بقول اکبرالہ آبادی

بھول بیٹے اہل یورپ آسانی باپ کو اور سمجھے باپ اپنا برق کو اور بھاپ کو پس مسلمان کا مقصد کا تنات میں خالق کا تنات کی رضا حاصل کرنا ہے اس لئے وہ اجمالی نظر سے دیکھ کرعظمت الہی پراستدلال کرتا ہوا اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرتا ہے اور کفار پورے کا دائر ہ فکر صرف مخلوقات تک ہے خالق کا ئنات سے ان کارشتہ کٹا ہوا ہے اور اللہ والے تمام کا ئنات سے صرف نظر کر کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں۔ (باتیں ان کی یادر ہیں گی)

### ایمان و مدایت سے سکون

فرمایا: حضرت حکیم الامت تھانویؓ نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک بار میں سہار نپور سے کانپور جانے کے لئے لکھنؤ جانے والی ریل پرسوار ہوا۔ اس ڈ بے میں ایک صاحب سے میں نے دریافت کیا کہ کیا آپ بھی لکھنؤ جارہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، میں تو میرٹھ جارہا ہوں۔ میں نے کہا کہ بیگاڑی تو میرٹھ جانے والی نہیں ہے آپ کوتو بیکھنؤ لے

۳۴۸ ۱۳۶۸ میل پرئی تھی اب وہ اتر بھی نہ سکتے تھے لیکن دوسکر آر بھی قریب تھا۔ جائے گی۔ چونکہ ریل چل پڑی تھی اب وہ اتر بھی نہ سکتے تھے لیکن دوسکر آر بھی قریب تھا۔ تھوڑی ہی در میں وہ اتر کرریل تبدیل کر سکتے تھے۔ مگر صحیح راہ پر نہ ہونے اور عکو راہ پر ہونے تھوڑی ہی درییں وہ اتر کرریں تبدیں رہے ہے۔ رب رہ پر یہ میں وہ اتر کرریاں تاریخ کی تعدد کرانگار کرائے اس سے کچھ گفتگو کرنی چاہی تو یہ کہدکرانگار کرائے اس سے کچھ گفتگو کرنی چاہی تو یہ کہدکرانگار کرائے اس سے کچھ گفتگو کرنی چاہی تو یہ کہدکرانگار کرائے ہیں۔ کتمہیں باتوں کی سوجھی ہےاور ہمارے دل کی پریشانی کا جوعالم ہےوہ ہم ہی جانتے ہیں۔ اس حکایت ہے یہ بات نہایت واضح ہوجاتی ہے کہ ہدایت کی راہ پرلگ جانے ہی سے سکون شروع ہوجاتا ہے اور غلط راہ پر قدم پڑتے ہی بے اظمینانی اور پریشانی شروع ہوجاتی ہے۔حق تعالیٰ اس کوفر ماتے ہیں کہ جولوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کئے ان کوہم بالطف زندگی عطا کرتے ہیں اور جو ہماری یا د ہے اعراض کر کے غفلت کی زندگی گز ارتے ہیںان کی زندگی کوہم تلخ کردیتے ہیں۔(باتیںان کی یادر ہیں گ)

### ديهاني كاايمان بالله يرعجيب استدلال

فرمایا: ایک بدوی ہے کسی منکر خدانے یو چھا کہ تو خدا کو بغیر دیکھے کس طرح پہچانتا ہے۔اس نے جواب دیا کہ البعرۃ تدل علی البعیر اونٹ کی مینگنیاں گواہی دیتی ہیں کہ ابھی ادھرے اونٹ گیا ہے اور بغیر دیکھے اونٹ پریفین کرتے ہیں۔

فكيف ارض ذات فجاج وسماء ذات بروج لا تدل على اللطيف النحبير ليس زمين كشاده راهول والى اورآسان برجول والااس لطيف وخبیر ذات یاک پر کیونکرنہ گواہی دے گا۔

ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے دليل صانع كي صنعت ميں ديكھا ہوں

کے دیتی ہے شوخی نقش یا کی میراایک شعرے هرایک ذره میں اس کوہی دیکھتا ہوں

(71)

besturdubooks.wordpress.com الْمَاكُ الْفِي كَاسَبُ بِرُادِتُمْنَ

### "مرزائيت" كالمخضرتعارف وتعاقب

الله تعالى نے انسان كى دينى واخروى ہدايت ورہنمائى كيلئے حضرات انبياء يہم السلام کو وقثاً فو قثا اقوام عالم کی طرف بھیجا۔ ہرنبی نے اپنی اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ا بني رسالت كا پيغام ديا\_ تا وقتتيكه بيرمبارك سلسله خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم كي بعثت ير مکمل ہوا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فضائل وکمالات ختم نبوت کے اقر اربیں منحصر ہیں۔اس لیختم نبوت کامنکر دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔

ختم نبوت کاعقیدہ ہرمسلمان کیلئے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔اس لیے اس ا ہم عقیدہ کومشکوک یا تبدیل کرنے والا ہم مسلمانوں کا دشمن ہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔مرزاغلام احمد قادیانی اور اس کے ہمنوا قادیانی اس دور میں ہارےا بمان کیلئے خطرنا ک اورمہلک دشمن ہیں۔

ایک سادہ لوح مسلمان کسی شخص کی خوش اخلاقی سے متاثر ہوجا تا ہے اور اس کی طرف دوتی کا ہاتھ بڑھا تا ہے کافی سفر طے کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ خوش اخلاق آ دمی اپنی خوش اخلاتی کے داؤے اس بھولے بھالے مسلمان کوقا دیانی بنانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ ا یک شخص معاشی لحاظ ہے پریشان ہے تو قادیانی گروپ ایسے پریشان حال لوگوں کو پُرکشش شخواہ ومراعات کے سبز باغ دکھاتے ہیں۔اورکی لوگ چندروزہ دنیاوی مزے کے عوض اینے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں اور آخرت کی نختم ہونے والی رسوائی خرید لیتے ہیں۔ نوجوان لڑ کے لڑکیاں جو دنیاوی چیک دمک کو دیکھ کر فوری متاثر ہوجاتے ہیں۔ اور

جانے مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں ایسے جذباتی نوجوان کڑے کڑ کیال قادیانی گروپ کیلئے تر نوالہ ثابت ہوتے ہیں۔اورانہیں غیرمما لک میں اعلیٰ عہدوں پرنوکری اور دلیکٹلاشتہ کرانے تر توالہ ثابت ہوئے ہیں۔ اور ایس بیر یا بیست کی بیست ہوئے مسلمان بچوں بیلولاں کی نہ صرف پیشکش کرتے ہیں بلکہ اپنے وسائل کو بروئے کارلاتے ہوئے مسلمان بچوں بیلولاں المجان کی نہ صرف پیشکش کرتے كارشتكى قاديانى سے كراوية بيں \_قاديا نيت اس دور ميں ہمارے ايمان كيلئے ايساخطرناك وائرس ہے جو کینسر کی طرح خون میں پھیلتا ہے اور انسان بظاہر زندہ کیکن ایمانی وروحانی اعتبار

ے مردہ ہوجا تا ہے اورا ہے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں جہنم کا ایندھن بن چکا ہوں۔

اس پُرفتن دور میں ہمیں اپنے ایمان کے تحفظ کیلئے نہایت بیداری کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے۔اگرخدانخواستہ کسی قادیانی ہے واسطہ پڑ جائے تو اس سے مذہبی بحث بالکل نہ کریں شروع میں وہ آپ کی بات توجہ سے سے گا اور قائل ہوتا ہوا دکھائی دیگا آپ مستجھیں گے کہشاید میری تبلیغ سے قادیا نیت سے تائب ہوجائیگا۔حالانکہ پیشاطر دشمن خود آپ کو پھنسار ہا ہوتا ہے اس لیے خود نہ الجھیں بلکہ اسے ختم نبوت کے مشن بر کام کرنے والےعلماء کے سپر دکریں اور انکے سب سوالوں کے جواب میں یہی کہہ دیں کہ میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی ختم نبوت پرایساایمان رکھتا ہوں جواللہ کے فضل ہے تمہاری باتوں سے متزلزل نہیں ہوسکتا۔ یا در کھئے!ختم نبوت کاعقیدہ ایمان ہےتو اسکاا نکار کفر ہےا ہے ایمان کو قادیانی اثرات سے بچاہئے اپنے گرد وپیش اور ماحول پرنظرر کھئے کہیں کوئی قادیانی ہمارےایمان پرحملہ آ ورتونہیں۔ایۓ گردوپیش میں قادیا نیت سےمتاثرین حضرات تک یہ ضمون پہنچا کرحضورصلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کاعملی ثبوت دیجئے ۔

الله تعالیٰ ہم سب کو ہرتشم کے شرور وفتن سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو محفوظ وسالم رکھے اور ہمیں تحفظ ختم نبوت کیلئے قبول فرمائے آمین یارب العالمین قادیا نیت کے بارے میں فوری معلومات کیلئے رابط نمبر

0300-7314337-061-4783486

خط و كتابت كيلئ عالم مجلس تحفظ ختم نبوت حضوري باغ رود ملتان

## besturdubooks. Wordpress.com تحريك خت بمنوَّت مخضرتعارف اورفتنهمرزائيت كاتعاقب

الحمدلله رب العلمين و الصلوة والسلام على سيد المرسلين و خاتم النبيين و رسوله محمد خير الورئ صاحب قاب قوسين او ادنیٰ و علیٰ صحبه البررة التقی و النقی کلما ذکره الذاکرون و كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل عليه واله وسائر النبيين و ال كل وسائر الصالحين نهاية ماينبغي ان يسئله السائلون. اما بعد.

متحدہ ہندوستان میں انگریز اینے جوروستم اور استبدادی حربوں سے جب مسلمانوں کے قلوب کومغلوب نہ کرسکا تو اس نے ایک کمیشن قائم کیا۔جس نے بورے ہندوستان کا سروے کیااور واپس جا کر برطانوی یارلیمنٹ میں رپورٹ پیش کی کہمسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہادمثانے کے لئے ضروری ہے کہ کی ایسے خص سے نبوت کا دعویٰ کرایا جائے جو جہادکو حرام اورانگریز کی اطاعت کومسلمانوں پراولوالا مرکی حیثیت ہے فرض قرار دے۔

ان دنوں مرزا غلام احمد قا دیانی سیالکوٹ ڈی سی آفس میں معمولی در ہے کا کلرک تھا ،ار دو ،عربی اور فارس اپنے گھر پر پڑھی تھی۔مختاری کا امتحان دیا مگر نا کام ہو گیا۔غرض میہ کہ اس کی تعلیم دینی و دنیاوی دونوں اعتبار سے ناقص تھی۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے انگریزی ڈیٹی کمشنر کے توسط ہے مسیحی مشن کے ایک اہم اور ذیمہ دارشخص نے اس سے ڈی سی آفس میں ملا قات کی ۔ گویا یہ انٹرویو تھامسیحی مشن کا۔ یہ فردانگلینڈ روا نہ ہو گیا اور مرزا قا دیانی ملا زمت حچھوڑ کر قا دیان پہنچے گیا۔ باپ نے کہا کہ نو کری کی

۳۵۲ میں نوکر ہو گیا ہوں اور پھر بھیجنے والے کے کیچے ہجے بیٹیرمنی آرڈر ملنے شروع ہو گئے ۔ مرزا قادیانی نے ندہبی اختلا فات کو ہوا دی۔ بحث و مب ش ، اور pesturdui اشتہار بازی شروع کردی۔ بیتمام ترتفصیل مرزائی کتب میں موجود ہے۔

سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کے لئے برطانوی سامراج نے مرزا قادیانی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کا جواب بھی خود مرزائی لٹریچر میں موجود ہے کہ مرزا قادیانی کا خاندان جدی پشتی انگریز کانمک خوار ،خوشامدی اورمسلمانوں کاغدارتھا۔مرزا قادیانی کے والد نے ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں برطانوی سامراج کو پیاس گھوڑے مع ساز وسامان مہیا کیے اور یوں مسلمانوں کے قتل عام ہے اپنے ہاتھ رنگین کر کے انگریز ے انعام میں جائیداد حاصل کی ۔ مرز اغلام احمد لکھتا ہے کہ:

''میرے والدصاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرزا غلام قادر خدمت سر دار میںمصروف رہا۔''(ستارہ قیصرہصم)

این بارے میں لکھتاہے "میری عمر کا کثر حصال سلطنت انگریز کی تائید وجمایت میں گزرالور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کھیں اور اشتہار شائع کیے ہیں كاكروه رسائل اوركتابيس اكتصى كى جائيس أقريجاس الماريان ان عير سكتي بين" (رَياق القلوب، ١٥) غرض ہیے کہ مرزا قادیانی کے گوشت پوست میں انگریز کی وفا داری اورمسلمانوں سے غداری رچی بسی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقصد کے لئے انگریز کی نظرا نتخاب مرزا قا دیانی پر پڑی چنانچیاس کی خد مات حاصل کر لی *گئیں*۔

جن حضرات کی مرزائیت کے لٹریچر پر نظر ہے ، وہ جانتے ہیں کہ مرزا قادیاتی کی ہر بات میں تضاویے کیکن حرمت جہا داور فرضیت اطاعت انگریز ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس میں مرزا قادیانی کی بھی دورائیں نہیں ہوئیں کیونکہ بیاس کا بنیادی مقصداورغرض وغایت تھی۔ یمی وجہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو گورنمنٹ برطانیہ کا خود کاشتہ بودا قرار دیا۔سرسید احمہ خان مرحوم کی روایت جوان کے مشہور مجلّہ تہذیب الاخلاق میں حجیب چکی ہے کہ خودسرسید احمد خان ہے انگریز وائسرائے نے مرزا قادیانی کی امداد ومعاونت کرنے کا کہا، بقول ان کے انہوں نے نہصرف رد کر دیا بلکہ اس منصوبے کوبھی افشا کر دیا جس کے نتیجے میں انگریز

جے ہندسرسیداحمہ خان سے ناراض ہوگئے۔ مرزا قادیانی کے دعوے پرنظرڈ الیے،اس نے بتدریج خادم اسلام مبلغ اسلام ،مجدد، وائسرائے ہندسرسیداحمدخان سے ناراض ہوگئے۔ 

قطب عالم حضرت حاجی امدا دالله مهاجر کلیؓ نے اپنے نورایمانی اوربصیرت وجدانی سے آ نجہانی مرزا قادیانی کے دعوے سے بہت پہلے پنجاب کےمعروف روحانی بزرگ حضرت مولانا پیرمبرعلی شاہ گولژوی سے حجاز مقدس میں ارشادفر مایا:

" بنجاب میں ایک فتنا محضے والا ہے ، اللہ سبحان و تعالیٰ اس کے خلاف آب سے کام کیس گے۔" بیعت وخلافت سے سرفراز فر مایا اوراس فتنے کے خلاف کام کرنے کی تلقین فر مائی۔ ردقادیانیت کے سلسلے میں امت محمریہ کے جن خوش نصیب وخوش بخت حضرات نے بڑی تندہی اور جانفشانی سے کام کیا،ان میں حضرت مولا نارشیدا حمد گنگوہی ،حضرت مولا نا بیرمہر على شأةً ،حضرت مولا نامجم على مونگيريٌّ ،حضرت مولا نا اشرف على تقانويٌّ ،حضرت مولا نا سيدمجمه انورشاه تشميريٌ، حضرت مولانا نذ برحسين د ہلويٌ ،حضرت مولانا ثناءالله امرتسريٌ ،حضرت مولانا محمد حسين بثالويٌ، جناب مولانا قاضي محمر سليمان منصور يوريٌ، حضرت مولانا مرتضى حسن جاند يوريٌ ،حضرت مولا ناحسين احمد مدفيٌ ،حضرت مولا نابدر عالم ميرَهي ٌ ،حضرت مولا نامفتي محمد شفيع، حضرت مولا نامحمدا دريس كاندهلويٌّ، پروفيسرمحمدالياس برقيٌّ، علامهمحمدا قبالٌ، حضرت مولا نااحم على لا موريٌ، حضرت مولا نا سيدمجمه يوسف بنوريٌ ،حضرت مولا نا سيدعطاء الله شاه بخاريٌ ،حضرت مولا نامحمهُ دا وُ دغر نويٌّ، حضرت مولا نا ظفر على خانٌّ ،حضرت مولا نا مظهر على اظهرٌ ، حافظ كفايت حسینٌ،اورحضرت مولا ناپیر جماعت علی شاهجیسی نابغه روزگار ہزاروں شخصیات ہیں۔

علمائے لدھیانہ نے مرزا قادیانی کی گستاخ وبے باک طبیعت کواس کی ابتدائی تحریروں سے دیکھ کراس کے خلاف کفر کا فتو کی سب سے پہلے دے دیا تھا۔ان حضرات کا خدشہ مجمع ثابت ہوااور آ گے چل کر پوری امت نے علمائے لدھیانہ کے فتو ہے کی تصدیق وتوثیق کردی۔

غرض ہے کہ یوری امت کی اجتماعی جدوجہدے مرزائیت کے بڑھتے ہوئے سلاب کورو کئے کی کوشش کی گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی نے بھی اپنی تصانیف میں مولا نارشید احر گنگوہی مولا نا ss.compar

نذر حسین دہلوگ ،مولانا ثناءاللہ امرتسری ،مولانا پیرمہرعلی شاہ گوگر وگی ، مولانا سیدعلی الحائری ،سمیت امت کے تمام طبقات کواپنے سب وشتم کا نشانہ بنایا ، کیونکہ یہی وہ حضرات سے جنہوں نے تحریر وتقریر ،مناظر سے اور مباہلے کے میدان میں مرزا قادیانی اوراس کے حواریوں کو جاروں شائے جیت کیا اور یوں اپنے فرض کی تحمیل کر کے پوری امت کی طرف سے شکر بے کے ستحق قراریائے۔

#### مقدمه بهاوليور

تخصيل احمه بورشر قيه رياست بهاولپور ميں ايك هخصمسمى عبدالرزاق مرزائى ہوكر مرتد ہو گیا۔اسکی منکوحہ غلام عا کشہ بنت مولوی الہی بخش نے سن بلوغ کو پہنچ کر۲۴۔جولائی ۱۹۲۲ءکو فنخ نکاح کا دعویٰ احمہ پورشر قیہ کی مقامی عدالت میں دائر کر دیا جوا۹۳ء تک ابتدائی مراحل طے کرکے پھر۱۹۳۲ء ڈسٹر کٹ جج بہاولپور کی عدالت میں بغرض شرعی شخقیق واپس ہوا۔ آخر کار ۷\_فروری ۱۹۳۵ء کو فیصله بخق مدعیه صا در ہوا۔ بہاولپور ایک اسلامی ریاست تھی۔اس کے والی جناب نواب صادق محمد خامس عباسی مرحوم ایک سیحے عاشق رسول صلی الله علیه وسلم تھے۔خواجہ غلام فرید بہاولپور کے معروف بزرگ، کے عقیدت مند تھے۔خواجہ غلام فریڈ کے تمام خلفاء کومقدے میں گہری دلچیسی تھی۔اس وقت جامعہ عباسیہ بہاولپور کے شیخ الجامعہ مولا نا غلام محمد گھوٹوی مرحوم تھے جو حضرت پیرمبرعلی شاہ گولڑوی ؒ کے ارادت مند تھے ،لیکن اس مقدے کی پیروی اورامت محدید کی طرف سے نمائندگی کے لئے سب کی نگاہ انتخاب دیوبند کے فرزندشنخ الاسلام حضرت مولا نامحمرا نورشاہ کشمیریؓ پر پڑی ۔مولا ناغلام محمرصا حبؓ کی دعوت يرايخ تمام تريروگرام منسوخ كر كے مولا نامحمدانورشاه كشميري بهاولپورتشريف لائے تو فرمايا: ''جب یہاں سے بلاوا آیا تو میں ڈھا بیل کے لئے یا بدر کا ب تھا ،مگر میں یہ سوچ کریہاں چلا آیا کہ ہمارا نامہ اعمال توسیاہ ہے ہی ،شایدیہی بات مغفرت کا سبب بن جائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جا نبدار بن کر بہا ولپور آیا تھا ،اگر ہم ختم نبوت کا کام نہ کریں تو گلی کا کتا بھی ہم سے اچھاہے۔''

ان کے تشریف لانے سے پورے ہندوستان کی توجہاس مقدے کی طرف مبذول ہوگئ۔ بہاولپور میں علم کا موسم بہار شروع ہوگیا۔اس سے مرزائیت کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی۔انہوں

ے جھی ان حضرات علماء کی آئئی گرفت اوراحتسا بی شکنجے سے بھی کے لئے ہزاروں جتن کیے۔ مولا ناغلام محمد كلوثويٌ ،مولا نامحمر حسين كولُو تارزُ ويٌ ،مولا نامفتي محمد في مولا نامرتضلي حسن حا ند پوری ،مولا نانجم الدینٌ ،مولا نا ابوالو فا شاه جها نپوریٌ اورمولا نامحمه انورشاه شمیری رحمهم الله تعالی میں موکثر اللہ عیہم کے ایمان افروز اور کفرشکن بیانات ہوئے ،مرزائیت بوکھلا آتھی کی کی ج ان دنوں مولا نا سیدمحمہ انور شاہ کشمیریؓ پر اللّٰہ رب العزت کے جلال اور حضور سرور کا ئنات صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے جمال کا خاص پرتو تھا۔ وہ جلال و جمال کاحسین امتزاج تھے۔ جمال میں آ کرقر آن وسنت کے دلائل دیتے تو عدالت کے درو دیوار جھوم اٹھتے اور جلال میں آ کر مرزائیت کوللکارتے تو کفر کے ایوانوں میں زلزلہ طاری ہو جاتا۔مولانا ابوالو فاشاہ جہان بوریؓ نے اس مقدمے میں مختار مدعیہ کے طور پر کام کیا۔

ایک دن عدالت میں مولا نامحمدانورشاہ کشمیریؓ نے جلال الدین شمس مرزائی کولاکار کرفر مایا: "اگر جا ہوتو میں عدالت میں یہیں کھڑے ہوکر دکھاسکتا ہوں کے مرزا قادیانی جہنم میں جل رہاہے" مرزائی کانپ اٹھے ،مسلمانوں کے چہروں پر بشاشت چھاگئی ،اوراہل ول نے گواہی دی کہ عدالت میں انورشاہ کشمیری نہیں بلکہ حضور سرور کا کنات صلی الله عليه وسلم كا وكيل ا ورنما ئند ہ بول رہا ہے۔

علائے کرام کے بیانات مکمل ہوئے ،نواب صاحب مرحوم پر گورنمنٹ برطانیہ کا دباؤ بڑھا۔اس سلسلے میں مجاہد ملت مولا نامحم علی جالندھری مرحوم نے راقم الحروف سے بیان کیا كه خضر حيات ثوانه كے والد نواب سرعمر حيات ثوانه لندن گئے ہوئے تھے نواب آف بہاولپورمرحوم بھی گرمیاں اکثرلندن میں گزارا کرتے تھے۔وہنواب مرحوم سرعمر حیات ٹوانہ سے لندن میں ملے اور مشورہ طلب کیا کہ انگریز گورنمنٹ کا مجھ پر دباؤ ہے کہ ریاست بہاولپورے اس مقدے کوختم کرادیں ،تواب مجھے کیا کرنا جاہے؟

سرعمر حیات ٹوانہ نے کہا کہ ہم انگریز کے وفا دار ضرور ہیں مگر اپنا دین ،ایمان اورعشق رسالت مآ ب صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا تو ان ہے سودانہیں کیا ، آپ ڈٹ جائیں اوران ہے کہیں كەعدالت جوچاہے فیصلہ کرے، میں حق وانصاف کے سلسلے میں اس پر د باؤنہیں ڈالنا جا ہتا۔ چنانچے مولا نامحم علی جالند هریؓ نے بیواقعہ بیان کر کے ارشاد فرمایا:

۳۵۶ مرحوم کوتر غیب وتحریص کے دام تزور میں پھنبانے کی مرزائیوں الله عليه اس فيصلے كے لئے اتنے بے تاب تھے كه بيانات كى يحميل كے بعد جب بہاولپورے جانے لگے تو مولانا محمصاوق مرحوم سے فرمایا کہ اگر زندہ رہاتو فیصلہ خودس اول گا ،اور اگر فوت ہوجاؤں تومیری قبر پر آ کریہ فیصلہ سنا دیا جائے۔ چنانچے مولا نامحد صادق ''نے آپ کی وصیت کو بورا کیا۔آپ نے ایے آخری ایام علالت میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ، طلب اور دیگر بہت ے علماء کے مجمع میں تقریر فرمائی تھی ،جس میں نہایت در دمندی ودل سوزی ہے فرمایا تھا: "وہ تمام حضرات جن کو مجھ سے بلاواسطہ یا بالواسطہ تلمذ کا تعلق ہےاور جن پرمیراحق ہے، میں ان کوخصوصی وصیت اور تا کید کرتا ہوں کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت و پاسبانی اور فتنہ قادیا نیت کے قلع قمع کواپنا خصوصی وظیفہ بنا ئیں۔جولوگ بیہ جانتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم ان كى شفاعت فرمائيں گے،ان كولازم ہے كختم نبوت كى پاسبانى كا كام كريں۔" يەمقىدمەچق وباطل كاعظيم معركەتھا۔ جب 2\_فرورى ٩٣٥ء كوفيصلەصا در ہوا تو مرزائيت کے سیجے خدوخال آشکارا ہو گئے۔ بلاشبہ پوری امت جناب محمدا کبرخان جج مرحوم کی مرہون منت ہے کہ انہوں نے کمال عدل وانصاف محنت وعرق ریزی سے ایسا فیصلہ لکھا کہ اس کا ایک ایک حرف قادیانیت کے تابوت میں کیل کی طرح پیوست ہوگیا۔ یہ فیصلہ قادیانیت پر برق آسان و بلائے نا گہانی ثابت ہوا۔مرزائیوں نے اپنے نام نہاد خلیفہ مرزابشیر کی سربراہی میں سر ظفر الله

> کہ فیصلہ اتنی مضبوط اور کھوس بنیا دوں پرصا در ہواہے کہ اپیل بھی ہمارے خلاف جائے گی۔ الله رب العزت كى قدرت كے قربان جائيں ، كفر ہار گيا ، اسلام جيت گيا۔ ايك دفعه بجرجَآءَ الُحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ كَعَمَلَ تَفْيِراسِ فيصله كَ شكل مِينِ امت كِسامِحَ آسَّى اور مرزائی فَبُهِتَ الَّذِی كَفَرَ كامصداق ہوگئے۔اس تاریخ ساز فیصلے نے حیاروا نگ عالم میں تہلکہ مجادیا۔مرزائیوں کی سا کھروز بروزگرنے لگی۔

> مرتدسمیت جمع موکراس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کی سوچ بیجاری کیکن آخر کاراس نتیج پر پہنچ

۳۵۷ میلای معرض وجود میں آئی۔ برفسیسی میوا۔ خدا دادمملکت پاکستان معرض وجود میں آئی۔ برفسیسی میوا۔ خدا دادمملکت باکستان معرض وجود میں آئی۔ برفسیسی میوا۔ مملکت یا کستان کاوز ریخارجه چودهری سرظفرالله خان قادیانی کو بنایا گیا۔اس نے مرزائیت مسلکلا کی جنازے کواپنی وزارت کے کندھوں پر لا دکر اندرون و بیرون ملک اسے متعارف کرانے کی کوشش تیزے تیزتر کردی۔ان حالات میں حضرت امیرشر بعت سیدعطاءاللہ شاہ بخاریٌ ،امیر کاروان احرار کی رگ حمیت اور سینی خون نے جوش مارا ، پوری امت کوایک پلیٹ فارم پر جمع كيا\_مجابد ملت حضرت مولا نامحم على جالندهريٌّ ،مجابد اسلام مولا نا غلام غوث بزارويٌّ ، آپ كا پیغام لے کرملک عزیز کی نامور دین شخصیت اورمتاز عالم دین مولا نا ابوالحسنات محمد احمد قادری كدروازے ير كئے اوراس تحريك كى قيادت كافريضه انہوں نے اداكيا \_مولا نااحم على لا مورى، مولا نامفتي محمة شفيعٌ ،مولا نا خواجه قمر الدين سيالويٌ ،مولا نا پيرحفزت غلام كي الدين گولژويٌ ،مولا نا عبدالحامد بدايونيُّ ،مولانا پيرسرسينه شريفٌ ،مولانا سيدمحمد داوُ دغزنويٌّ ، ﷺ حسام الدين ،مولانا صاحبزادہ سیدفیض الحنِّ ،مولا ناصاحبزادہ افتخار الحنِّ اورمولا نااختر علی خالَّ ،غرضیکه کراچی ہے کے کرڈھا کہ تک کے تمام مسلمانوں نے اپنی مشتر کہ آئینی جدوجہدگا آغاز کیا۔

بلاشبہ بیہ برصغیر کی عظیم ترین تحریک تھی ،جس میں دس ہزار مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانه پیش کیا۔ایک لا کھ سلمانوں نے قیدو بند کی صعوبتیں برداشت کیں۔ دس لا کھ سلمان استحریک ہے متاثر ہوئے ،ہر چند کہاس تحریک کومرزائی اور مرزائی نوازاوباشوں نے علینوں کی تختی سے دبانے کی کوشش کی مگر مسلمان نے اپنے جذب ایمانی سے ختم نبوت کے اس معرکے کواس طرح سرکیا کہ مرزائیت کا کفرکھل کرسامنے آ گیا۔ تحریک کے شمن میں انکوائری تمیشن نے رپورٹ مرتب کرنا شروع کی ،عدالتی کارروائی میں حصہ لینے کی غرض سے علماءاور وکلاء کی تیاری ،مرزائیت کی کتب کے اصل حوالہ جات کومرتب کرنا اتنا بڑا کٹھن مرحلہ تھا اور ادھر حکومت نے اتناخوف وہراس پھیلار کھاتھا کتجریک کے رہنماؤں کولا ہور میں کوئی رہائش دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ جناب حکیم عبدالمجید سیفی نقشبندی مجدیؓ خلیفہ مجاز خانقاہ سراجیہ نے ا پنی عمارت واقع بیڈن روڈ لا ہور کورہنماؤں کے لئے وقف کر دیا۔ تمام ترمصلحتوں ہے

وجے، وہر اللہ ہو کرختم نبوت کے عظیم مقصد کیلئے ان کے ایثار کا فقیم مقال کا محمد حیات ، مولا ناعبدارجیم اشعر اورر ہائی کے بعدمولا نامجمعلی جالندھری ،مولانا قاصی احسان احد شجاع آ بادی اور دوسرے رہنماؤں نے آپ کے مکان پر انکوائری کے دوران قیام کی اور کمل تياري كى \_ان ايام ميں شيخ المشائخ قبله حضرت ثاني مولا نامحمر عبداللَّدرهمة اللَّه عليه سجاده تشين المامي خانقاہ سراجیبھی وہیں قیام پذیررہےاورتمام کام کی مگرانی فرماتے رہے۔۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت کے بعدمولا ناسیدعطاءاللہ شاہ بخاریؓ اوران کے گرامی قدرر فقاءمولا نا قاضی احسان احمد شجاع آباديٌ ، مولانا لال حسين اخرر ، مولانا عبدالرحمٰن ميانويٌ ، مولانا محمد شريف بهاولپوری،مولانا تاج محمودٌ،مولانامحمدشریف جالندهریٌ اورسائیںمحمد حیات گایے ظیم کارنامہ تھا کہانہوں نے اس الیشنی سیاست سے کنارہ کش ہوکر خالصتاً دینی و مذہبی بنیا دیر''مجلس تحفظ ختم نبوت یا کستان "کی بنیاد رکھی۔ اس سے قبل مولانا حبیب الرحمٰن لدھیانوی "، چودهری افضل حق اورخود حضرت امیرشر بعت رحمة الله علیه اوران کے گرامی قند ررفقاء نے مجلس احراراسلام کے پلیٹ فارم سے قادیانیت کوجوچر کے لگائے ،وہ تاریخ کا ایک حصہ ہیں۔ قا دیان میں کا نفرنس کر کے چور کا اس کے گھر تک تعاقب کیا۔ نیز مولا نا ظفر علی خان ؓ اور علامہ محمد اقبالؓ نے تحریر وتقریر کے ذریعے رقِ مرزائیت میں غیر فائی کر دارا دا کیا ۔مجلس احرار اسلام کی کامیا ب گرفت سے مرز ائیت بوکھلا اٹھی ۔مجلس احراراسلام پرمسجد شہید گنج کا ملبہ گرا کراہے وفن کرنے کی کوشش کی گئی۔حضرت مولا نا حبیب الرحمٰن لدهیا نوی صدرمجلس احرار نے ایک موقع پرارشا دفر مایا: ''تح یک مسجد شہید تنج کے سلسلے میں پورے ملک سے دوا کابر اولیاء اللہ ایک حضرت اقدس مولا ناابوسعداحمه خال رحمة الله عليه اور دوسر ح حضرت اقدس شاه عبدالقا دررائے يوري رحمة الله عليہ نے ہماري رہنمائي فرمائي اورتحريك سے كناره كش رہنے كى ہدايت فرمائي ۔ حضرت اقدس ابوالسعد احمد خال رحمة الله عليه بإنى خانقاه سراجيد نے بيه بيغام بهجوايا تھا: '' مجلس احرارتحریک مسجد شہید گنج سے علیحدہ رہے اور مرز ائیت کی تر دید کا کام رکنے نہ یائے ،اسے جاری رکھا جائے ،اس لئے کہ اگر اسلام باقی رہے گا تو مسجدیں باقی رہیں گی۔اگراسلام باقی نہر ہاتومسجدوں کوکون باقی رہنے دے گا؟

5 009

معجد شہید گئی کے ملیے کے بیچ جلس احرار کو فن کر کے والے انگریز اور قادیا تی اپ مقصد میں کامیاب نہ ہوسکے۔اس لئے کہ انگریز کو ملک جھوڑ نا پرالاجب کہ مرزائیت کی تردید کے لئے مستقل ایک جماعت '' مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان' کے نام میں تشکیل پاکستان' کے نام میں تشکیل پاکستان کو ناکوں چنے چبوار ہی ہے۔ان حضرات نے سیاست سے علیحد گی کا محفل ایس لئے اعلان کیا کہ کسی کو بیہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ مرزائیت کی تردیداور ختم نبوت کی تروین کے سلسلے میں ان کے کوئی سیاسی اغراض و مقاصد ہیں۔ چنانچہ '' مجلس تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں ان کے کوئی سیاسی اغراض و مقاصد ہیں۔ چنانچہ '' مجلس تحفظ ختم نبوت کے خلاف ایسا احتسا بی شکنجہ تیار کیا کہ مرزائیت مناظرہ ، مباہلہ ، تحریر و تقریر اور عوامی جلسوں میں شکست کھا گئی۔ جگہ جگہ ختم نبوت کے دفاتر قائم ہونے تکے یہ مولانا لال حسین اختر نے برطانیہ سے آ سٹریلیا تک قادیا نبیت کا تعاقب کیا۔ مرزائیت نے عوامی محاذ ترک کر کے حکومتی عہدوں اور سرکاری دفاتر میں اپنا اثر ورسوخ برطانے کی کوشش و کاوش کی اوروہ انقلاب کے ذریعے اقتد ارکے خواب دیکھنے گئے۔

تحريك ختم نبوت ١٩٤٧ء

ایک سیاسی جماعت سے وابستگی نے دیوانہ کر دیا۔ وہ حالات کو اپنے لئے سازگار پاکر انقلاب کے ذریعے اقتدار کے نشے اور انقلاب کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کی سکیمیں بنانے لگے۔ قادیانی جرنیلوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ اس نشے میں دھت ہوکرانہوں نے ۲۹۔مئی ۱۹۷۔مئی ۱۹۷۔مئی ۱۹۷، ویاب میڈیکل کرگی کے طلبہ برقا تلانہ جملہ کیا ،جس کے ذریعے میں تحریک جا کے طلبہ برقا تلانہ جملہ کیا ،جس کے نتیج میں تحریک جلی۔

مولانا سیدمحمہ یوسف بنوری ان دنوں''مجلس ختم نبوت پاکستان''کے امیر تھے۔
ان کی دعوت پراُمت کے تمام طبقات جمع ہوئے آل پارٹیز مجلس عمل تحفظ ختم نبوت
پاکستان تشکیل پائی۔ جس کے سربراہ حضرت شیخ بنوری قرار پائے۔ امت محمہ سے کوشن نصیبی کہ اس وقت قومی اسمبلی میں تمام ابوزیشن متحد تھی۔ چنا نچہ ابوزیشن بوری کی بوری مجلس عمل تحفظ ختم نبوت یا کستان میں شریک ہوگئی۔

CS.COMY.

رحمته للعالمین صلی الله علیه وآله وسلم کی ختم نبوت کا آعبال بلا چظه ہو کہ ندہبی و سیاسی جماعتوں نے متحد ہوکرایک ہی نعرہ لگایا کہ مرزائیت کوغیرمسلم قرار دیا جا کھیے ہے۔

جماعتوں نے متحدہ وکرا یک بی نعرہ لگایا کہ مرزائیت کوغیر مسلم قرار دیا جا گئے۔

اس وقت قومی اسمبلی میں مفکر اسلام مولا نامفتی محدودٌ ، مولا ناغلام غوث بزاروگی ، مولا ناصدر الله المحدور انی مدخلہ ، مولا ناعبد المحصطفا از ہری ، مولا ناصدر الله الشہید ، مولا ناعبد المحصطفا از ہری ، مولا ناصدر الله الشہید ، مولا ناعبد الحکم اور ان کے رفقاء نے ختم نبوت کی و کالت کی ۔ متفقہ طور پر اپوزیش کی اور پیپلز پارٹی طرف سے مولا نا شاہ احمد نورانی مدخلہ نے مرزائیوں کے خلاف قرار داد چیش کی اور پیپلز پارٹی برسرافقد ارطبقہ (حکومت) کی طرف سے دوسری قرار داد جناب عبد الحفیظ پیرزادہ نے چیش کی ، جوان دنوں وزیرقانون تھے۔قومی اسمبلی میں مرزائیت پر بحث شروع ہوگئے۔ پورے ملک میں مولا نا سیدمحمد یوسف بنوریؓ ، مولا نا عبد الفادر دو پڑیؓ ، مفتی زین العابدین ، مولا نا تاج محمودؓ ، مولا نا عبد العامہ احدادہ فضل رسول حیدر ، مولا نا عبد العام المناز التا می مولا نا عبد المام المناز المناز کی مولا نا عبد الواحد ترضیکہ جاروں مولا نا عبد الواحد ترضیکہ جاروں مولا نا عبد الواحد ترضیکہ جاروں کے تمام مرکا تب فکر نے ترکئی کے الاؤ کو ایندھن مہیا کیا۔

اخبارات ورسائل نے تحریک کی آ واز کوملک گیر بنانے میں جر پور کر دارا داکیا۔
ثمام سیاسی و مذہبی جماعتوں کا دباؤ بڑھتا گیا۔ ادھر قومی اسمبلی میں قادیانی و لا ہوری
گروپوں کے سربرا ہوں نے ابنا ابنا موقف بیش کیا۔ ان کا جواب اور امت مسلمہ کا
موقف مولا ناسید محمد یوسف بنوریؓ کی قیادت میں فاتح قادیان مولا نامحمہ حیاتؓ ، مولا نامحمہ شریف جالندھریؓ ، مولا ناعبدالرحیم اشعر، مولا ناتاج محمودؓ ، مولا ناصیح الحق اور قبلہ مولا ناسیدانور حسین نفیس رقم نے مرتب کیا۔

اے قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لئے چودھری ظہورالی کی تجویز اور دیگرتمام حضرات کی تائید پر قرعہ فال حضرت مولا نامفتی محمود کے نام نکلا۔ جس وفت انہوں نے بیم حضرنامہ پڑھا، قادیا نیت کی حقیقت کھل کراسمبلی کے ارکان کے سامنے آگئی۔ مرزائیت پراوس پڑگئی۔

۳۶۹ کاو<sup>۱۱</sup> و کاوش کے بعد جناب و والفقار علی بھٹو کے عہد اقتدار میں متفقه طور پر ۷ \_ستمبر ۴ ۱۹۷ء کونیشنل اسمبلی آف پاکستان نے عبدالحفیظ پیرزادہ کی پیش کرده قرار داد کومنظور کیااور مرزائی آئینی طور پرغیرمسلم اقلیت قرار پائے۔الحمد للگال رب العالمين حمداً كثيراً طبياً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويوضى\_

تحريك ختم نبوت ۱۹۸۴ء

الاروري ١٩٨٣ء كومحمد اسلم قريثي مجلس تحفظ ختم نبوت سيالكوث كومبينه طور برمرزائي سر براہ مرزاطا ہر کے حکم پرمرزائیوں نے اغوا کیا۔جس کے ردممل میں پھرتحریک منظم ہوئی۔شخ الاسلام مولانا سید محمد بوسف بنوری کی رحلت کے بعد سے اس وقت تک" مجلس تحفظ ختم نبوت یا کتان'' کی امارت کا بو جھ میرے نا تواں کندھوں پر ہے۔اس لئے آل یار شیز مرکزی مجلس عمل تحفظ ختم نبوت یا کستان کی امارت بھی فقیر کے حصے میں آئی۔اللّٰدربالعزت کالا کھ لا كه فضل ہے جس نے جناب محمر مصطفے ،احمد مجتبے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى عزت و ناموں کے تحفظ کے سلسلے میں امت محمد یہ کے تمام طبقات کو اتفاق واتحاد نصیب کر کے ایک لڑی میں پرودیااور یوں ۲۷\_اپریل ۱۹۸۴ء کوامتناع قادیا نیت آرڈیننس صدرمملکت جناب جزل محمرضیاء الحق صاحب کے ہاتھوں جاری ہوا۔ قادیا نیت کے خلاف آ کینی طور پر جتنا ہونا جا ہے تھاا تنانہیں ہوا لیکن جتنا ہواا تنا آج تک بھی نہیں ہوا تھا۔

آج اللّٰدرب العزت كافضل وكرم ہے كہ''مجلس تحفظ ختم نبوت پاكستان'' عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت بن چکی ہے اور حیار دانگ عالم میں رحمةُ للعالمین صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموں کے پھر ہرے کو بلند کرنیکی سعا دتوں سے بہرہ ورہورہی ہے۔ دنیا کے تمام براعظموں میں ختم نبوت کا کام وسیع سے وسیع تر ہور ہا ہے۔

#### ایک بدیمی حقیقت

کیکن پیدایک بدیمی حقیقت ہے کہ ان تمام تر کامیابیوں و کامرانیوں میں'' مقدمہ بہاولپور' کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ختم نبوت کے محاذ پرمضبوط بنیاد اور قانونی واخلاقی بالادسی

۳۹۲ میں مقدمہ نے مہیا کی ہے، فیصلہ مقدمہ بہاولبور کئی بار شائع ہوا۔ علمائے کرام کےعدالتی بیانات بھی متعدد بارشائع ہوئے ،لیکن ضرورت اس امری تھی کہ اس مقدمه کی تمام تر کارروائی حضرات علمائے کرام کی شہادتیں ، بیانات ، دلائل اور حقائق مرز الگلامائی م وکیلوں کے جواب میں بطور جواب الجواب بیانات ، جوعدالت کے ریکارڈ پر تھے اور جرح و بحث کی تمام تر تفصیلات سامنے آئیں تا کہ علوم وحقائق کے بے بہا سمندر سے دنیائے اسلام فیضیاب ہو۔ بیسب کچھ عدالت کے ریکارڈ میں مخفی خزانے کی طرح پوشیدہ تھا، حالانکہ فیصلہ مقدمہ بہاولپور کی ابتدائی اشاعت کے وقت ہی مولا نامجمہ صادق ی نے اپنی اس خواہش کا اظهاركياتها كهتمام تركارروائي كوشائع كياجائے گاليكن كل امر موهون باو قاتها - يهام آج تک پورے طور پرنہ ہوسکا تھا۔ اللّٰدرب العزت نے غیب سے اہتمام فرمایا۔ اسلامی درد اور جذبه رکھنے والے حضرات کو الله رب العزت نے اس کام کی طرف متوجه کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہانہوں نے اسلامک فاؤنڈیشن کی بنیادر کھی۔ساٹھ برس کی طویل مدت گزرنے کے بعدرودادمقدمہ حاصل کرنا اور اہل علم حضرات کے لئے مرتب کر کے پیش کرنا کوئی معمولی کام نہ تھا۔ قدرت الہی نے دشکیری فرمائی۔ان حضرات نے محنت کی۔کاروان اپنی منزل کی طرف بڑھتار ہا۔منزل قریب ہوتی رہی۔مقدے کی تمام کارروائی حاصل ہوگئی۔اس کی ترتیب کا کام شروع ہوگیا۔اسلامک فاؤنڈیشن کے نمائندوں نے اس بارے میں طویل ترین تکلیف دہ سفر برداشت کر کے ملتان عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر مرکزیہ میں اصل مرزائی کتب سے حوالہ جات کو بار بار پڑھا، فوٹوسٹیٹ حاصل کیے، شب وروزمحنت وعرق ریزی کے بعدا سے کتابت کے لیے دیا گیا تا آ نکہاں وقت دو ہزار سے زائد صفحات پرمشمل پیہ مجموعہ تیار ہوکر منصۂ شہود پر آ گیا ہے۔اسلامک فا وُنڈیشن کےحضرات کی روشن د ماغی اور اینے مشن سے اخلاق کی بدولت ملک عزیز کے نامور عالم دین شیخ الحدیث حضرت مولا نا محمر ما لک کا ندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کی سریرستی فر مائی۔ان جیسے تبحر عالم حق کی سر پرستی ہی اس تاریخی دستاویز کی صحت وتوثیق کے لئے سند کا درجہ رکھتی ہے۔ اس تاریخی وفینے اورعلم ومعرفت کے عظیم خزینے کو مرتب کرکے پیش کرنا بلاشبہ

"ess.co,

اسلامک فاؤنڈیشن کا ایک تاریخی ،گرانفتدر کارنامہ ہے جس پر پوری میت کوان کاشکر گزار ہونا جا ہے کہ انہوں نے پوری امت کی طرف سے فرض کفایدا داکر دیا ہے کا قادیانیت جس طرح آج بوری دنیا میں رسوائی کا شکار ہے ، اس کی بنیاد جمل اس مقدے نے مہیا کی تھی اوراب قادیا نیت کا اختتا م بھی اس مقدے کی اشاعت ہے ہی ہوگا۔"

### آ خری گزارش

ختم نبوت سے وحدت امت کا راز وابستہ ہے۔ فتنہا نکارختم نبوت ملی وحدت کو یارہ پارہ کرنیکی نا پاک استعاری سازش تھی۔ آج کے تمام طبقات و مکا تب فکرمل کر ہی باجمی اتحاد واعتما د ہےاس فتنہ کوختم کر سکتے ہیں ۔

الله رب العزت كافضل وكرم ہے كہ عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت نے اپنے ا كابر كى اس سنت کوزندہ رکھنے کی حکمت عملی کوا بنایا ہوا ہے کہ مسئلہ ختم نبوت کسی ایک فرقے کا مسّلہ نہیں ہے، بلکہ پوری امت کامشتر کہ مسّلہ ہے۔اس میں کوشش و کاوش اور اجتماعی طور پر بڑھ چڑھ کرحصہ لیناتمام مسلمانوں کے لئے انتہائی ضروری ہے اور رحمۃ للعالمین صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا باعث ہے۔

حضرت حاجی امدا دالله مها جرمکیّ ،مولا نامحم علی مونگیریّ ،مولا نا رشیداحمه گنگوییّ ، پیرمهر علی شاہ گولڑویؓ ،مولا نا انورشاہ کشمیریؓ ،مولا نا شاہ عبدالقادر رائے بوریؓ ،حضرت اقدس مولا نا ابوالسعد احمد خانٌّ ، باني خانقاه سراجيه ،حضرت مولا نامجم عبداللَّهُ خانقاه سراجيه ،مولا نا تاج محمود امرو في " ،مولا نا غلام محمد دين پوري ،مولا نا رسول خان صاحب ،حضرت مولا نا اشرف على تقانويٌّ ، حضرت مولا نا احمر على لا موريٌّ ، حضرت پير جماعت على شاه شهيدٌّ ، بيرآ ف يگاڑ ه شريف،حضرت حافظ بير جماعت على شاه ،حضرت بير جماعت على شاه لا ثاني رحمة الله تعالى عليهم اجمعين تكويني طور براس محاذ كے انچارج تھے۔

مولا ناسیدمحمدانورشاہ کشمیریؓ نے اپنے شاگر دوں کی ایک جماعت مرزائیت کے تعاقب کے لئے تشکیل دی تھی،جس میں حضرت مولا نابدرعالم"، حضرت مولا نامحدادریس کا ندهلوی، حضرت مولا نامفتي محمر شفيعٌ ،حضرت مولا نا مرتضى حسن جاند پوريٌّ ،مولا نا محم على جالندهريٌّ اور جھڑت مولا نا غلام غوث ہزاروگ جیسے حضرات شامل سے جو قادیا ہیں سے تحریری وتقریری مقابلے کرتے سے اللہ دبالعزت سب براپنی رحمتیں نازل فرمائے۔آللہ جی اللہ دب العزت کا فضل واحسان ہے کہ 194ء میں مولا ناسید محمد انورشاہ تشکیری جمتہ اللہ علیہ کے شاگر درشید مولا نامحمد یوسف بنوریؒ نے قیادت وسیادت کا فریضہ سرانجام دیا گلاہ جب کہ مولا نامختی محمد شفیع مرحوم کے صاحبز ادے مولا نامحمد تقی عثانی آپ کے ساتھ سے ۔ آج مولا نامحمد انورشاہ تشمیری ہی کے شاگر دمولا نامحمد ادریس کا ندھلویؒ کے صاحبز ادے مولا نامحمد مالک کا ندھلوی کی سریرسی میں سے ظیم معرکہ سرکیا گیا ہے۔

کروڑوں رحمتیں ہوں ان تمام مقدس حفزات پرجن کی شب ورز کی اخلاص بھری محنت رنگ لائی۔ آج قادیا فی پوری دنیا میں روسیا ہور ہے ہیں۔ مولا نامحمدانور شاہ شمیرگ کا ایک کشف ہے کہ:
'' ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں مرز ائیت نام کی کوئی چیز تلاش کرنے ہے وجود نہیں ملے گی۔''

وہ وقت قریب آن پہنچا ہے کہ مرزائیت کا فتنہ دنیا سے نیست و نابود ہونے والا ہے۔
اسلامیان عالم ہمت کریں۔ آگے بڑھیں ،منزل قریب ترہے۔ رحمت حق انظار کررہی ہاور
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا مڑدہ جال فزاطنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری
ان حقیر محنتوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما کراپئی رضا کا سبب بنائے۔ آمین ثم آمین۔
و آخو دعو انا ان الحمد لله رب العالمین و الصلواۃ و السلام علی
رسولہ النبی الکریم و علی آلہ و صحبہ و اتباعہ اجمعین
برحمتک یا ارحم الواحمین. آمین. آمین. آمین۔

نوٹ: مجاہدین ختم نبوت کی کاوشوں اور مرزائیت سے کمل متعارف ہونے
کیلئے ادارہ کی مطبوعہ کتاب ''تاریخی وستاویز''نہایت جامع ہے جس کا مطالعہ
کیلئے ادارہ کی مطبوعہ کتاب ''تاریخی وستاویز''نہایت جامع ہے جس کا مطالعہ

